

برگھرکے کیے



جلد 38 عاره4 اريل.20016ء تيت-/60رويے

: سردارمحمود مديراعلخ

: سرلارطاهرمحمود مدير

: تسنيمطاهر نائب مديران

ربيعه شهراد

عاصمه واشل : فوزيه شفيق مديره خصوى

: سرلارطارق محمود قانونحشير

آرك ايندُدُيزائن: كاشف كوريجه

: خالله جيلاني اشتهارات

0300-2447249

برائےلاھور : افرازعلى نازشس

0300-4214400

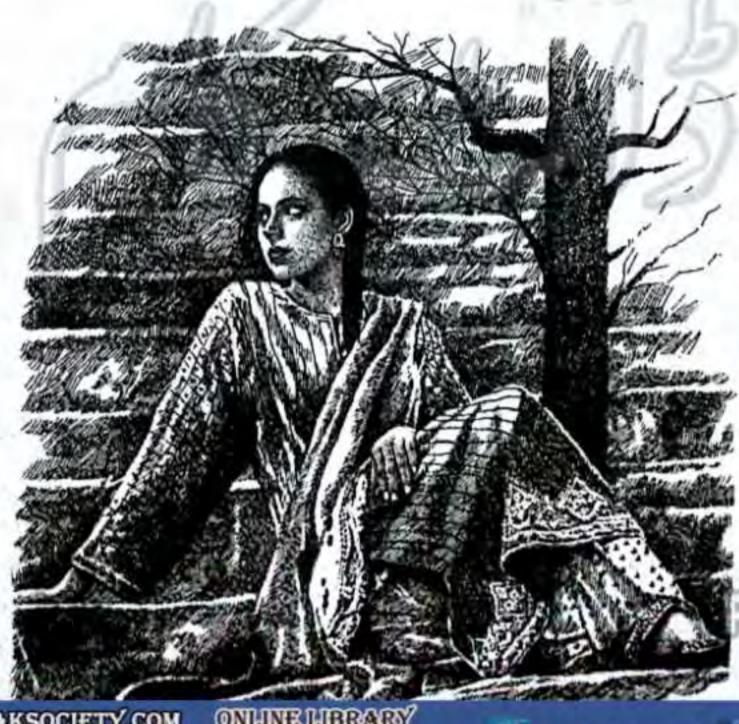



يربت كأس ياركبيل عاب جياني 122







وشت بے لیکنی بنت حوا 216

ول تاوال تقهرا غزاله طيل راؤ 225

ادهوری زندگی مبشره ناز 141

كهاني كهر كهركى عابى تاز 186

فرح بخاري

ا ننتاه: ما بنامه حنا کے جملہ حقوق محفوظ ہیں، پبلشر کی تحریری اجازت کے بغیراس دسالے کی کسی بھی کہانی، ناول پاسلسله کوکسی بھی انداز سے نہ تو شائع کیا جاسکتا ہے، اور نہیسی ٹی وی چینل پرڈرامہ، ڈرامائی تشکیل اورسلیے وارق اے طور پر سی بھی شکل میں پیش کیا جاسکتا ہے،خلاف ورزی کرنے کی صورت میں قانونی کاروائی کی جاسکتی ہے۔





نيم لما بر 248 حاصل مطالعه صائمہ محود 240 حناکا دسترخوان افراح طارق 257 بین میٹ 245 کسترخوان عین فین منت کے بینا مے فوزیشیق 255 میں فیامت کے بینا مے فوزیشیق 255 میری ڈائری۔

سردارطا ہرمحود نے نواز پر نتنگ پریس سے چھپوا کردفتر ماہنامہ حنا205 سرکلرروڈ لا ہورے شائع کیا۔ خطوكتابت وترسيل زركاية ، ماهنامه حنا بهلى منزل محملى الين ميديس ماركيث 207 سركررود اردوبازارلامور فون: 042-37310797, 042-37321690 اى يىل ايدرين، monthlyhina@hotmail.com, monthlyhina@yahoo.com

www.Paksocietu.com



تارین کرام!اپریل 2016ء کا شارہ پی فدمت ہے۔ كزشة دنول حكومت بنجاب في حقوق نسوال بل المبلى عصطور كروايا - جس برمخلف طقول من بحث جاری ہے۔لا ہور میں مختلف دیلی جماعتوں کے رہنماؤں کے اجلاس میں حکومت کو بیتا نون واپس لینے کے لے 27 مارچ کی ڈیڈلائن دے دی گئی ہے کہ بیتانون واپس لے کرعاماء کی مشاورت ہے قرآن وسنت کی روشی میں نیا تا نون لائے وگرنہ حکومت کے خلاف تحریک چلائی جائے گی۔اس کے جواب میں حکومت کی طرف ہے کہا جار ہا ہے کہ اس بلی میں قرآن وسنت کے خلاف جو بھی شقیں ہیں علاء کرام ان کی نشاندہی کریں ۔حکومت الہیں حذف کردے کی۔ مردی جاعتیں اس سے مطمئن ہیں۔ ان کے خیال میں اس بل سے خاندان جزیں کے نہیں بلکہ ٹوٹیس کے۔ان کے خیال میں کھر پلومعاملات میں حکومتی مداخلت سے طلاق کی شرح میں اضافہ ہوجائے كاجوكه ببلي بيت بره جى ب- امارى نظر ميس عورتول كي حقوق كے تحفظ كے لئے ضرورى ہے كما ہے وہ تمام حقوق ملنے جائیں جو کہ اسلام فے اے دیتے ہیں۔اس میں تعلیم عاصل کرنے سے لے کرنان نفقہ کا ممل تحفظ شامل ہے۔ ہمارے ہاں اس سلسلے میں دوانتہائیں ہیں کدو ولوگ جوایک عورت کو کمل باندی بنا کرر کھنا جا ہے ہیں دوسرے وہ جومغر فی ممانک کی چکا چوندے متاثر ہو کرعورت کی مادر پدر آزادی کے حق میں ہیں۔ حالانکہ بیآزادی جس کے بیخواب دکھا کر ہارہے ہاں کی عورتوں کوورغلارہ ہیں و مغربی معاشرے میں گھریلونظام کی تباہی کی بنیادر کھ رہی ہے، وہاں خاندان بلحر کے ہیں۔ اکثر لوگ بغیر شادی کے بندھن کے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رے ہیں جب دل اکتاجاتا ہے تو مرد تورت کو چھوڑ کر کی اور کے ساتھ رہنا شروع کردیتا ہے۔ بچول کی بردرش ماں کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔اس لئے مغربی معاشرے میں اب ماہرین نفسیات اور معاشریات خاندائی نظام كالهياك لي محقيق وسبح كررب بي جبكه مار عيهان نام نها دلبرل خانداني نظام كوتباه كرف يرتلي موع ہیں۔ ہمیں سمجھ لینا جا ہے کہ خاندانی نظام کی بقاء کے بغیر ہمارا معاشرہ نہیں جل سکتا اور اس کے لئے بہترین راستہ اسلام کادکھایا ہوارات ہے۔ یہاں جو بھی قانون بے اسلام کی روح کے مطابق ہونا جا ہے۔ اس میں ہم سب کی

بعادے میں:۔ ایک دن حنا کے ساتھ میں مہمان سمبراگل معصور منصوراور ناکلہ طارق کے کمل ناول فرح بخاری کا ناولٹ میشر ہاز ، بنت جوا ،غز الجلیل را وَاور عانی ناز کے افسانے ،اُم مریم ، نایاب جیلانی اور سدر ہ امنی میں میں میں کے علاوہ حالے بھی مستقل سلسلے شامل ہیں۔

آپ کی آرا کا منظر سردار محمود

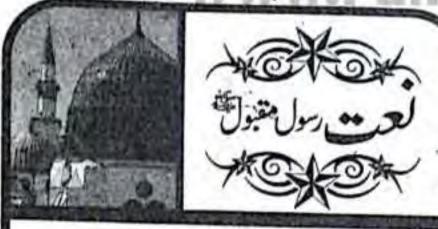







جہاں میں وقت بیدائش سے لے آخری دم تک ہر انسان اور ہر حیوان کو بالا تو بی کرتا ہے بسا اوقات ہم مایوس ہو جاتے ہیں گھبرا کر ہراہے وقت میں مشکل کو ٹالا تو ہی کرتا ہے زیس پر کل کلفتہ آساں پر عجم رفشندہ ہے ہے کام تیرے کرنے والا او ای کرتا ہے جولو جا ہے تھ عمل کھی کیڑے کو فاوا مجھے یہ اور عام الوکھا اور زالا تو بی کرتا ہے





اللدكى محبت

سيدنا ابو مريره رضى الله تعالى عنه كيت بي كهرسول النُدصلي النُّدعليه وآله وسلم في فرمايا \_ الله تعالى جب كى بندے سے محبت كرنا بي تو جرئيل عليه السلام كوبلانا ب اور فرماتا ہے کہ فلال بندے سے محبت کرتا ہوں کی تو بھی اس سے کر، پھر جرئیل علیدالسلام اس سے محبت کرتے ہیں اورآسان میں منادی کرتے ہیں كدالله تعالى فلال سے محبت كرتا ہے تم بھى اس سے محبت کرو، پھر آسان والے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں ، اس کے بعد زمین والوں کے دلوں میں و ومقبول ہو جاتا ہے اور جب اللہ تعالی کسی آدمی سے دشمنی رکھتا ہے تو جرائیل علیہ السلام كو بلاتا ب اور فرماتا ب كه ميس فلال كا وتمن ہوں تو بھی اس کا دعمن ہوتو پھر وہ بھی اس کے دھمن ہو جاتے ہیں پھر آسان والوں میں منادی کردیے ہیں کہ اللہ تجالی فلاں محص سے وممنى ركھتا ہے تم بھى اس كو دسمن ركھو، وہ بھى اس کے دھمن ہوجاتے ہیں ،اس کے بعدز مین والوں میں اس کی دشنی جم جاتی ہے۔" (لیعنی زمین میں بھی اللہ کے جونیک بندے یا فرشتے ہیں، وہ اس کے دعن رہے ہیں۔)(سلم)

بھائی جارہ

سیدنا ابومویٰ رضی الله تعالیٰ عند کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا۔

#### ''مومن (دوسرے) مومن کے لئے ایسا ہے جیسے عمارت میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کو

تھائے رہی ہے (ای طرح ایک مومن کو لازم ہے کہ دوسرے مومن کا مددگار رہے۔'')

سیدنا نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا۔ ''مومنوں کی مثال ان کی دوستی ، اتحاد اور

شفقت میں ایسی ہے جیسے ایک بدن کی، (بیغی سب مومن مل کرایک قالب کی طرح ہیں) بدن میں ہے جب کوئی عضو در دکرتا ہے تو سارا بدن ای (تکایف) میں شریک ہوجاتا ہے، نیند نہیں آئی اور بخارآ جاتا ہے۔' (اس طرح ایک مومن پرآفت آئے خصوصاً وہ آفت جوکا فروں کی طرف سے پہنچ تو سب مومنوں کو بے چین ہونا چاہیے اوراس کاعلاج کرنا چاہیے۔) (مسلم)

## رردہ پوشی کے بیان میں

سیدنا ابو ہرمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

" بہرکسی بندے پراللہ تعالی دنیا میں پردہ والے گا۔ " وال دیتا ہے تو آخرت میں بھی پردہ والے گا۔ " سیدنا ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عند، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا۔ " جو کوئی مجنس دنیا میں کسی بندے کا عیب بندے کا عیب جھیائے گا، اللہ تعالی (قیامت کے دن) اس کا مجھیائے گا، اللہ تعالی (قیامت کے دن) اس کا





- سیدنا جندب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے بیان

ترمی کے بارے میں

سيرنا جرير رضي الله تعالى عنه كہتے ہيں كه ميں نے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سے سنا، فلال مخص كولبين بخشے گا۔"

آپ صلی البندعلیه وآله وسلم فر ماتے تھے۔ "جو محض زی سے محروم ہے وہ بھلائی سے

ام المومنين عائشه صديقة رضى الله عنها، نبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم سے روايت كرلى ہیں ، کہآ پ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا۔ "جب کسی میں نرمی ہوتو اس کی زینت ہو جاتی ہے اور جب نری نکل جائے تو عیب ہوجاتا

تكبركرنے والے كے بارے ميں

سيدنا ابوسعيد خدري اورسيدنا ابو مرمره رضي الله تعالى عنه كہتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وآلدوسكم في فرمايا-

مغزت الله تعالى كى جادر بواكى اس کی جا در ہے ( یعنی مید دونوں اس کی صفتیں ہیں) پھراللہ عزوجل فرما تاہے کہ جوکوئی میدونوں منیں اختیار کرے گا میں اس کوعذاب دوں گا۔ سيدنا ابو مرمره رضى الله تعالى عند كہتے ہيں كەرسول النەصلى الله عليه وآلدوسلم نے فر مايا۔ "الله تعالى قيامت كے دن تين آدميول ہے بات تک نہ کرے گا اور ان کو یا ک کرے گا، نهان کی طرف (رحت کی نظر سے) دیکھے گا اور ان کو دکھ کا عذاب ہے، ایک تو بوڑھا زنا کرنے والا، دوسرے جھوٹا بادشاہ، تیسرے مغرور مختاج۔

"ایک شخص بولا که الله کی قشم، الله تعالی

''اور الله تعالیٰ نے فیر مایا کہ وہ کون ہے جو فتم کھا تا ہے کہ میں فلاں مخص کو نہ بخشوں گا، میں نے اس کو بخش دیا اور اس کے (جس نے تشم کھائی محى) سارے اعمال لغو (بيكار) كر ديے۔

## برے محص کا بیان

ام الموسين عا تشرصد يقدرضي الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ ایک آدی نے نبی کر بم صلی الله عليه وآلبه وسلم سے اندرآنے كى اجازت مانكى تو رسول التُدصلي التُدعليه وآله وسلم نے فر مايا۔ ''اس کواجازت دو پیانیخ کنیے میں ایک

جب وه اندرآیا تو رسول الند صلی الله علیه وآلدوسكم نے اس سے زمی سے باتیس لیس تو ام المومنين عائشه صديقه رضى اللد تعالى عنهان كها\_ " يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے تو اس کو ایسا فرمایا تھا مراس سےزی سے باعل لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا۔

''اے عائشہ! برامحص اللہ تعالی کے نز دیک قیامت میں وہ ہوگا جس کولوگ اس کی برگمانی کی وجدے چھوڑ دیں۔" (مسلم شریف)

درگزر کرنے کے بیان میں

سيدنا ابو هرميره رضي الله تعالى عنه، رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم سے روایت کرتے ہیں که T پ سلی الله علیه و آله و الروس کو الله می گذانده می می الله می کار دارای می کارد الله می کارد الله می کارد ال

مومن کی مصیبت کا بیان

اسود کہتے ہیں کہ قریش کے چند جوان لوگ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے اور وہ منی میں تھیں وہ لوگ ہنس رہے ختہ

ام المومنين عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها في عنها في حيار

''تم کیوں ہنتے ہو؟'' انہوں نے کہا کہ''فلاں شخص خیمہ کی طناب پرگرااوراس کی گردن یا آنکھ جاتے جاتے بچی۔'' ام المومنین عائشہ صلایقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

'' مت ہنسواس کئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسلمان کو ایک کا نثا گلے یا اس سے زیادہ کوئی دکھ پہنچ تو اس کے لئے ایک درجہ بڑھے گااور ایک گناہ اس کا مث جائے گا۔'' (مسلم شریف)

مومن کی تکلیف

سيدنا ابوسعيد خدرى رضى الله تعالى عنه اور سيدنا ابو ہريره رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سے سنا،آپ صلى الله عليه وآله وسلم فرماتے تھے۔ منا،آپ مومن کو جب کوئی تکليف يا ايذا يا بيارى يا رخج ہو يہاں تک که فکر جو اس کو ہوتی ہے تو اس کے گناه من جاتے ہیں۔''

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب بیآ ہت اتری کہ۔ ''کوئی برائی کرےگا اس کو اس کا بدلہ ملے گا، تو مسلمانوں پر بہت سخت گزرا ( کہ ہرگناہ اپ می التدعلیہ والہ وسم کے قربالیا۔
''صدقہ دینے سے کوئی مال نہیں گھٹتا اور جو
بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالی اس کی عزت
بڑھا تا ہے اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لئے عاجزی
کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔''
(مسلم)

غصه کے وقت پناہ ما تگنے کا بیان

سیدنا سلیمان بن صرد رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں کہ دوآ دمیوں نے رسول الله سلی الله علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گالی گلوچ کی، ایک کی آنکھیں لال ہو گئیں اور کلے کی رکیں پھول آنکھیں لال ہو گئیں اور کلے کی رکیں پھول

آپ سلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا۔ '' جھے ایک کلمہ معلوم ہے کہ اگر بیخص اس کو کہے تو اس کا غصہ جاتا رہے، وہ کلمہ بیہ ہے اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم۔'' (مسلم شریف)

داسته صاف کرنے کا بیان

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

"ایک محض نے راہ میں کانٹوں کی ڈالی دیکھی تو کہا کہ اللہ کی شم میں اس کومسلمانوں کے آنے جانے کی راہ سے ہٹا دوں گا تا کہ ان کو تعلیٰ نے اس کو جنت میں داخل تعلیٰ نے اس کو جنت میں داخل کیا۔"

اٹھاؤں۔'' تو آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ۔ ''مسلمانوں کی راہ سے تکلیف دینے والی

2016 ) FD (Lis

Section

ے بدلے ضرور عذاب ہوگا گا)۔ KSOCiety کیندر کھنا اور آپس میں قطع کلای

رسول الدُّصلى الدُّعليه وآله وسلم نِے فرمایا۔

د'میانہ روی اختیار کرو اور ٹھیک راستہ کو 
وھویڈ و اور مسلمان کو (پیش آنے والی) ہرایک 
مصیبت (اس کے لئے) گنا ہوں کا کفارہ ہے،
یہاں تک کہ ٹھوکر اور کا نثا بھی۔' (گے تو بہت 
سے گنا ہوں کا بدلہ دنیا ہی ہیں ہو جائے گا اور 
امید ہے کہ آخرت میں مواخذہ نہ ہو) (سلم 
امید ہے کہ آخرت میں مواخذہ نہ ہو) (سلم 
شریف)

دوسرے ملمان سے برتاؤ

سیدنا انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه ہے۔ روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

"ایک دوسرے سے بغض مت رکھو اور ایک ایک دوسرے سے حسد مت رکھو اور ایک دوسرے سے دشتی مت رکھواور اللہ کے بندول بھائیوں کی طرح رہواور کسی مسلمان کو حلال نہیں ہے کہ اپنے بھائی ہے تین دن سے زیادہ تک (بغض کی وجہ ہے) بولنا چھوڑ دے۔" (مسلم شریف)

سلام میں پہل

سیدنا ابو ابوب انصاری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا۔

روست نہیں ہے کہ دہ است درست نہیں ہے کہ دہ اینے مسلمان بھائی سے تین راتوں سے زیادہ تک (بولنا) جھوڑ ذہے، اس طرح کہ دہ دونوں ملیں اوراکی اپنا منہ إدھراور دوسرااپنا منہ اُدھر پھیر لے اور ان دونوں میں بہتر وہ ہوگا جو سلام میں پہل کر ہے گا۔"

سيدنا ابو ہريرہ رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمانا۔

" "جنت کے دروازے پیراور جمعرات کے دن کھولے جاتے ہیں، پھر ہرایک بندے کا مخفرت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کو مثر یک نہیں کرتا لیکن وہ مخص جوا ہے بھائی سے کہندرکھتا ہے اس کی مغفرت ہیں ہوتی اور حکم ہوتا ہے کہان دونوں کود کھنے رہو جب تک کھٹے کر لیس گے تو ان کی مغفرت ہوگیں۔ "

## برگمانی سے بچنے کا حکم

سیدنا ابو ہرمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

ربیب برگمانی سے بچو کیونکہ برگمانی بڑا جھوٹ ہے اور کسی کی باتوں پر کان مت لگاؤاور جاسوی نہ کرواور ( دنیا میں ) رشک مت کرو ( لیکن دین میں درست ہے ) اور حسد نہ کرو اور بغض مت رکھو اور دشمنی مت کرو اور اللہ کے بندے اور ( آپس میں ) بھائی بھائی بن جاؤ۔' (مسلم)

## گلہ کرنے کی ممانعت

سیرنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عبنہ سے روایت ہے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

فرمایا۔ ''کیاتم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟'' لوگوں نے کہا۔ ''اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علہ وآل

# پاک سوسائل کائے کام کی میکیات پیچلی کائے کام کے می کائی کائے کا کائی کائے کا کائے کا کے میں کا کائے کا کے میں کا جائے گائے گائے کے میں کے می

= UNUSUES

عیرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ مُلُودُ نَگ ہے پہلے ای بُک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ مركتاب كاالك سيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمپرییڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





سے بہا گیر۔ ''میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا،آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ چنل خور جنت میں نہ جائے گا۔'' (مسلم شریف)

### م اورجھوٹ کے بارے میں

سيدنا عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه كيم بين كدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرمانا-

راہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کو لے جاتی ہے اور اور دکھاتا ہے اور نیکی جنت کو لے جاتی ہے اور آدمی جنت کو لے جاتی ہے اور آدمی ججوٹ کی اللہ تعالیٰ کے بزد کی سچا لکھا جاتا ہے اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف راہ دکھاتا ہے اور برائی جہنم کو لے جاتی ہے اور آدمی جھوٹ بولٹا رہتا ہے بہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزد کی جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزد کی جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔' (مسلم شریف)

## ز مانے کو گالی دینے کی ممانعت

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فریالا

فرمایا۔

"اللہ عزوجل فرماتا ہے" بجھے آدی تکایف
دیتا ہے کہتا ہے کہ ہائے بختی مزمانے کی تو کوئی تم
میں سے یوں نہ کیے کہ ہائے بختی، زمانے کی،
اس لئے کہ زمانہ میں ہوں، دن اور رات میں لاتا
ہوں جب میں چاہوں گا تو رات اور دن ختم کر
دوں گا۔" (جب رات دن کو پیدا کرنے والا اللہ
تعالی ہے تو رات اور دن کو یعنی زمانہ کوگالیاں دینا
دراصل اللہ کوگالی دینا ہوگا۔) (مسلم شریف)

444

و م توب جائے ہیں۔ آپ سلی اللہ علیہ دآلہ دسلم نے فرمایا۔ ''غیبت بیہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح پر کرے کہ (اگر وہ سامنے ہوتو) اس کو نا گوارگز رہے۔''

"يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! اگر مارے بھائی میں وہ عیب موجود ہوتو؟ آپ صلی الله عليه وآله وسلم نے فرمایا۔"

" 'جب ہی تو یہ غیبت ہو گی نہیں تو بہتان ہے۔" (مسلم شریف)

## چغل خوری کی ممانعت

سیدنا عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه کیتے ہیں کہ بے شک محمصلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا۔ فرمایا۔

" کیا بین تمہیں بید نہ بتلاؤں کہ بہتان تہج کیا چیز ہے؟ وہ چغلی ہے جولوگوں بیں عداوت ڈالے۔ "اور تحرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نر مایا۔ " آدی ہے بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک سچالکھا جاتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے یہاں سکی کہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔ " (مسلم شریف)

### چغل خورآ دی جنت میں نہ جائے گا

ہام بن حارث کہتے ہیں کہ ہم سیرنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عند کے پاس مسجد میں بیٹھے تھے کہ ایک آدمی آیا اور ہارے پاس آ کر بیٹھ گیا تو لوگوں نے سیرنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا۔

"بادشاہ تک بات پہنچاتا ہے۔" سيدنا مذيفدرضي الله تعالى عندنے اس كوسنانے كى نيت

10) 17 (15)

STATE NO.





## SAZIONO DE LEININE

ہم نے کہا۔ ''دس روپے میں اسکول کھو لیے گا؟'' بہت ہنسے اور بولے۔

روپ میں بھی دی روپ میں بھی اسکول کھولا جا سکتا ہے، دس روپ میرے پاس بھی تو ہیں، دیکھیے سیدھا سیدھا حساب ہے، ایک دس روپ کی تورڈ کی دس روپ کا تو بورڈ کھوایا جائے گا، بورڈ کیا کیڑے پہنام کھوانا ہی کانی ہوگا اور دوسرے دس روپ سے جو آپ مجھے دیں گے، میں شہرک روپ سے جو آپ مجھے دیں گے، میں شہرک روپ سے جو آپ مجھے دیں گے، میں شہرک دیواروں، پلیوں، بس اسٹینڈوں وغیرہ کے جبرے پر کالک بھیروں گا، یعنی اپنا اشتہار کی جبرے پر کالک بھیروں گا، یعنی اپنا اشتہار کی جبرے پر کالک بھیروں گا، یعنی اپنا اشتہار کی جبرے پر کالک بھیروں گا، یعنی اپنا اشتہار کی جبرے پر کا کہ اے عقل کے اندھو، گانٹھ کے پورو، آؤکہ دافے جاری ہیں۔'

ہم نے کہا۔ ''یہ جو تم لوگوں کے لئے گھروں کی دیواروں کو کالی کو جی پھیر کرخراب کرو گے، کوئی پوچھنے والانہیں ہے تہہیں؟ کارپوریشن نہیں روکتی، پولیس نہیں ٹوکتی؟'' پرسول ایک صاحب تشریف لائے۔

ہر بلی کو بائس بھیجا کرتے تھے، یہ
کاروبار کسی وجہ سے نہ چلا تو کوکلوں کی دلالی
کرنے گئے، چونکہ صورت ان کی محاورے کے
مین مصداق تھی، جارا خیال تھا، اس کاروبار میں
مرخ روبوں گے، کیان آخری بار ملے تو معلوم ہوا
مرم کی کھول رکھی ہے، پودے اور کھاد بیچے ہیں،
پھولوں کے علاوہ سبر یوں کے نیچ بھی ان کے
ہاں سے بارعایت مل سکتے ہیں۔
ہاں سے بارعایت مل سکتے ہیں۔

آتے ہی کہنے گئے۔ ''دس روپے ہوں گے؟''ہم نے نہ دینے کی بجائے سوچتے ہوئے استفسار کیا۔ ''کیا ضرورت آن پڑی؟''

''این ادلی ذوق کے آدمی ہیں، این سے اب گھاس نہیں کھودی جاتی ، کھاداور پود نہیں ہی جاتی ، اب ہم ایسا کام کرنا جا ہتے ہیں جس سے توم کی خدمت بھی ہو۔''

2016 ) 13 ((Linux



آئے اور کہنے لگے، ہارے بچوں کو اپنی نرسری میں داخل کر لو، بوی مشکل سے سمجھایا کہ بیروہ برسری مہیں بلکہ چھولوں بودوں والی نرسری ہے، کیکن وہ یہی زور دیتے رہے کہ اسکولوں میں تو دا خلہ ملتا تہیں ، بہیں داخل کر آو ہمارے بچوں کو، کم ازمم مالي كاكام يجه جائيں گے۔" ہم نے کہا۔ ''کس در ہے تک تعلیم ہوگی؟'' "میٹرک تک تو ہوئی ای جا ہے، اس کے ساتھ کے جی اور منتگمری اور نہ جانے کیا کیا ہوتا '' مانٹو سوری ہے مطلب ہے غالباً۔'' الال بال مانتو سورى، ميرے منہ سے

' رو حائے گا کون؟ ''ہم نے دریافت کیا۔

میشنتگری بی نکلتا ہے۔'

'میں جو ہوں اور کون پڑھائے گا، اب مشق چھونی ہونی ہے ورنہ ندل تو بندے نے بھی ا چھے تمبروں ہے یاس کر رکھا ہے، اے بی می تو اب بھی پوری آئی ہے، سناؤں آپ کو؟ اے لی ک

ومنہیں، اس کی ضرورت نہیں آپ کی الميت ميں سے شك ہے؟ ليكن آپ تو برسل مہ پھول بودے کا کاروبار بھی خاصا تقع بحش ہے،

'' پہلے یہ لوگ ملاوٹ کو تو روک کیں عطائیوں اور گدا گروں کو تو ٹوک لیں ، شہر سے گندگی کے ڈھیرتو اٹھوالیں، کتے تو پکڑوالیں اور مچھروں مھیوں کے منہ تو آلیں۔"

ہم نے کہا۔ ''آپ بھی سے ہیں، ان لوگوں کی مصروفیت کا جمیں خیال ہی ندر ہا تھا، اچھا اگر يونين كميثيوں كوخيال آگيا كه ان كامحكه اجلا ہونا

''یو نین کمیٹیاں؟ بیکون لوگ ہوتے ہیں، كياكام كرتے بين؟"

ہم نے کھیانے ہوکر پوچھا۔ " آپ کے پاس اسکول کے لئے عمارت بھی ہے، خاصی جگہ در کار ہولی ہے، آپ کا کھر تو جال کے ال اور ہے۔

"وه ساتھ والا بلاث خالى ہے نا، جس ميں ایک زمانے میں جیسیں بندھا کرتی تھیں، لے کر اس پر میں کی جا دریں ولوائیں گے، فی الحال تو اس کی بھی ضرورت مہیں، کرمیوں کے دن ہیں، اوین ائیر تھیک رہے گا، سنا ہے شائی تعیلن میں بھی کھلے میں کلاسیں لتی ہیں۔"

" آپ کی بات کھے جارے بی نہیں لگتی، بارسيس آنے والى بين، ان مين اسكول بہد كيا

"ال بولو ہے، جکہ تو ایل زمری کے بى اس كئے آيا كم كئي والدين فرسري كابور و ديم

الممنی ده مینی دو بهانی تنه، بهانی مبیس تنصاتو ''ہاں بیتو تھیک ہے، خبر ساٹھ ستر رویے ایک ہی تھیلی کے چئے بے تو تھے ہی آپ نہلے یہ میں کوئی بی اے، ایم اے پاس ماسٹر یا ماسٹر فی دہلا ماریے، ومینی آنگاش اسکول نام رکھے اس ر کھیں گے، جب تک جاہا کام لیا، چھٹیاں آئیں میں بچیت بھی ہے، نیا اشتہار لکھوانے کی ضرورت تكال با مركيا، بلكه مارے اسكول ميں تو تين كے بجائے جے ماہ کی چھٹیاں ہوا کریں گی، تا کہ بچوں "وه كيے؟" ازراہ اشتياق پوچھنے لگے۔ ك صحت يريد هائى كى برااثر نديدے-"نام کیا رکھا ہے اسکول کا؟" ہم نے " پینٹر سے کہے کہ رات کو کو چی لے کر نظے جمینی ک' 'ہ' پر کو چی چیرتا جائے اور اے مدرسه تعليم الاسلام، أقبال بإتى اسكول اون بناتا جائے ،سفیدی برائے نام خرج ہوگ، دوتین رویے سے زیادہ ندیجے گا پیٹر کو۔ اجی نہیں، نام تو انگریزی جاہے بس کلاس یوں اُسکول کھل گیا اور یوں اسکول کھل فسم كابوجس معلوم بوكهابهي أبهي انكريزول رہے ہیں،جس کا لکڑیوں کا ٹال نہ جا، اس نے اسكول كھول ليا اور جس كى خرسرى كے بودے نہ نے آ کر کھولا ہے، کسی سینٹ کا نام تو اب خال بكے اس نے بھی اسكول كھول ليا، اسكول بردھتے مہیں، بینٹ جوزف، بینٹ پیٹرک، بینٹ ہے، جاتے ہیں، تعلیم مھٹی جاتی ہے، خبر اس میں مينت واسبحتم ہوئے۔" نقصان بھی کچھنیں، آج تک سی کاتعلیم سے کچھ بناجمي ہے؟ ''نہیں ، ہارے اسکول میں جاسوی کی تعلی نہیں دی جائے گا۔ " پھر آکسفورڈ کیمبرج وغیرہ کے ام چلارن موم اور گرین و د وغیره بھی کی ایک ہیں، میرااراده جمینی انگلش اسکول نام رکھنے کا تھا،لین وہ بھی کسی نے رکھ لیا، آج سارے ناظم آباد کی پلیوں پر یہی لکھاد کھا۔''

اس پر مارے ذہن میں ایک تکتر آیا ہم نے

Section



پیاری رائٹرز عزیز از جان قار عین اور توزييه ژئير كوميرا سلام ، ايك دن كا احوال ، كهال سے شروع کروں ، اتنے بوریت بھرے دن ہیں کہ بس یوچھیں مت، دو بچوں کی مصروفیات نے الجھا رکھا ہے، آیئے آپ بھی میری اس بوریت میں ذراشر یک ہوجائے۔

دن کا آغاز کب اور کہاں سے ہوتا ہے جھے خود بھی مہیں ہت، رات سوتے سوتے ساڑھے کیارہ بارہ نے جاتے ہیں اب اگر عائزہ سوئے گ تو ہم جی سوئیں کے ورندرات جاگ کر اور دن

جى بال بيول كوسلا كريس يمي دعا مانكتي مول كه كاش إس رات تو آرام سے سوجاؤں مرنه جی الجھی آئکھلتی ہے اور نیند کی وادیوں میں اترنے ہے جبل ہی میوزک اشارث ہو جاتا ہے وہ بھی

بےسرا۔ میں آئیسیں کھول کر وال کلاک کو دیکھتی سین آ ہوں تین نج کیے ہیں ساتھ والے بستر سے آواز

آئی ہے۔ ''کتنی بار کہاہے اس میوزک کے بجنے سے '''ناکہ کرعثان ملے اس کوفیڈر دے دیا کرو۔ ''اتنا کہد کرعثان پھرسوجاتے ہیں اب ان کے خرائے ایک بار پھر ہے کمرے میں کونے رہے ہیں لیکن سے الحد کر کہیں

"مم الميلي تھوڑا ہي جاگتي ہو ميں بھي تو اٹھا

اب میں فیڈر لے کر آتی ہوں حالانکہ روز سونے سے قبل اس کوا تھی طرح سے تھونس تھالس اكر ملالى تول كدآرام سے سولى رے مرند

يج اب دوده في كروه اتى فريش موتى ہے جیسے دن نکل آیا ہو، اب لا کھ جتن کرلو، پوئمنر سالو، شانے ہے لگا کرتھیک لومگر اس نے نہیں سونا، تنگ آ کر میں لیٹ جاتی ہوں اور عائزہ کی كوششيس يمي موتى بين كم كسى طرح بي يجلا مك كرعنايد كے ياس چلى جائے اور جاكراس كے بال تصنیح، اب اگر میں روکوں تو اس کا باجا

مجر میں اس کو کھلونے دوں کی بھالو، ریموٹ، فیڈر جو بھی مجھے مل جائے وہ بہلے گی دو ہے جارمنٹ، اب میں اس کو ڈانٹوں کی اس کا بإجااور تيز ہوگااور ميرے صبط كاپيانہ بھى ،اس بار مجھ ہے ایک تھیٹر تو یو ہی جائے گا، اب اس کے مایا یشن کیں گے۔

''کیوں مار رہی ہو بچی کو ہنیں سو رہی تو کھیاواس کے ساتھ۔

''مجھ سے مہیں کھیلا جاتا سارا دن سیح سنجالوا دررات کوبھی جائے رہو۔''

'' ہاں تو تم سارا دن کھر رہتی ہو جھے آفس بھی جانا ہوتا ہے۔'

"میں کیا کروں۔"اس بار میں نے رضائی تان کی ہے عائزہ اب یا یا کی طرف رخ کرتی

ل يايا ياس- " يايا دس من تك پیکارتے ہیں این ساتھ سلانے کی کوشش کرتے ہن سو جائے تو تھیک ورنہ پھر جھے ہی جا گنا پڑتا

دوسری سے میری آٹھ بجے ہونی ہے عثان کو

ناشتہ دے کر میں کمرے میں آئی ہوں تو عائزہ ایک بار پھر سے جاگ چی ہونی ہے اس کے كرنے كي بعدا سے فيڈردي ہوں اور ایک بار پھر سے سلانے کی کوشش

تيسري سج ميري ساڑھے دي بج بولي ہے سب ہے ملے بچوں کو ناشتہ کرواتی ہوں پھر خود ناشتہ کرئی ہوں اس کے بعد بچوں کو تیار کرئی ہوں عنامیہ کو اس کی بک اور کلرز دے کر بٹھائی ہوں اور عائزہ کوسائنکل یہ سوار کرتی ہوں۔

اب ميرے كاموں كا آغاز ہوتا ہے يہلے برتن وهو كر كجن صاف كرتى ہوں اس كے بعد بچوں کا اور ان کے یا یا کا پھیلایا ہوا پھیلا واسمبنتی ہوں مجر کھر کی صفائی ڈسٹنگ اور بیاکام استے آرام سے بھی ہیں ہوتا ہے اس دوران خوب عك كرتے ہيں ايك بج أن كے يايا كھر كنج كرنے آتے ہيں، ڈيڑھ بجے تك ان كو فارغ کرتی ہوں اب ڈیڑھ دو کھنٹے تھوڑ اساسکون ہے کیونکہ عائزہ سو جالی ہے اور عنامیہ میرا سر کھالی رجتی ہے، اتن باتیں اتے سوال۔

عائزه کو بخار تھا تو میں نے عنامیہ سے کہا اللہ تعالیٰ سے دعا مانکو کہ عائزہ کو آرام دے دو، تو اس نے کہااللہ تعالی عائزہ کوآرام دے دو،مما کوآرام دے دویایا کوآرام دے دو،اب الکی صبح میں نے ذراسا ڈانٹ دیا تو عائزہ سے جا کہ ہتی ہے۔

ا عائزہ ممایوی گندی کی ہے ہم اللہ سے كبيل محماكوآرام نددينا-"

. بيتو آج كل كے بچوں كا حال ہے كب بير آپ كے پاس موتو جھےضرور بتا يے گا۔ تین سال کی ہو گی تو اس کو اسکول ایدمث لور آسانی ہے بن تو جاتے ہیں اور میں کرنی بھی

زیادہ تر ایہا ہی ہوں اور جس روز ان کے یایا رأت كو ذرا جاك جائيس مطلب اس شي ر یکارڈر (عائزہ) کوسنجال لیں، ایکے روز وہ پیہ بدله بزيول كاؤ هرمير إسردكركه نكالتي بي-چار گھنٹے بندہ ان کوہی بنا تارہے۔

یا یج ہے کے بعد میں فارع ہوتی ہوں اس دوران بھی تی وی یا پھررسالہ وغیرہ پڑھ لیتی ہوں آٹھ بج ہم رات کا کھانا کھا لیتے ہیں اس کے بعد جائے بنائی ہوں بچوں کے لئے دودھ کرم کرتی ہوں کچن صاف کرتی ہوں۔

نو بج ماري لائيث چلى جاتى ہاات کے بایا بچوں کو بٹھا کر تعتیں ساتے ہیں میں اس دوران با ہر حن میں واک کرتی ہوں ، و تفے و تفے ہے عائزہ کا بھونیو بچتا ہی رہتا ہے۔

عثان کی آواز آ رہی ہولی ہے کل سے میں بھی واک کروں گاتم بچے سنجالنا، میں مزے سے کانوں میں ہنڈ فری تھونے چکر لگائی رہتی ہوں بھے پت ہے وہ کل بھی ہیں آنے والی، دس بج لائث آتی ہے۔

اب بیوں کوفیڈر دے کرسلانے کی کوشش شروع ہو جاتی ہے اگر گیارہ بجے تک سوجا نیں تو میں اٹھ کر دوسرے کرے میں جلی جاتی ہوں، یمی میرا لکھنے کا ٹائم ہوتا ہے۔

ڈیردے دو کھنے بعد جب واپس کرے میں آتی ہوں تو عائزہ ایک بار پھراٹھ جاتی ہے یار پہ ایک سال پانچ ماہ کی ہو چکی ہے مگر اتنا کم کیوں سونی ہے؟ اس کوسلانے کا کوئی آزمودہ طریق

اچھا اب اجازت جا ہوں گی اس دعا کے كرواؤل كى كچھتو سكون ہوگا، خير ابھى رات كا ساتھ كە آپ لوگ جہال رہيں بنتے مسكراتے کھانا باقی ہے میں تو کہتی ہوں روز دال جاول بنا رہیں اور آپ سے کو زندگی میں ایک عائزہ تو فرور ملے آمین۔

公公公



غانیہ، ماما کی ناراضگی کے باعث بہت اپ سیٹ ہے، شادی کی تاریخ اچا تک طے ہوتی ہے اس اچا تک نصلے کے پیچھے تاؤجی کی بیاری ہے، جومنیب چوہدری کے لئے فراد کے ہرراہتے کو بند کر دیتی ہے۔

سرویں ہے۔ منیب جتنابھی مجبور ہو، مگر غانیہ اور شادی دونوں کو تبول کرنے بیآ مادہ نہیں۔ غانیہ سے مل کروہ شادی ہے انکار پر مجبور کرتا ہے، غانیہ کا اس کی بات مانے ہے انکاراسے مزید برہم کرنے کا باعث بن جاتا ہے۔ مزید برہم کرنے کا باعث بن جاتا ہے۔

رید از اجنبی عورت کوطلاق کا پروانہ حواس ہے بھی منقطع کرجاتا ہے۔ مون اپنی زندگی کے معاملات میں آگے بوھ چکا ہے ، اس کے حتمی نصلے اس کی زندگی کو متوازن رکھنے میں اہم کردارادا کرتے ہیں۔

أب آپ آگ پڑھیے

## Downlooded From Poksociety.com

Seafon .



''لیکن پہننے والی کو اگر آپ کی پہند کا خیال ستا ہے تو کوئی کمیا کر ہے۔'' فصد کے انداز میں شرارت وشوخی کا تلکس تھا، غانیہ نے بے ساختہ تھبرا کر فصنہ کا ہاتھ دبایا، منب نے چونک کر فصنہ کو دیکھا تو اس کی جرکت بھی نگاہ میں آگئی،نظروں کا انداز بڑا سلکتا ہوا تھا،لیکن اب کے وہ پچھنہیں بولا۔

شایدوه اس سے زیاده مروت ولیا ظاہمی نہیں نبھا سکتا تھا، فضہ اور عامر بھائی ان لوگوں کوساتھ چلئے پہاصرار کرنے گئے کہ اتنامز دیک آکرایسے جانا مناسب نہیں لگ رہا تھا، جبکہ بنیب مسلسل انکار کیے جارہا تھا، سسرالیوں کی آؤ بھٹت خلوص اور جا ہت کا اظہار جبکہ بنیب کا روا دار شائشگی بھرا انداز بھر جائی ہے کہ بھی ہضم ہونے والانہیں تھا، جبھی ہنتے ہوئے بیٹھے انداز بیں سہی مگرز ہرکاری کی کوشش ضرور کی تھی۔

" در من دیں بہن جی، دیور جی سرال آ کے خالی ہتھ بیس جانا جا ہتے ہوں گے، انہیں بھی پتا سے در من دیں بہن جی نہیں ہوں اور جی سرال آ کے خالی ہتھ بیس جانا جا ہتے ہوں گے، انہیں بھی پتا

ہے آپ نے ان کی چیز ابھی جہیں مقررہ ٹائم پہ ہی ان کے حوالے کرتی ہے۔'' ان کا مقصد منیب کا ضبط چھلکانا تھا، غالبًا وہ اس مقصد میں کامیاب تھہری تھیں، غانبے کے ساتھ اماں اور کنیز نے بھی سہی ہوئی نظروں سے منیب کی آٹھوں کی بڑھتی سرخی کودیکھا۔

منیب اک لفظ نہیں بولا، البتہ چہرے کے تاثر ات کو بھی خصوصاً کنٹرول میں رکھا، پھروہ مزید وہاں نہیں تھہرا، جننی دہررکا تھا، اس دوران بھی بار بار گھڑی دیکھتا تھا، رسی الوداعی کلمات کے بعدوہ لوگ رخصت ہوئے تو فضہ اور عامر بھائی پہنوز منیب کی شخصیت کا تاثر قائم دائم تھا، فضہ تو با قاعدہ

تعریقیں کر رہی تھی ہتعریفوں کا بیسلسلہ اس وفت کھرشرد ع ہواجب وہ لوگ گھر پہنچے۔ ''رئیلی امیز نگ ممی! میں تو اس بندے کو دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی، وہ تو کہیں سے بھی تاؤجی کی فنیا یہ سند سنج تربیب فقع سے کا سستا ''ممر سم نہید یا کید سند، جیسہ بھی ہیں ہے۔ مثنی

فیملی کا حصہ نہیں لگتا ، غانیہ واقعی بہت کلی ہے رئیلی ۔''ممی کچھٹیں بولیں ، غانیہ جیسے ابھی تک مدہوش سیبیھی تھی۔ سیبیھی تھی۔

''آپ کوچاہے تھاممی! آپ ایک باراس بندے کول کیتیں تو اتناخون نہ جلتا آپ کا۔''
وہ ہرگز نداق سے موڈ میں نہیں تھی، بلکہ اگر کہا جائے کہ ممانے آج تک اسے اتنا متاثر یا اتنا
سمی معاطے میں سجید نہیں دیکھا تھا تو یہ حقیقت ہوگی، جبھی بچھ جیران بچھ بھونچکی سی ہوگئیں، اسد
بھی قدرے جیران تھا مگر غیر بقینی جومما کی نگاہوں میں تھی وہ اس سے مبرا نظر آتا تھا، پپا کی
مسکرا ہٹ البتہ بہت مطمئن تسم کی اور تفاخر آمیز تھی۔

" بي بات ميں بار ہا آپ كى والدہ ماجدہ سے كہد چكا تھا۔" انہوں نے فضدكوجواب ديا، جو پھر

سروں ہوں۔ ''منیب کی پرسنالٹی ہرلحاظ سے پولشڈ ہے، بس ایک ہی مسئلہ ہے گاؤں کا .....تو پیا خود ہینڈل سرلیں گے بیدمعاملہ بھی ، کیوں پہا ہے نا ایسا؟'' فضہ ہرصورت کویا مما کی تسلی جاہتی تھی ، پہانے محض میکارا بھرا۔۔

محض ہنکارا بھرا۔ ''میں زبردی کا قائل نہیں ہوں بینے! اپنی زندگی کے ہرمعا ملے کا کممل اختیار منیب کے پاس یہ رہے گا،میرانہیں خیال کہ وہ اس مسئلے پیاکڑ دکھائے گا، گرمرضی بہر حال اس کی اپنی ہوگی، میں

2016 ) 20 (Lis



پہلے بھی کہہ چکا ہوں یا و دہانی کو پھر وہرا دوں ،اس مسئلے ہے ہم میں سے کوئی بھی مذیب سے بات نہیں گرےگا۔'' پیا کی شخیدگی مکرم بہت بڑھ گئی ہم اکو یہی انداز نا کوارگز را۔
''آپ تو ایسے بات کرتے ہیں گویا ہم نے اپنی بٹی کا سودا کیا ہے، کیوں نہیں کچھ بول سکتے اس موضوع پہ'' انہیں پھر غصہ دکھانے کا نکالنے کا موقع مل گیا تھا، پیانے مگر اہمیت کہاں دی ، بغیر کوئی تاثر دیتے وہاں سے اٹھ گئے ، فرضہ کی ساری کوشش گویا خاک میں ملی تھی ، کہ مما پھر سے او نچا او نچا بولتی اپنا غبار نکال رہی تھیں۔

☆☆☆

''ہاں ہاں ۔۔۔۔۔ بیلزیاں اور چک دار پی بھی لانی ہے، کیل بھی لکھو، سنہر سے بھول اور۔۔۔۔۔'' منیب سیر صیاں اتر کر آیا تو سہیل موڑھے یہ بیٹھے ہمایوں کو بلند آواز سے اک اک شے کا نام لکھواتے چائے کے گھونٹ بھرر ہاتھا، اسے دیکھا تو غیر محسوس انداز میں ہمایوں کو کا پی بند کرنے کا اشارہ کیا، منیب دیکھ چکا تھا، گرنظرانداز کیے آگے بڑھتا کچن کے دروازے پہآن تھہرا۔ ''دالا کی استہ کین ہے۔''

''امال کہاں ہیں کنیز؟'' ''ہما بو کے ساتھ حبیت بر صفائی کرا رہی ہیں، تیل مہندی کی رسم و ہیں ہوگی۔'' کنیز کی لیکیل تھی چھکی تھیں۔ لامیدند میں میش انگی شرا کی ہتے ہیں، تیل مہندی کی رسم و ہیں ہوگی۔'' کنیز کی لیکیل

جھلی جھکی تھیں ،ان دنوں وہ شر مائی شر مائی رہتی اور بہت پیاری لگا کرتی تھی۔ ''انہیں میری طرف ہے کہہ دینا، میرے کمرے میں بینضول سجاوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ۔''نخوت ہے کہتا وہ دھڑ دھڑ میڑھیاں چڑھ گیا، سہبل کا منداتر الجبکہ ہمایوں نے ناک چڑھا .

''امی کہتی ہے چاچو بڑا خوش ہے، پر لگتا تو کہیں ہے وی نئیں ، دیکھانہیں مسہری سجانے سے صاف منع کر گیا ،او نے نکھے! تخصے پتاوی ہے تیرے پاپ کا دیاہ ہور ہا ہے، نوی بڈھی آئے گی اس کی ، یعنی کہ ..... تیری دوسری امی۔' ہمایوں کا دالیوم خاصا بلند تھا، تحدان جو پکن میں بیٹھا ناشتہ کررہا تھا، ہمایوں کے اس انداز پہنافہم نظروں سے بچا اور پھو پھی کو دیکھتے قدرے گھبراسا گیا، ہمیل نے اک کرارا جھانپر ہمایوں کورسید کیا، کہ وہ اس کا حقد ارتھا اس کے خیال میں۔

''او نے ۔۔۔۔۔ زیادہ نہ بولا کر۔۔۔۔۔اور ذرائمیز بھی سکھ لے، کیٹے بولنا ہوتا ہے۔'' سہیل پہلے ہی چڑا بیٹا تھا، غصہ ہمایوں پہاتارا، جوازل سے بے لحاظ اور غصیلا تھا، سہیل کوایے جواب دیئے کہ اس کے چودہ طبق روشن کر کے بہ جاوہ جا، نہ رشتے کا لحاظ نہ جمر کا، وہ انتہا در ہے کا بدتمیز بچے تھا۔
''بیو آپ نے تو کہا تھا اب میں مما کے گھر آنے پہان کے ساتھ رہا کروں گا، یہ ہمایوں بھائی کون سی بڑھی کا ذکر کر رہے تھے، بڑھی کیا ہموتی ہے بیو؟'' خمدان ناشتہ ادھورا چھوڑ ہے سوال میں الجھ رہا تھا، کنیز نے مہرا سائس بھرا، پھر بڑی مشکل سے وہ اسے مطمئن کرنے میں کامیاب ہو سکی الحقی ہے۔ بھی ہو کا میں اللہ بھر بڑی مشکل سے وہ اسے مطمئن کرنے میں کامیاب ہو سکی ہو تھی۔

"اہا جی کو پتا گے گا تو بہت خفا ہوں گے، سہیل کہ دیرے نے مسہری نہیں ہجانے دی۔ "کنیز فکر مند لگتی تھی، سہیل نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، محض کند ھے اچکا ڈالے، حمدان کچھ دیر دونوں کو دکھتار ہا پھر سیرھیاں چڑھتا اوپر منیب کے کمرے میں آگیا۔





'' ہے آئی کم این بیا ای' دستک کے بعد وہ معصوم ہی آواز میں پوچھر ہا تھا، منیب کے آگے کوئی فائل ضرور کھلی ہوئی تھی ، مگر وہ سگریت کے کش لیتا کسی حمری بتظکرانہ سوچ بیں غرق تھا، اچھا خاصا چونک کرمتوجہ ہوا ،اے دیکھا تو نہ صرف سکریٹ بجھایا بلکہ فائل بھی بند کر دی۔ "لیس آف کورس سویٹ ہارٹ! پہا کے پاس آجاؤ۔" اس نے بازو پھیلا کر بیجے کو کود میں كے ليا جمدان نے اپناسر باپ كے سينے پركدديا تھا۔ 'بیا سب کہتے ہیں آپ کی شادی ہور ہی ہے اور یہ بھی کہتے ہیں میری مما گھر آ جا نیس کی اب؟ "اس كا پہلاسوال مى اتنا دھاكە خيز تھاكەمنيب بورى جان سے بل كرره كيا، جواب كيا ديتا ولیمن پیا! مما کوگھر لانے کے لئے پیا کوشادی کرنا ضروری تونہیں ہوتا ،میرے فرینڈ ایز دکی مما خفا ہو گئی تھیں تو ایز دے پیا شادی کیے بناہی انہیں گھر لے آئے تھے، پھر آپ شادی کیوں کر رے ہیں پیا؟" بچے شاکی ہوا تھا، منیب اس حد تک شرمندہ ہنوز لب بستہ تھا، وہ اس آز مالش اس تکایف دہ احساس سے کترا تا تھا مگراہا نے ایک نہنی ، وہ ان نزا کتوں کو کہاں سمجھتے تھے ''میں وہاں اکیلا ہوتا ہوں پیا! میرا روم میٹ جوز ن ہے، وہ مجھے بالکل اچھانہیں لگتا، جب رات کو میں تنہا اپنے بستر پہ جاتا ہوں تو آپ جھے بہت یاد آتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا نال با، میں آپ کے کاندھے پرسرندر کھوں تو مجھے نیند میں زینجر خواب آتے ہیں، میں بہت ڈرتا ہوں پیا؟ " وہ اب سکیاں مجرز ہا تھا، منیب کی آئمھیں جلنے لگیں، کچھ کے بغیراس نے بیٹے کو جینے لیا، سركوباربار چومتار ہا۔ "جب بھی ڈرمحسوس ہوآیت الکری پڑھ لیتے ہیں، بیو نے آیت الکری یاد کروائی تھی نا آپ كو؟ "منيب نے بات كارخ بدلنا جا ہا، مرحدان اى كيفيت كے زيراثر تھا۔ " آپ کہتے تھے آپ بہت جلد مجھے ہمیشہ کے لئے وہاں سے لے تئیں گے پیا! آپ نے مجھ سے ریجھی وعدہ بہت پہلے کیا تھا کہ جب میری مما آ جا نیں گی،آپ مجھے ان کے ساتھ سونے كى اجازت ديں كے ،مما آنے والى ہيں نال پيا ،اب جھے بھى وہال سے لے آئيں پليز۔ "حمدان سكتابوا وعده يا دولاتا اصرار كرر باتفاء منيب في حجراً سالس بمرا\_

" میں آپ کو لے آؤں گا جینے!" اس کی آواز بہت بھاری ہورہی تھی ،اس کے ہونٹ بار بار

بجے کو چومتے تھے،اس کی آنکھوں میں جیسے ریت چھنے لگی تھی۔ "مماتو مماہوتی ہے تا پیا! نئ برانی نہیں نہ بنی پہلی دوسری، ہے تا؟" وہ کھے خیال آنے یہ اس کے سینے ہے سراٹھا کرسوال کرریا تھا۔ منیب نظر جرا گیا۔

" اور ہرمماای جائلڑ!"اس کی آواز کچھاور بو بھل ہوگئی۔ " اور ہرممااین بینے سے اتن ہی محبت کرتی ہے نا پیا؟" " ہوں۔"اس کی آواز جواب دیتے ڈو بینے سی گئی۔

"ميو كبدرى تقيل مم مما كو دو دن بعد لائنس كے ، مم مما كو ابھي اى وقت كيول نبيل لا كتے یا میں انہیں یا رنہیں آتا؟ جوزف تو کہتا ہے ممااینے من کو بھی نہیں بھولتیں ، وہ تو اپنے کڈ کا

ویث کرنی رہتی ہیں، بن آتا ہے تو سزے کے کھانے پکائی ہیں، اس لاسٹ ٹائم آیا تو مما یہاں تھیں بیٹ وہ میراویٹ تونہیں کر رہی تھیں ، نیرانہوں نے میرے لئے کھانے پائے ، پیا تب تو ہیو کہتی عیں وہ آئی ہیں، اب وہ مما کیے بن کئیں؟'' وہ آٹھ سال کا تھا، مجھدار تھا، مگر کچھ معاملوں میں بہت الجنتا بھی تھا،اس کی ذہانت ان الجھنوں میں اس کا ساتھ جبیں دے باتی تھیں

"حمدان سو جاؤ بينے! رات بہت ہو گئی ہے۔" اس نے کسی اذبت سے کزرتے ہوئے

بالمشكل كباء حمدان البيته اس آروريد برث موا تها-

'سرعباس کہتے ہیں، جب کنی کے اہم سوال کا بھی جواب نے دیا جائے اور آپ کوکسی اور کام میں مشغول کر دیا جائے تو اس کا مطلب میلی میہ وتا ہے کہ وہ آپ کو جواب دینا نہیں چاہتا، آپ ہے جان چیزار ہا ہے، تو آپ کی جان چیوڑ دین جا ہے، بث پیا آپ نے بھی ایسا میرے ساتھ مہیں کیا تھا۔'' بچہروہانسا ہوا جاتا تھا، منیب کتے میں آگیا، تزپ کراہے پھرے سینے سے لگالیا، اماں تحیک کہتی تھیں منیب نے اپنے بیٹے کو تھیلی کا چھالا بنا کررکھا تھا، وہ ساری دنیا ہے خفیا اور بے زار ہو جایا کرتا تھا، مگر بھی اپنے بیٹے کومعمولی ساتھی نہیں جھڑکا تھا آج تک ، وہ حمدان کوکوئی کی کوئی تعظی نہیں دینا جا ہتا تھا مزید ماں کی تھی پورا کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، مگر جواختیار میں تھا وہ سب اس کے قدموں میں ڈھیر کرتا جاتا، بچہ جب جب بھی ماں کی تمی محسوس کر کے ترویتا اسے یونہی لا متنابی اذیتوں کے حوالے کر دیا کرتا ، کتنا مشکل ہوتا تھا پھراہے بہلاتا۔

حمدان جب بھی بیباں آتا، واپس ہوشل نہ جانے کی ضد نگائے رورو کر باکان ہوتا ا ہے بھی مشكل ميں ڈال جاتاءا يے ميں مما كاخيال تصور سے اسے باپ سے زيادہ بيارا ہو جاتا۔

"سب کی مما ہیں ،اک بس میری نہیں۔" وہ آگے سے خاموش ،حمدان پیر پینجنے لگتا۔

بجھے بھی ممالا کے دیں، تا کہ میں بھی گھر ہے اسکول جاؤں، ہوشل ہے نہیں۔'' وہ ضدی تہیں تھا مگر بھی بھی طوفان برتمیزی اٹھا دیتا، چیزیں پٹنخے لگتا۔

''او کے لا دیں گے۔'' اس کے معالمے میں منیب کا ضبط و برداشت دیکھنے لائق ہوتا ، مجال ہے ماتھے یہ بل آ جائے ،اس کی چینگی چیزوں کو کمال ضبط کے مظاہروں سمیت سمیمتا ہوا اسے منانے ی سعی کرتار ہتا۔

" برامس كريس-" حمدان كويفين نه آسكنا تها، اس وعدے كو پيا پتانہيں كيوں بھى بورا نه

" برامس بيثا!" وه في الفور باتھ پھيلا كر دعده وعهد كر ليتا\_

" كب لائيس مح؟" حمدان اكر جاتا\_

"اس بار جب آب واپس تھر آؤ تے، مما آپ سے پہلے آئی ہوں گی۔"اسے بہلانے کووہ ایک اور جھوٹ بول جاتا، مرتبیں جانتا تھا، اس بارقدرت نے پکا انظام کردیا ہے اس کا وعدہ پورا كروانے كا، جبى كنيزى متلنى يہ جب غانيے نے اس سے بات كى اس سے بيار كيا، حمدان كواس ميں ماں کی جھلک نظر آئی تھی۔

'بیم انھیں؟' اس نے باپ سے سوال کیا تھا، اس بات سے بے خررہ کر کہ وہ کیا غضب

2016 ) 23 ( L=



ناک ہوگیا ہے اس بات کوئن کر ہی ،گلریہ فضب چونکہ اس پنہیں نکلا تھا،جبی اے اس کی خبر بھی نہ

ہو گئی۔ ''نہیں۔'' یک لفظی جواب اور بہت دوٹوک اور قطعیت آمیز بختی لئے ،حمدان کو پھر بھی کہاں

يفين آسكا-

اسه -"پھروہ مجھے پیار کیوں کررہی تھیں؟" حمدان جران تھا۔ " بیٹے پیارتو کوئی بھی کرسکتا ہے نا اچھے بچے ہے۔" منیب جتنا بھی جھنجھلایا مگر اس کی تشفی

'' پھر بیکون ہیں؟''حمدان کی سوئی وہیں اٹکی رہ گئی تھی۔

" آنی بھی تو مما بن عتی ہیں نا پیا، انہیں مما بنا دیں، وہ بہت کیوٹ ہیں، جھیے پیار بھی کرتی ہیں۔'' وہ چہک کر کہدر ہاتھا، اشتعال کا ایک زبر دست ریلا منیب کا سارا ضبط ساراحل بہا کر لے کیا ، سے پہلاموقع تھا کہاس نے حمدان کو نہ صرف ڈانٹا بلکہ بری طرح سے جھڑ کا تھا۔

"شب اپ حدان! آپ کوشرم آنی جا ہے الی بات کرتے ہوئے ، مما بس ایک ہوئی ہیں ،

ہر کسی کوا ہے جیس کہددیا کرتے ،سوری کریں پیا ہے۔"

حدان سوری تو کیا کرتا، رورو کرآ میان ضرور سر بدا شالیا، اباجی امال اور سہیل کے علاوہ کنیز بھی اس کے زونے کی آوازیہ بھا گئی آئی تھی ، پھر منیب نے لا کھ چاہابات سنجال لے ، کسی کو پھھ پتا نہ چلے، مگر دادا کے لاؤلے بوتے نے ان کے پیکارنے پیساری بات من وعن بتا کراس کی ذات کا زبر دست سامان مہیا کیا تھا، پھر ایا جی کی عزت افزائی تھی جوانہوں نے اپنے مخصوص انداز میں کی اور امال کی ملامتی نظریں ، بیاس تھی کا شاخسانہ تھا جواس کے بعد غانبہ کو سہنا پڑا تھا، منیب نے اندر کی ساری آگ اس بیانڈیل دی تھی، تمر حاصل وصول پھر بھی کچھٹیس تھا، وہ سب کے سامنے بے بس آج بھی کھڑا تھا، اس نے حمرا سالس بھریے حمدان کو دیکھا، جوسو چکا تھا، اے ملکے سے ملال نے آن تھیرا، جھک کراس کا گال چوما اور آ ہمتگی ونری سے اسے اپنی گود سے اٹھا کر بستر بیانا دیا تھا، جب دروازے پیدستک دیتاسہیل اندرآیا۔

"حمدان ..... " وه نيح كو يكارتا يكارتا آواز دباكيا كه نگاه سوئے بوئے حمدان په جايدي تھي،

اس نے قدر مے متحیر ہو کرمنیب کودیکھا۔

"امال تو بلا رہی تھیں، ایسے کہ نہلا کرنے کپڑے پہنا دیں۔" منیب سیدھا کھڑا ہو گیا، بولا کچھبیں، چا دراٹھا کرحمدان پیاچھی طرح ڈالی اور پکھا ڈراٹیز کر دیا۔

باے ڈسٹرب نہ کرنا۔ 'اس کالہجہ خشک تھا۔

''جومیں کہدر ہاہوں وہ س بیجےتم ؟'' منیب کی نگاہیں بے حدسر دخیس سہیل گڑ ہوا کررہ گیا۔ ''چلنا ہوں ،آپ کوبھی اماں بلا رہی ہیں۔'' وہ جاتے جاتے پیغام دے گیا۔ ''امال کومنع بھی کیا تھا، جھے بہیں پہند بیخرا فات۔'' وہ جھلا کر کہتا واش روم میں گھس گیا۔

''اللہ کی شان ہے، آئی بیاری لوگی مل رہی ہے، صاحب کا مزاج پھر بھی سوانیز ہے ہے۔''
سہیل کو بھی اس کی نخوت پہ خصہ آگیا تھا، کلس کر کہتا ہا ہر نکلا تو بھر جائی نے نقرہ اپک لیا تھا۔
''سارے ڈرامے ہیں، من میں ورنہ لڈو پھوٹ رہے ہیں۔'' سہیل ایک دم مختاط ہوا،
ناگواری کا تاثر البتہ بہت گہرا اتر اتھا چہرے پہ، آئیس کچھ سنا کروہ ماحول خراب نہیں کرنا چاہتا تھا،
جھی نظر انداز کیے آگے بڑھ گیا۔

" کے کوئیں لائے؟" مجرجائی جان آسانی سے چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھیں۔ " کے کوئیں لائے؟" مجرجائی جان آسانی سے چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھیں۔

"سوگيا ہے۔" سهيل روكھا ہوا۔

''ہائیں،سوگیا کے سلا دیا گیا۔''ان کے لیجے کی چیمن اورطنز واضح تھا۔ ''کیوں.....سلا کیوں دیا گیا؟ کوئی جرم نہیں کرنا جوائے منظر سے غائب کرنا ضروری ہو جاتا۔''سہیل بھڑک اٹھا،آگ لگانے کافن بھر جائی کوخوب آتا تھا۔

'' لگناتو جرم ہی ہے، ورنہ اس حرکت کا مطلب؟'' بھر جائی کہاں دبی تھی، تیلی بھینگ کرتماشا دیکھنے والوں میں شار ہوئی تھیں، سہیل نے انہیں گھوراا ور ہونٹ بھینچے دھپ دھپ کرتا ہے جا گیا، محرجائی البتہ محظوظ ہوتی مسکان لئے پراندہ جھلاتی منک منگ کرسٹر ھیاں اترتی ہے آئی تھی۔

امال کی خواہش بیاس نے مہندی کی رسم بھی جیسے تیسے کروالی تھی، ابا خاصے مطمئن نظر آئے، البية حمدان كے اتنى جلدى سو جانے كومسوس كيا مگر يچھ بدمزگى نہيں كى ، انہيں بينے كى فكر بھى ہونے لگتی، زبردسی کرکے غلط تو نہیں کر بیٹھے، مگر پھرخود کو تسلی دے لیتے، جو ہوا بالکل تھیک ہے، انہیں لگتا بلکہ یقین تھا، چند دنوں کی اکڑ دکھا کر یہی خفا خفا سا بیٹا بیوی کے آگے پیچھے بھرتا نظر آئے گا، انہیں كيا خرتھي بيٹا كيا خوانے بيشاہ،آگے پیچے بيوى پھرے گی، يہ پھر بھی اسے خوار كرتا رے گا، رسم کی ادائیگی تک وہ کسی شرکتی طرح بیٹا پھروہاں ہے اٹھ گیا تھا، کنیز نے اس سے کھانے کا یوجھا جس ہے منع کرتا وہ پھرا ہے کمرے میں آگیا، نیندآ تھوں سے کوسوں دورتھی، بے چینی رگ و نے میں سرائیت کرتی دل کومسکن کیے بیٹھی تھی ،سگریٹ پھو تکتے شہلتے بھی تھکنے لگا، یہاں تک کہ نیجے بنگا مے سرد پڑتے چلے گئے، وہ ای بے چینی کے زیر اثر باہر آگیا، جھیت پر چکراتے ریلنگ ہے نیے جہانکا، بنیفک کی لائٹ جل رہی تھی، پکھا پوری سپیٹر ہے چینا وہاں کسی کی موجودگی کا گواہ تھا، تب ہی کھلے در یجے سے اسے اباجی بستر یہ لیٹے نظر آ گئے ، پائٹی کی جانب سہیل بیٹھا ان کی ٹائٹیں دبار ہا تھا، اہا جی خفے کی لے منہ میں دہائے باتوں میں مشغول تھے، اس نے نگاہ کا زاویہ بدل لیا، کچن بھی ابھی تک روشن تھا، چو لیے میں آگ جل رہی تھی اکنیز اور امال وہیں مصروف مل تھیں، شادی تو گنیز کی بھی تھی، مگروہ کہیں ہے بھی رہبن نہاتی تھی ، کام میں مصروف إرهر أدهر بھا گتی بھرتی ، اک دلہن کوکل اس آنگن میں اتر نا تھا، وہ پتانہیں کیسا برتاؤ کرتی یہاں کے مکینوں ہے، ویسا جیسا بجرجائی کرتی ہیں، طنزآمیزلہجہ، ہر بات میں جھڑے کاریگ شامل کرتی ہوئی، معاملوں کی من کن كراين اندازين بها تك پنجا كرمعالمه بكارن والى، كى سے لگا كرنه كھانے والى، يا پھر.... وہ دلین جونو سال قبل اس آئٹن میں بہت ار مانوں سے اتری تھی، جس نے بوے بوے

دعوے کے تھے، جمبت کے، وفا کے، عبد و پہال باند سے تھے، اپ حسن کے جال ہیں جکڑا تھا اور پھر یہ جال خود ہی کتر بھی ہوان کی شکلیں دیکھنا بھی پھر یہ جال خود ہی کتر بھی دیا تھا، جسے اس نے کھر والوں سے نفرت تھی، جوان کی شکلیں دیکھنا بھی پہند نہ کرتی تھی، جسے اس سے محبت کا دعویٰ تھا، مگر وہ پھر ۔۔۔۔۔ پھر کسی اور سے متاثر ہوکر اس محبت کو خود ٹھوکر مارکر چلی گئی تھی، وہ کون تھی، وہ کہاں سے آئی تھی، کہاں چلی گئی، اس کا ذہن آج نا چا ہے ہوئے بھی انہی تکلیف دہ کموں کی یاد میں سلگ سلگ جاتا تھا، یادیں انگاریاں تھیں، چنگاریاں تھیں، جواڑتی تھیں تو تن من تھلساتی را کھکرتی تھیں اور وہ را کھ ہوتا جارہا تھا۔

گریجویشن کے بعد اس کا لاہور کے پنجاب کارٹی میں داخلہ اس وجہ نے بھی لیٹ ہوا تھا کہ جن دنوں اس کے ایڈ میش ہور ہے تھے، میں انہی دنوں ابا جی کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے گئی ، بھا ان دنوں نے نے او بھر رہے تھے اور ہرسم کے تعاون سے ہاتھ تھے، رکھا تھا، تھی، بھا ان دنوں نے نے او بھرگز کرا لگ ہوئے تھے اور ہرسم کے تعاون سے ہاتھ تھے، رکھا تھا، او پر سے گندم کی کٹائی کا میزن پھرگندم کی شہر کی منڈ یوں میں سپلائی اور اس سے پہلے کے چھوٹے بھرنے کا خیال کے رہنا تھا، کاموں سے فراغت ملی تو ہوش آیا، ایسے میں داخلہ فیس جمع کرانے اور بھرش کو کا خیال کے رہنا تھا، کاموں سے فراغت ملی تو ہوش آیا، ایسے میں داخلہ فیس جمع کرانے اور ایڈ میشن پر گاؤں سے شہر اور رہن کی کو کہ کی ہوگی لیٹ ہو جانے کی صورت میں افراری اور خیالت کی کلاسز کا با تاعدہ خواری اور خیالت کی کلاسز کا با تاعدہ تواری اور خیالت کی کلاسز کا با تاعدہ لوشا اہاں اور دادی کو تشویش کا شکار کر جاتا، ایسے میں پھر بھی سکون نہیں تھا، وہ بھی تھیتوں میں پائی اور آیا اہاں اور دادی کو تشویش کا شکار کر جاتا، ایسے میں پھر بھی سکون نہیں تھا، وہ بھی تھیتوں میں پائی جوتا، بیا تی مشتقت کا اثر تھا کہ چند دنوں میں وہ صحت کے اعتبار سے آدھا بھی نہیں رہ گیا تھا، اس کی بیاری بھا گا جارہا ہوتا تو بھی تھیتوں میں وہ صحت کے اعتبار سے آدھا بھی نہیں رہ گیا تھا، اس کی بیاری بیا، دو دافق کم ور ہور ہا تھا کہ ابا بی نے اسے تھا گا جارہا ہوتا تو کہ تھی نہیں ہو بیا تھا، اس در مخت کے اعتبار سے آدھا کہ ابا بی نے اسے تو کا ۔ پر راتوں کو جاگ جاگی کی دوا تیں دو گیا تھا، اس در مخت کے اعتبار سے آدھا کہ ابا بی نے اسے تو کا ۔ پر راتوں کو جاگ جاگی ہا ہی نہیں دو گیا ہیں بیا تھا کہ ابا بی نے اسے تو کا ۔ پر راتوں کو جاگ جاگی ہیں بیاری بیا نہ ہوگیا تھا کہ ابار بیا ہی نے اس میں دوراتوں کی دوائی میں دوراتوں کی دوراتوں کی دورائی کی دورائیں کی دورائی کی دورائی کی دورائیں کی دورائی کی دورائیں کی دورائی کی د

ابا جی کا خیال کرنا بھی دادی اور امال کوجگت لگا تھا، یا پھر یہ الیم طقیقت تھی جوان کے کلیج نوچ گئی تھی، کید دونوں پنج جھاڑ کر ابا جی کے پیچھے پڑھئیں، ساتھ اس کی مشقتیں گنوا نیس کچھا ہے

كداباجي بوكهلاكرره كت

''او کھلیئے لو کے! میں وی اس کا دشمن نہیں ہوں، پراسے شوق ہے ہر کم نس نس کے آگے ہو کے کرنے کا بہیل اتناوی چوچا نہیں ہے، کچھ کم اس سے وی کرالیا کرے، اپنی سخت پڑھائی۔'' ابا جی کی گرسنی کسی نے انہیں اپنی سنانے بیٹھ گئی دادی۔

''میں دس رہی ہوں کمالے! ہاتھ منڈے کو پڑھن سے ہٹالے نمیں تو ریم نہ کرا، ماڑا کر دیتا تو نے میرا ہیرے جیسا شیر پتر ، یہی عمر ہوتی ہے صحت بننے کی اور تو نے اسے کوہلو کا بیل بنا ڈالا۔'' دادی کی لعنت ملامت حاری تھی ، منیب بوکھلا گیا۔

دادی کی لعنت ملامت جاری تھی، منیب بو کھلا گیا۔ ''انوہ کچھ نہیں ہوگا مجھے دادی! اب ایسا بھی کمزور نہیں ہو گیا ہوں، اہا جی بھی کیا کریں اور سہیل کواگر کام پہلکا دیا تو پڑھائی بالکل نہیں کرے گا وہ نکما، آپ کو پتا تو ہے دل نہیں لگتا اس کا



پڑھائی میں۔'' ''کلا کدھرتھا میرا پتر ،اللہ نے تین تین بازو دیئے تھے، مگر یہ جو بعد میں آتی ہیں نا چنڈ الیس یہ کہاں اپنے سوا کمے جو گے رہنے دیتی ہیں ، چند راتوں میں اپنی ملکیت بنا کر بیٹھ جاتی ہیں ، اللہ شتھے انہیں۔'' دادی کی آنکھوں میں آنسو آگئے تھے، وہ جھولی پھیلا کر بھا بوکوکوں رہی تھیں ، منیب نے دانستہ ان کا دھیان بٹانا چاہا۔

" آب پریشان نہ ہوں دادی! میں آپ کے لئے الیمی نوں لاؤں گا جوساس کے ساتھ ساتھ دادی ساس کی مجھی دل و جان سے خدمتیں کرتی نہیں تھکے گی۔ " وہ بنس رہا تھا، دادی کے ساتھ

ساتھ اماں اور اباجی کے چبرے یہ بھی روشنی می جھا گئی۔

ں سے ہوں ہورہ ہوں سے پہرے ہیں صورت کی ہوں۔ '' وہ الیمی ہی ہوگی اللہ سائنیں نے جا ہاتو .....جیسی شکل سؤی و لیم عقل بھی ہوگی۔' دا دی کے بے ساختہ کہی بات نے منیب کوالبتہ جیرت میں ڈال دیا۔

"كيامطلب؟ آپ نے خواب ميں ديكھ لياات؟" كھرجيے كى خيال كے تحت بدك كر بولا

" کہیں آپ نے کسی کواس نظر سے میرے لئے پندتو نہیں کر ڈالا؟ پہلے بتا دوں ، بھابو کی بہن سکینہ بانو کا گرخیال ہے تو نکال دیں ابھی کے ابھی دل سے ..... ڈور بے تو بہت ڈالتی ہے جھے پہڑر مجھے نہیں پندوہ۔" وہ بخت برمزا ہو کر کہدر ہاتھا ، دادی ہنتے ہوئے بے حال ہونے لگیں۔ پر گر مجھے نہیں پندوہ۔" وہ بخت برمزا ہو کر کہدر ہاتھا ، دادی ہنتے ہوئے بے حال ہونے لگیں۔ " بے فکر رہ ، ایسی کوئی گل نئیں ، اک کوئی بھگت لیس کانی ہے۔" ان کے تسلی دلانے پہنیب واقعی ریکیس ہوگیا تھا۔

**☆☆☆** 

مجراس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود ابا جی نے اس کی ایک نہ تن اور اسے مستقل شہر میں رہائش کا انتظام کردیا۔

''' '' '' '' '' کا ہے میرے ساتھ ،گزارہ کسی نہ کسی طرح ہو جائے گا، کچھ ہاری بھی مل جا نمیں گے مدد کو،تو بس اپنی پڑھائی یہ دھیان لگا۔'' مدد کو،تو بس اپنی پڑھائی یہ دھیان لگا۔''

یردو ہو ہیں ہی پر تھا کی ہے۔ ''پڑھائی اتن بھی ضروری نہیں ہے اہا تی! بچھے بالکل اچھانہیں لگ رہاہے کہ اس عمر میں آپ ہے اتنا بو جھ ڈال کرخود ہرمعالمے ہے الگ ہو جاؤں۔'' وہ صرف پریشان ہیں تھا،فکر مند اور شرمندہ مجھی تھا، گراہا جی سنتے کہاں تھے۔

" مجھے کیا پتا پڑھائی گتنی ضروری ہے،اک گل من لے منبے میری کن کھول کے،میرے پتر تو نے بہت سارا پڑھنا لکھنا ہے، وڈا آ دمی بن کے بڑے مقام پہ جانا ہے،سمجھ لے سرخرو کرنا ہے استفار رکی کہ اسمجھائ"

ا ہے اب وابی ہے ؟ "دوہ سب تو ٹھیک ہے اہا جی ، پر الیی شدت نہ رکھیں پلیز ،کسی بھی چیز کی طلب اور محنت ضرور کرنی جا ہے ،گر اس کو سر پہ سوار نہیں کریں۔" وہ انہیں سمجھا رہا تھا ، اہا جی نے ضدی ہٹ دھرم انداز میں سرکونفی میں ہلا کر بات رد کر دی۔

"ميرے سرچ بى سوار ہے يہ بات بس-" منيب جيران ره گيا ان كے طرز گفتگو وانداز پـ

2016 27 ( 15

\*\* آپ نے کمی کے ساتھ شرط لگالی ہے اہا جی؟\*\* وہ جھلایا ، اہا جی معنی خیریت سے مسکرانے

سے۔

'' ہے کوئی .....اور میں میشرط جیتنا چاہتا ہوں، پر جیتوں گا تب ہی اگر تو میری خواہش پوری

گرنے کی سردھڑکی بازی لگائے گا، حالات کسے ہی ہوں پر وعدہ کر تو ہمت نہیں ہارے گامنیہ ۔

اور منیہ نے کہی اک بات ذہن نشین کر لی، بیاس کے پہلے سال کا تیسرا مہینہ تھا، جب اس کی بنیاں سے پہلی اور مجر پور ملاقات ہوئی، ملاقات بھی کیا .....ا سے تصادم کہنا زیادہ بہتر ہوگا، وہ اس دن لیب ہوگیا تھا، سرظہیر کا لیکچر مس ہو جانا اس کے نزد کی بہت ظیم نقصان شار ہوا کرتا تھا اور ان کی کلاس شروع ہوئے بھی پندرہ منٹ ہو بھی تھے، ہوا کے گھوڑ سے پسوار دھڑ دھڑ کرتا سیرھیاں چھوٹ چے دور ہاتھا، جب مخالف سمت سے کوئی اس جیسی عجلت کا مار اس کے سامنے آگیا، تصادم بھینی تھا جو ہوکر رہا، جواب میں اس بے حدطر حدار ماڈرن نظر آتی لڑکی کے ہاتھوں میں موجود کتا ہیں چھوٹ کرز مین ہوئی تھیں۔

''اوہ ......آئی ایم سوری مس، ویری سوری ، پیس پجھ جلدی پیس تھا۔'' جھک کر کتابیں سیٹ کر اسے پکڑاتے مذیب نے دانستہ اس لوکی ہے مارے خبالت کے نگاہ چار نہیں کی جواس تصادم کے نتیج بیس اس کے سینے ہے ہی آ کر لگ گئی تھی، یہ ایک لیجے کی بات تھی، مگر اس جیسے الیی نزاکتوں اور حادثوں ہے دور نو جوان کی پشیانی گھبرا ہٹ اور ندامت فطری تھی، اس کے اوسان خطا ہوں ہے تتیے، پسینے چھوٹ گئے تتیے، اگر وہاں سے سر پٹ بھا گئے اس نے بلٹ کر نہیں دیکھا تھا تو نمینا نے ضرور اس تصادم ہے لے کر اس کی بو کھلا ہٹ اور گھبرا ہٹ کے ساتھ مردانہ شرماہٹ کے اس مظاہرے کو بھی پوری جز نیات ہے محسوس اور انجوائے کیا تھا، اس کے بعد دوسری یا تیسری مرتبہ وہ مظاہرے کو بھی پوری جز نیات ہے محسوس اور انجوائے کیا تھا، اس کے بعد دوسری یا تیسری مرتبہ وہ اتھا تا یا جادہ شہیں دائستہ اس سے نگر اتی رہی اور لطف اندوز ہوئی رہی تھی، مگر مذیب کے سا دہ اور کی حدیک معصوم ذبن میں یہ گمان تک بھی نہیں تھا کہ نیناں یہ سب دائستہ ادر یا قاعدہ پارنگ ہے بھی مرکبی ہے دوست تمر نے پورے واثوق سے یہ بات کہددی تھی۔۔

'' وہ جان ہو جھ کرتم ہے نگراتی ہے منیب چوہدری!''اور منیب چوہدری جایال میں آگیا تھا۔ '' بکواس مت کر، کوئی لڑکی بھلا الیم نضول حرکت کیسے کر لے گی۔''اس بات کوئن کر منیب کو شرم آگئی تھی اور ٹمر کے ساتھ فیضان بھی ہنتا جا اگیا اس ساد گی ہے۔

" او صرف بیندو دی نہیں ہے ، عقل سے بھی پیدل ہے تیم سے ، یاراحمق اعظم! جھے جیسا شنرادہ سامنے ہوتو پھرسب مجھے ہوسکتا ہے ، کیاسمجھا؟ "وہ آتھ میں نچار یا تھااور منیب ہونق نظر آنے لگا۔ "کیا مطلب .....؟ "اس کی شکل پہنوز حمادت برس رہی تھی۔

''تو نے بھی خود کوغور ہے آئینے میں دیکھا ہے؟ یقینا نہیں، اب دیکھ لینا، جواب ل جائے گا، ورنہ غیناں تو مجھے ضرور بالکونی سے گھنٹوں کے حساب دیکھتی ہے اور نکتی نہیں، میری بات لکھ کے رکھ لے، و وعمقریب محبت کا اظہار کرے گی تجھ ہے۔'' منیب چند کھوں کو جھینپ گیا، پھراس بات کو مجھول گیا، مگر فیضان کی بات وقعی کج ٹابت ہوگئ، چند دن بعد نیناں نے اسے خود جائے کی آفر کر دی تھی اور اپنے دوستوں کے جھر من میں بیٹھے منیب چوہدری کی شکل دیکھنے والی ہوگئی تھی ، کالج مجر



کی حسین ترین اور خاص لڑکی خود اس کی طرف ماکل تھی، کتنی آتکھوں میں اس میں منیب کے لئے رشک وحسد تفا،ستائش تھی،مگر منیب کا چېره نق ہوا جاتا تھا۔

" ہم نے تو ابھی چاہئے ختم کی ہے اور میں دن میں بس ایک بار چائے پیتا ہوں۔" جان حجرانے کو جو بہانداس نے گھڑا دواس فڈراحقانداور بودا تھا کہ نیناں کے ساتھا اس کے دوست

"الس او کے منیب جوہدری! آپ جائے نہ پیا، کولڈ ڈرنک لے لینا، مرجمیں سراعز از تو بخشیں۔'' وہ پراعتاد ہی نہیں تھی، بے باک بھی تھی، منیب گزیرا کر ہے بنی ہے اِدھراُدھرد سکھنے لگا، کویا سمجھ نہ پارہا ہواب کیا کرے ،ایسے میں تمری سرگوشی نے اس کا اعتاد مزید دکر گول کردیا۔

" جا میرے شہرادے! حوصلہ پکڑ، عین ممکن ہے بیوٹی کوئین محبت کا اظہار نہ کرے، کوئی اسائنٹ ہی بنوا لے جھ سے ''اس کے چہرے یہ اڑتی ہوائیاں دیکھنے لائق تھیں ، ٹمر وغیرہ نے اسے با قاعدہ نیناں کی جانب دھکا دے دیا تھااور گویا اس کے پاس کوئی راہ فرار نہیں بچی تھی، بیپہلی ملا قات کسی حد تک رسی رہی ، جبی وہ قدرے ریلیکس ہوا، مگر نیناں کو توجہ حاصل کرنا اور ماکل کرنا آتا تھا، حسن کے جلوے دکھاتا، إداؤں کے جال پھینکنا اور دام میں جکڑ لینیا، اے سب از برتھا، وہ آج تک لوگوں سے وصولتی آئی تھی ، مگر منیب یہ وہ خود دل کھول کر لٹاتی تھی ، تا خبر ہے سہی مگر وہ کامپاہے تفہری، جس دن منیب نے از خودا ہے بتایا وہ اس کی کمی کومحسوس کرتا ہے، نیناں کولگا تھا وہ بی فتح کا دن ہے، اس سے قبل وہ سینٹروں بار منیب سے بیہ بات کہد چکی تھی ، اس سے کہلوانے آ کسانے کواور اس دن کا انظار کرتے کئی مہینے ضائع ہو گئے تھے، منیب چوہدری ہرگز آسان ہدف ٹابت نہیں ہوا تھا، مگر وہ اس چوٹی کوسر کرنے میں کامیاب رہی تھی۔

'' میں عورت کے اظہار محبت کو معیوب مہیں جھتی ہوں منیب! میں پورے فخر اور اعتاد کے ساتھ رہ کہتی ہوں کہ مجھے تم ہے پہلی نگاہ ہے ہی شدید محبت ہوگئی تھی،صرف محبت نہیں،میرے یاس تم سے جدائی کا تصور بھی تہیں ہے۔ "اس نے کتنے اعتاد سے کہا تھا اور یہ پہلا موقع تھا کہ منیب بجائے جھنے یا شرمانے کے فخر سانداز میں سراٹھا کرمسکرانے لگا۔

"جدائی کا تصورتو میرے پاس بھی نہیں ہے نیناں مگر میں بہتر سمجھتا ہوں کہ کچھ معاملات پہلے

کلیئر کرلوں تم ہے۔ "كون سے معاملات؟" نينال تھنك ك كى -

"شادی کے بعد میں اپنی بوی کو گاؤں میں اسے پیزش کے ساتھ رکھوں گا،تم شاید

اید جسٹ نہ کرسکو۔ ' وہ متامل تھا، مگر نیناں لایر واہ اور بے نیاز۔

" مجھے تم ہے مطلب ہے منیب! تم مجھے کسی جھونپرٹی میں بھی رکھو گے تو وہاں بھی رہوں گ، محبت کو کہا سجھتے ہوتم ،کوئی معمولی چیز؟ اس میں بہت اسٹیمنا بہت یا در ہوتی ہے۔ " مبت کو کہا سجھتے ہوتم ،کوئی معمولی چیز؟ اس میں بہت اسٹیمنا بہت یا در ہوتی ہے۔ " وہ کیسے بلند و ہا تک دعوے کیا کرتی تھی ، یہی تو اس کی لفاظی تھی ، چرب زبانی تھی ، جس نے

ب جیسے سادہ لوح نو جوان کواپنا گرویدہ کرلیا تھا، وہ سمجما تھا، جو کہتی ہے، نیج ہے، وہ ایسی ہی ہو مورکیسی تھی بہتو اسے بہت بعد میں جا کے معلوم ہو گا۔

'' جھے تو تنہاری ہر بات کا اعتبار ہے نیناں، گربہتر ہوگا بھر بھی کہ بوقع میرے پیرننس سے مل او، جارا ماحول و مکیون تا کیکل کوتهبین جھ سے شکایت نہ ہو کہ میں تم سے بچھ چھپانا تھا۔ 'وہ جنوز متامل تھا، نیناں بھنجھلانے لگی۔

'' جمہیں میرااعتبار ہی نہیں ہے منیب! خیرا گرتم ایسا کر کے مطمئن ہو سکتے ہوتو مجھے اعتراض نہیں، بناؤ کب لے جارہے ہوا پنے پیزئس کے پاس مجھے، میرا خیال ہے ای ویک اینڈ پے ٹھیک میں ،

وہ خود ہی سب مجھ منٹوں میں طے کر کیتی ، منیب البتہ بہت بو کھلا کر رہ گیا ، اس کے کھر کا ماحول نیناں کے ماحول جیسا کہاں تھا، جہاں اپنے بوائے فرینڈیا گرل فرینڈ کوائنی آسانی وسہولت سے لے جا کرملا دیا جاتا ، وہ تو جب نیناں کے ساتھ اس کے گھر اس کی مدر ہے ملئے گیا تب بھی کتنا

شیٹایا ہوا تھا، بلکہ جانے پہ آمادہ ہی نہ ہوتا تھا، وہ تو نیناں خود ہی اسے زبردی تھسیٹ کرا ہے ساتھ لے تکی تھی، کہ مام ملنے کو کہدر ہی ہیں تم ہے۔

''یار جوتے نہ بڑوا دینا مجھے۔''اس نے جب چوتھی باراضطراب کی کیفیت میں یہی بات کہی مان خون تو نیناں الٹا خفا ہونے لکی تھی۔

'' بیدمت بھولو منیب چوہدری کہتم نیناں کے گھر جارے ہو،اپے نہیں۔'' تب اس کا یہ تیکھا

ترشى طنز منيب كوشرمسار كركميا تها\_

'' کس سوچ میں ہم ہومنیب!اینے ساتھ لے جانے یہ اینے متامل ہوتو شادی کرنے میں کتنے ہو گے تم '' وولئنی برہمی سے کہدرہی تھی منیب ہڑ برا اکررہ گیا ، تھبرا سا گیا۔

نیناں کی کسی بھی بات کے پیچھے پر جانے والی عادت سے بنیب کو بہت چر محسوس ہوا کرتی، اس وفت بھی اس نے بے بس انداز میں اے دیکھا، وہ بدیات کہ کراسے اپنے پیچھے پر وانامہیں جا ہتا تھا، کہ اس نے ابھی تک کھر میں نینال کا سرسری سابھی ذکر نہیں کیا، وہ اس کا مسئلہ نہ جھتی بلکہ صرف اس بات پر خفا ہوتی کہ اس کے نزدیک نیناں کی اہمیت ہی اتن ہے، کسی نہ کسی طرح اے اس مفتے یہ ٹال کر وہ خود اہا جی ہے بات کرنے کاحتی فیصلہ کر کے گاؤں پہنچا تھا، یہ جون جولائی کے گرم ترین دن تھے، سورج کی تیز پش درختوں کی جڑوں تک کو گرمائے دے رہی تھی، مجری دو پہر میں جب وہ پسینوں سے بھیگا بس سے اتر اتو ہرست دھول اڑ رہی تھی، گاؤں کو جاتا رستہ ویران اور دھوپ میں سلکتا تھا، گاؤں گوصرف ایک تا نگہ جاتا تھا، جواڑے یہ موجود نہیں تھا، یہ رستے تو اس کے پیروں کولگا ہوا تھا، بیک کاندھے پہ ڈالے وہ راستہ تا ہے لگا، نہر گاؤں کے آغاز میں تھی، جو بھی گاؤں آتا، وہ نہر کا بل کراس کر کے آتا تھا، جہاں گاؤں ختم ہوتا وہاں جنگل شروع ہو عاتا، پہ جنگل گھنااور تاریک تھا، جس کے چے سے سوک گزر کرشہر تک جاتی تھی ،او نیجے درختوں کے ورمیان ایک قطعہ خالی تھا، سو کھے ہے جا بجا گرتے رہے ، جب وہ چھوٹا تھا تو ابا جی کے ساتھ ايدهن تے لئے يہاں لكوياں كافئے آيا كرنا، يہاں قدم قدم بداس كى يادي وابسة عيس، اسے یہاں کے چے جے سے انسیت تھی، وہ بیسب ہا تیں نینال کو بتایا کرتا اور اسے لگتا وہ بہت دھیان سے سنتی ہے، اسے بھی معلوم نہ ہوسکا، وہ دھیان سے اس کے چہرے کواس کی خوبصورتی کو دیکھتی

2016 30 ( 15



کھر پہنچا وہ تو دھول مٹی اور نسینے سے اٹا تھا، مگر تھئن زرہ پھر بھی نہیں تھی ، ابا جی نیم کی تھنی چھایا میں دو پہر کے کھانے کے بعد قبلولہ کرتے ہوا کے مست جھونکوں میں بے خبر تھے، درخت کی شاخ پہ بیٹا کو آبار بار بولٹا تھا،اس نے دانستہ انہیں ہے آرام نہیں کیا۔ ''ور ہے! میرے لئے شہر سے کیا لایا ہے؟'' کسی جانب مے منی سے سنتے ہاتھوں سمیت کنیر بھاگتی آئی تھی، اس کی ٹانگوں نے لیٹ کر مجلی ، منیب نے جھک کر اسے خود سے الگ کیا اور نرمی " كتنى بارمنع كيا ہے كنير فاطمہ كومٹی ہے نہيں كھيلتے۔" " میں اب بھی نہیں کھیلوں گی ور ا!" وہ آئکھیں معصومیت سے پٹیٹا کر کہتی وعدہ کر رہی تھی، منیب نے اس کی پندیدہ میٹھی گولیاں اورجلیبوں کالفافہ اس کے حوالے کرنے سے بل کھیتوں کو سیراب کرتے نیوب ویل کے پالی سے اس کے ہاتھ دھلوائے تھے '' وہ تو اسے بیلیوں ( دوستوں ) کے ساتھ گڈیاں لوٹے گیا ہوا ہے۔'' کنیز کی ساری توجه اب اس لفانے بیم رکوز تھی جس میں اس کی مرغوب چیزیں تھیں، منیب اس کا ہاتھ کیڑے کھر جایا آیا، امال بھٹی میں آگ دیکائے روٹیاں پکانے میں مصروف تھیں، خود ہی روئی ڈاکٹیں خود ہی سینکتی ہوئیں، حالانکہ بیام ایک بندے کے بش کانہیں تھا، دادی مدد کروایا تو كرتى تھيں مگر جب سے آئلھوں كا آپريش ہوا تھا، دھويں سے بچنا ضرورى تھا، منيب نے سلام كے بعد پنکھا ان کے ہاتھ سے لے لیا، اماں ٹو گئی رہ گئیں مگر دہ ان ٹی کیے کام کرتا رہا، اک کے بعد دوسری رونی سینکتا اور جھاڑ کررو مال میں لیٹ کر چنگیر میں رکھ دیتا۔ میں جا ہتا ہوں اماں! اب آپ کے ساتھ کوئی ہاتھ بٹانے والی آجائے ،تھک جاتی ہیں آپ کام کرتیں۔''اس نے بات کا آغاز کردیا، بے وقوف ہی تھا، حالانکہ ذرای عقل استعمال کرتا تو جان سکتا تھا، جیسے وہ سوچتا ہے، ایسا ہونا ناممکن ہے، نیناں جیسی لڑکی اور یہاں گاؤں کے ماحول میں نہ صرف ایڈ جسٹ کر ہے بلکہ اس کے والدین کی خدمت بھی کر ہے، وہ واقعی احمقوں کی جنت میں رہتا تھا،اس کے لئے جانی کی کسی میں نمک ملا کر برف ڈالتی امال بے ساختہ ہنس دیں ، پھر کسی قدر سبسم نظروں سے اے دیکھا۔ " لعنی تو بیر کہنا جا ہتا ہے کہ اب ہم تیری وہٹی لے آئیں؟" اور یہ پہلاموقع تھا کہ وہ بجائے

جھینینے کے پورے اعتاد سے سرا ثبات میں ہلانے لگا تھا۔

بان میں مطلب ہے امان! آپ نے میرے گئے بہت کھ کیا ہے، اب میری ذمہ داری ہے کہ پچھے نہ پچھ آپ کے گئے بھی کروں۔ "اس کے سادہ کہے میں خلوص کی حاشی تھی، امال مناثر ہوئی ہوں کی بقیبنا جنبی ان کالہجدمز بدمحبت آمیز ہو گیا۔

"پر پتر ابھی تو پڑھ رہاہے تو .....اور پھر تیرے ابا .....

''ابا جی منع تھوڑی کریں گے اماں! نیناں ہے ہی اتنی اچھی.....ساتھ پڑھتی ہے میر ہے.



میں چاہتا ہوں اے آپ ہے ملوا دول ، بہت پسند آئے گی وہ آپ سب کو یقیناً۔'' ان کے ہاتھ پکڑے وہ کتنے یقین نے کہدر ہاتھا، شاید اپنا فیصلیے بنا رہا تھا، امال کو کہاں اس ہے اتنے بڑے فيصلے كى تو قع تھى، بس نكر نكر اس كى صورت ديليتى روكئيں، يہى بات جب ابا كو پتا چلى وہ امال كى طرح خاموش جبیں رہے، نہ انہوں نے خودیہ جرکیا، نہ صبر کا مظاہرہ ضروری سمجھا، گرج اٹھے تھے

"تونے بیکیے سوچامنے کرتواین زندگی کا تنابزا فیصله اکیلای کرے گا،سب سے پہلی بات تو بیا کے بیں ابھی تبہاری شادی ہی نہیں کروں گا اور الی لڑی سے تو بالکل نہیں جولؤ کوں کے ساتھ بردھتی کم انہیں پھائستی زیادہ ہو،اک گل اور کن کھول کے من لے اج تو .....میرے پاس تو میرے جراکی امانت ہے،اس کی تکی دھی کی بیدائش یہ بیدرشتداباجی نے طے کیا تھا،ہم دونوں بھائیوں کے درمیان .....اس کا ٹوٹنا ہم بھائیوں کا آپس میں تعلق ٹوٹنا ہے، وہ مر گیا سمجھ جس نے اس عہد کوتوڑا، مجھے اتنا پڑھا لکھا میں کیوں رہا ہوں ،اپن جان خوری کر کے اپنی ہڑیوں سے ماس سیجھ کھیے کے میں تخصے بڑا آ دمی کیوں بنار ہا ہوں کدی سوجاتے شیں ہوگا تونے ،اوئے یا گا ..... مجھے شنرا دول جیسی زندگی میں نے اس لئے دی تھی کہتو شہر جا کے ایس بدقماش عورتوں کے ساتھ اکھ مٹکا کرتا چرے، بإزآ جاور نداتے چھتر ماروں گا کہ کھوپر گنجا ہو جائے گا تیرا، فیرنال نہ لینی میرے سامنے کسی ہور كڑى دا۔' انہوں نے جواس كے لتے ليے تھے، بويا توبيد چاہيے تھا كيدوه عقل كو ہاتھ مارتاء مگروه النااس بات کوہی انا کا سکلہ بنا کر بینے گیا، پھرلزائی جھڑا سب کچھ ہوا، مگر جیت اس کے جھے میں آئی، یہ طے تھا کہا ہے جیتنا تھا کہاس کے منہ میں جوزبان بولتی تھی، واب اس کی نہیں تھی، اے ہر قیت پیماصل کرنے کا عزم باند ھے نیناں کی تھی،جس میں لحاظ اور مروت کا شدید فقدان تھا،جس میں دھمکیاں اثر دکھاتی تھیں اور ابانے جان لیا، اولادے سراو کی ہوگئی ہے تو ان کی مرضی بھی ختم ہوگئی ہے، پھرتوبس مان اور بھروہے ہوتے ہیں، کوئی رکھ لےتو رہ جاتے ہیں، نہ رکھے تو سب ختم اور یہاں سب ختم ہوتا نظر آ رہا تھا، جھی ہتھیار ڈال دیئے اور منیب کے پاس سے تک سوینے کی فرصت نہ تھی، کہ وہی ایا جی جنہوں نے بڑے تھے کے ساتھ بھا کوان کی بیوی کے ساتھ رخصت کیا تھااور ذرانہ ڈ گرگائے تھے، وہ اس کی باری اتنا کرور کیوں پڑ گئے تھا میدم۔

اس نے نہیں سوچا ، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا ، کہ جب با خوشی بارضا اپنی زندگی کا اختیار غیروں اور نا اہل لوگوں کے سپر دکر دیا جائے تو مجرسوجیس آزادنہ فیصلوں کے قابل نہیں رہتی ہیں، وہ بھی نہیں سمجھ سکتا تھا اس نے اس نیفلے نے کتنے دلوں کوتوڑا ہے، جس روز وہ نیناں کو گاؤں ملوانے کو

لایا، امال کا مکدر دل مزید مکدر ہو کرر و گیا۔ لایا، امال کا مکدر دل مزید مکدر ہوکرر و گیا۔ "مربسانے والی عورت نہیں لگتی منبے پتر! کیول مت وج گئی ہے تیری۔" بید دادی تھیں،

جن کی بات کا وہ بخت برا مان گیا تھا۔ ''اگر :م کسی کو اس کا بنیا دی حن بعنی اسے عزت ہی نہ دے سکیں گے تو وہ جمیں کیے قبول کرے گا دادی! نیناں کوآپ اس لئے بھی اپنا نمیں کہوہ میر کی پندمیر کی محبت ہے۔'' اور دادی نے چپ سادھ کی تھی، تمام آنسواندر گرا کر، اس بل اماں کو اس بیں اور بھا حبیب

میں بال برابر بھی فرق محسوس ندہوا تھا، بھا حبیب تو پھراچھا تھا، ماں باپ کی بینند سے شادی کی تھی،

یوی نے زیادہ نہ ہمی پچھ عرصہ ان کی خدمت بھی کی، مذیب تو پہلے ہی اس حرافہ کے دام میں پوری
طرح جکڑا نظر آنے لگا تھا، انہوں نے ہرآس ختم کر دی، ہرامید سے ہاتھ تھی گیا، اس کے باوجود
ابا جی نے اس کا ہرشگن پورا کیا، دھوم دھام سے شادی کی، تو اس کی وجہ وہ اپنے مذیب کو کھونا نہ
جا ہے تھے، اتن ہی محبت تھی انہیں اس سے۔

عارت تھے، اتن ہی محبت تھی انہیں اس سے۔

م

منیب بھلے بھتنا بھی نیناں کی منھی میں تھا، مگر اپنی ہٹ کا پکا تھا، رخصت کرا کے اسے گاؤں

ہی لایا، اس نیم پنتہ مکان کا ایک حصہ جدید سہولیات سے مزین کر دیا گیا، اس کے باوجود نازک

مزاج بہو کے ماحتے کی تیور یاں بہیں کھلی تھیں، وہ کس سے بھی سید ھے منہ بات نہ کرتی تھی، جولباس

وہ بہنتی تھی وہ یہاں کے ماحول سے میل نہ کھا تا تھا، اس کے باوجود گھر کے ہر فرد نے آ تھیں اور

کان بند کیے رکھے، مذیب سے اس کا پہلا جھرا اشادی سے تعن ایک ہفتے بعد ہوا، یہ جاتی گرمیوں

کے دن تھے اور نینا کو اس گھر اس ماحول سے وحشت ہونے لگی تھی، محبت کاحس کا خمار از انہیں بھی

تھا تو دھیما ضرور ہڑ گیا تھا، اسے پھر اور مھیوں سے نفرت تھی اور یہاں ان کی بہتا ہے تھی، خدمت تو

دور کی بات وہ تو الٹا ہو جو بن گئی تھی اماں یہ، انہیں دن میں تین ٹائم ٹر سے جا کر پیش کرنا پڑتی، اس

پو وہ تاک بھوں چڑ ھاتی ہزار نقص نکال کر کھانے سے انکار کردیا کرتی ، یہی نازک مزاجی مذیب سے

برداشت نہ ہو تکی اور اختلاف شروع ہو جاتا، مذیب اسے عہد اور وعدے یا دولاتا تو نینا الٹا اس پہ

كاعضر موتا تها، بياجهي البهي تو منيب سمجه سكا تها\_

''تم شکر ادانہیں کرتے ہو کہ میں یہاں رہتی ہوں، حالانکہ بدجگہ ہرگز اس فابل نہیں، مگر صرف تمہاری وجہ ہے۔۔۔۔۔ ورنہ میری اسکن کا ناس ہور ہاہے۔'' وہ بھڑک بھڑک کر جنلائی، منیب جواس کے بدلے رنگ ڈھنگ ہے جیران تھا، غصے ہے بھرنے لگتا۔

'' بیتم مجھ پہ ہرگز احسان نہیں کر رہی ہو، تنہاری اپنی منتخب کردہ ہے بیدزندگی ہمجھیں؟ میں ' تنہیں بتا پیمانی ۔۔۔''

''وہ حمافت تھی میری ،محض تمہیں حاصل کرنے کو آزمایا گیا ایک حربہ..... ورنہ میں کیوں تمہارے اجڈ اور گنوار پیزمس کی خدمتیں کروں گی جن کا حلیہ اور رئین سہن میرے ملازموں ہے بھی تمرتہ نہ سے میں میں ''

''شف آپ۔''بات بخت تھی، کئی حد تک کاٹ داراورطیش میں مبتلا کر دینے والی، جبھی وہ صرف دھاڑ انہیں ، اس کا زور دارطمانچہ بھی نینال کے چودہ طبق روشن کر گیا، وہ اتبی تو تع کہاں مختی تھی، اس کا زور دارطمانچہ بھی نینال کے چودہ طبق روشن کر گیا، وہ اتبی تو تع کہاں رکھتی تھی، اس جلالی تھیٹر سے تیورا کر آدھی بستر یہ آدھی نیچ گری، گننی دیر حواس سلامت نہ ہو سکے، منیب کا غصہ مگرختم کہاں ہوا تھا، اس نے اس کی کلائی پکڑ کر ایک زور دار جھڑکا دے کر کسی بے وز ن شے گی مانندا ہے اپنے مقابل تھینچ کر کھڑا کر دیا۔





"بولو...... استده کروگ اس شم کی بکواس ؟ Www.Pakso پس وہ اتنامشتعل تھا گویا ابھی اس کا گا د ہا دیے گا، اس کی آنکھوں میں واقعی خون انز ا ہوا تھا، نیناں کواس سے خوف محسوس ہوا، مگر بیاک کیے کی بات بھی ، ایکے لیے وہ اسے زور سے دھلیل کر بیجانی انداز میں چیخی باہر بھا گی تھی، بیا تغیاق تھا کہ اس روز بھر جائی بھی آئی بہوئی تھی، اک تماشالگا، اک قیامت آگئی، وہ ایسی عورت ہی نہ تھی جولحاظ مروت یا پھرمسلحت ہے آگاہ ہوتی ہے، جبھی خوب اسے ذکیل کیا، وہ اس کی فیملی کا خیال کیئے بغیر اس پہالزام لگاتی رہی اور میہیں پہاکتفالہیں کیا، بیک اٹھائے شکے جانے کو تیار ہوگئی۔ '' دو کئے کے معمولیِ انسان کیا میں تنہیں بتاؤں کہتم خود کو پچھ بچھنے کی نلطی کررہے ہو نیناِں '' کے آگے، تہمارے جیسے لاکھوں مردمیرے قدموں کی تھوکروں میں ہوتے ہیں۔''وہ اے اس کی اوِقات یا دولا رہی تھی، منیب کی غیرت یہ بیالیا تازیانہ تھا، جس نے اسے خون میں نہلا دیا، وہ اپنا بهكتان خود بهكتنا عابتا تهاءمز يدطيش مزيد ذلت بهى كويا-" بیک واپس رکھو نیناں اور آرام سے بیٹہ جاؤ، مسائل ایسے طل نہیں ہوا کرتے۔" بھا بھو کی

چبھتی نظروں ہے آتکھیں چرا تا وہ ہی مصلحت پیاتر اٹھا، مگر نیناں کا تکبرساتویں آسان پیر پرواز کرتا

''مسائل تنمبارے ہیں، حل بھی تم انہیں کرنا سمجھے۔'' جوابا وہ آئکھیں نکال کرغرائی ، منیب نے خون کا کھونٹ بھرا۔

''مسائل ایب ہمارے ساتھے ہیں نیناں! تم جھ ہے الگ نہیں ہو۔''ا ہے ہی رسان ہے بات کرنی پردرہی تھی ، دونوں طرف اکثر ہوتو معالے نہیں سلجھا کرتے ، یہ بات وہ بھی جانتا تھا۔ '' میں صرف اس صورت تمہارے ساتھ ہوں اگرتم اپنے ان قابل شرم رشتوں کوخود ہے الگ کر کے میرے ساتھ شہر میں رہو، ورند میرا بہر حال تم سے کوئی رشتہ ہیں ہے گا۔'

شادی کے بخض ایک ماہ بعد اس کے والدین اور بھائی بہنوں کو اچھی طرح ذکیل کر کے وہ ا ہے تئیں عاجز ہو کر بیاں ہے جاری تھی، ایک بار پھراس نے منیب کے والدین کے لئے نازیبا الفاظ كا استعال كيابيه انتهاتهي اس كي برداشت كى بھي اور صبر بھي، اس نے نينا كو جانے سے نہيں روكا، وہ شايداب نيناں كے لئے گنجائش نہيں ركھتا تھا، مگراس بارابا جی اس کے آڑے آگئے تھے، ایک ہی ہفتے میں دسویں بارانہوں نے جب نینال کومنا کروائیں لانے کا حکم دیا اور اس نے نظر انداز كيا، ان سناكيا تو أنبيس غضب كاطيش آيا تھا۔

'وہ تیرے بیچ کی ماں بننے والی ہے اور تو اسے بے سہارا چھوڑ کر آ رام سے بیشارہے گا تو

منیے ایسانہیں ہوگا، کچھ شرم کوہتھ مار اور اسے جاکروالی لا۔'' ''وہ یہاں والیس نہیں آئے گی ابا جی! اس کے مطالبات پورے کرنا میرے بس کی بات نہیں۔"وہ کتنا ہے بس لگتا تھا، کتنا عاجز، شادی شدہ زندگی نے اسے سوائے ذہنی انتشار اور اذبیت

کے پچھنیں دیا تھا، ہر کمحہ اضطراب تھا، ہر لمحہ پچھتاوا، وہ کس مصیبت میں پڑگیا تھا۔ "" پیہاں نہیں رہنا جا ہتی ،ٹھیک ہے، وہاں رکھا سے جہاں وہ رہنا جا ہتی ہے گل مکا۔" ابا جی

2016) 34 ( Lister

چار پائی پہ بیٹھے چاول کھا رہے تھے،تھوڑے تھوڑے ہایوں کے منہ بیں بھی ڈال دیتے جو پاؤں پاؤں چانا تھا دادے دادی کی محبت میں یہاں گھسار ہتا، کہ یہاں سب پیاز بھی تو بہت کرتے تھے، تگر جب بھا بھو کا کسی بات پہ میٹر گھو ما ہوتا خوب خوب گرجتیں اسلے پچھلے طعنے دبتیں اور پچے کو دو ہتر وال سے امال کو دکھا دکھا کر مارتی وہاں ہے لے کر چلتی بنتی ،مگر وہ بچہ تھا، پھر آن دھمکتا، منیب کو ابا جی کے اس فیصلے نے بھونچکا کر کے رکھ دیا، اس کی آنکھوں میں تجیر کا اک جہان آباد نظر آیا، اتنا آسان تھا ہے.....؟

وہ تو بھا حبیب کی اس چٹم پوٹی کو بے غیرتی ہے تعبیر کرتا تھا، والدین ہے کار فالتو سامان نہیں ہوتے جنہیں خوشحال خودمختار ہونے یہ بھینک دیا جاتا ہے ، وہ تو ایسا تصور بھی گناہ ''بھتا تھا۔ در یہ جن بھر ممکر نہیں ہے ، وہ تیں اس سے اتریشہ میں نہیں ، میں گا'' و وفسال ہوں نہ

" سے ہر گر بھی ممکن نہیں ہے اہا جی! میں اس کے ساتھ شہر میں نہیں رہوں گا۔ "وہ عنصیلا ہونے

لگا،اباالبتہ کل سے نرمی سے ٹوک گئے تھے۔ ''اس سے پہلے بھی تو ،تو شہر میں رہتا تھا،اب کیا حرج ہے؟''ابا بی کو پتانہیں کیوں اس سے قرق نہیں پڑتا تھا، یا شاید وہ فم وغصے کے بعد صبر و بر داشت کی اس منزل پہآ پہنچے تھے، جہاں ہر تشم کا نقصان بر داشت کرنے کی ہمت خود بخو د پیدا ہونے گئی ہے۔

'' وہ ایک بیسرالگ معاملہ تھا اہا جی '' تجھے تعلیم مکمل کڑکے واپس میبیں آنا تھا، چیا جمال اور بھا حبیب کی طرح میں اپنے اصل سے کٹ نہیں سکتا، جھے ریسی بھی طور گوار انہیں ہے۔'' کتنا جذباتی ہور ہاتھا وہ، جیسے کچھ سننے پہ آمادہ نہ ہو، گراہا جی کواس کی اس بات نے ضرور غصے سے نیلا پیلا کرنا

شروع كرديا\_

ورس ورقی گلیس کرنے سے کچھ نہیں ہوا کرتا پتر! کچھ کر کے دکھانے کو بہت کچھ برداشت کرنا بڑتا ہے، یاد ہے منع کیا تھا تھے کہ اس زنانی سے دیاہ نہ کر جوعمر میں جھھ سے دو چارسال آگے ہی نہیں چھٹی ہوئی بھی گئت ہے، برتو مانا؟ اب اپنا گل سیا یا ڈالا ہے تو اس ڈھول کو بجانا تو پڑے گا، کسل کی امین بن چکی ہے اب وہ ہماری، ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا ہے اسے، میری فکر میں دبلا نہ ہو، ہم سنجال کیں گے خود کو، ہمارا اللہ سائیس دارث ہے، میں سجھلوں گا بیرے نصیبوں میں پتر دس کا ساتھ بہیں تک تھا، گرستی وستے دیرگئی ہے پر اجڑنے میں فیم نہیں لگدا، میں نہیں چاہتا تیرا گھر

اجر ے، تیرادل وران ہو، جامیراپتر،ابتو چلاجا۔"

پھراس دن نہ ہی مگرا گلے کچھ دنوں تک ضرورابا جی نے اسے سمجھا بچھا کرا سے اس امر ہے بجور کر دیا تھا، جس یہ نہ اس کا ذہن آ مادہ تھا نہ اس کا دل، مگر کچھ نیصلے واقعی ناگزیر ہوتے ہیں، سکلے کا طوق بن کر شہدرگ کے نزد میک گلیرا تنگ کرنے لگتے ہیں، یہ بھی ایسا ہی فیصلہ ثابت ہوا تھا، جس روز وہ اپنا گھر اپنے والد من اور بھائی بہن چھوڑ کر جارہا تھا، اس کا دل خون ہوا جاتا تھا، ابا جی نے کہا تھا انہوں نے اسے پتر نہیں دھی سمجھ کر رخصت کر دیا، اسے اپنا آپ کسی لڑی کی طرح ہی لگا تھا، بر مجبور بے بس لا چار، جس کے باس سمجھوتے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا، دل آمادہ ہونہ ہو، مگر زندگی کوز ہر ملے کھونٹ کی ماندطلق سے اتار نا ہی اتار نا ہی، وہ اندر سے تو بجھا ہی تھا، ہر گزرتے دندگی کوز ہر ملے کھونٹ کی ماندطلق سے اتار نا ہی اتار نا ہے، وہ اندر سے تو بجھا ہی تھا، ہر گزرتے دندگی کوز ہر ملے کھونٹ کی ماندطلق سے اتار نا ہی اتار نا ہی، نیب اس قدر بے بس اور ملول،

2016) 35 (Lis

Section

اس نے تب جانا، نینال کواس سے محبت ہی نہ تھی، محبت بھلا مخالفت پہ کب اکساتی ہے، محبت تو محبوب کی رضا وتسلیمات کا دوسرانام ہے،اس میں فتح نہیں شکست سلیم کرنا ہی اہم ترین حصیہے، اپنی اپنی انا کی اپنے آپ کی مگر نینال کے اندراہیا کوئی احساس نہیں تھا، وہ اپنی نہیں اس کی نفی کر رہی تھی،اسے نچوڑ رہی تھی،اسے ختم کررہی تھی۔

وہ بے غیرت نہیں تھا، وہ اسے بے غیرت بنانے پہلی تھی، وہ اسے کہنا، بچھے ایسے ہموسات پہنرنہیں، وہ اس کی ضد میں مزید ہے باکی پہار جاتی، اسے نینا کا آزادانہ ہر جگہ گھومنا اپنے مسکے جا کر کزنز سے بے تکلفانہ مانا پیندنہیں تھا، نیناں نے اس ٹاپندیدگی کو بھی اہمیت نہ دی، پہلینی پریڈ کے دوران جب اس کا جسم ہر گزرتے دن کے ساتھ نے ڈھب ہور ہا تھا وہ اتنی بے شرم تھی بھر بھی دو پہدخود پہرام کیے رکھتی، مذیب کا ضبط اس وقت بالکل جواب دینے لگا، جب نیناں کا امریکہ بلیک کزن خصر حیات اس سے ملنے کی غرض سے گھر پہھی آنے لگا اور آنا جانا اتنا ہی بے محیار اور آزادانہ تھا جتنے وہ دونوں خود تھے، خصر بالکل لحاظ نہیں رکھتا تھا بیڈروم تک میں گھس آتا، فیناں کی وہی ہے جابیاں نائٹ ڈرلیں میں ہی اس کے ساتھ تھتے لگاتی نظر آتی۔

ہوش مند ہونے کے بعداس نے اس شب کی تنہائی ہیں اپنی ہی بانہوں ہیں منہ چھپا کراسے روتے پایا تھااور بدانتہا تھی ہر بات کی ، جاہے وہ برداشت ہوضبر یا پھر ضبط ، حوالات سے باہرآنے کے بعداس نے بغیر کسی سے مشورہ کیے نینال کوطلاق بچھوا دی۔

公公公

وہ شب بہت تاریک تھی، بہت ہولناک ہونے کے ساتھ ساتھ اس فدرطویل جب اس کی سے میں چند گھنٹے تبل پیدا ہونے والا بچہ مال کی آغوش کی خاطر بلکتا اور تزمین تھا اور وہ ساکن بیشا ہوا تھا، ابھی تجھے در قبل خصر حیات اور نینال کی ممی یہ بچہ اس کے حوالے کر گئے تھے، اس کی مال کے الفاظ ابھی بھی مذیب کی ساعتوں یہ سنگ ہاری کرتے تھے۔

الفاظ ابھی بھی مذیب کی ساعتوں پرسٹ باری کرتے تھے۔
''بہت اچھا کیا جوتم نے خود فارغ کر دیا نیناں کو، در نہ عدالت میں تھیدٹ کر طلاق لیق تشم
سے اور اسے سنجالو کٹر کے گند کو، سانپ کا بچہ پولیا ہی کہلا تا ہے، اسے دودھ پلا کرہمیں آئین میں سانپ نہیں پالنا، نیناں تو شروع سے ہی خصر کے نام تھی، تہہیں تو خواہ کؤاہ اپنی زندگی میں شامل کر سانپ نہیں پالنا، نیناں تو شروع سے ہی خصر کے نام تھی، تہہیں تو خواہ کؤاہ اپنی زندگی میں شامل کر اللہ احتی لڑکی نے ۔'' دونوں کے چہرے کے تاثر ات میں اس کے لئے نفر ت ہی نفرت تھی، وہ

2016) 36 (Lia

Region

ساکن بیضا تھا، حالانکہ بچے مسلسل روئے چلا جاتا تھا، انجھی جو بات خضر کے حوالے ہے نیناں کی مال نے کہی تھی، یہ نیناں خود بھی اسے جتلا بچی تھی، یقین نہ کرنے والی تو بات ہی نہیں تھی، نیا تو سچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی دکھ نے سرے سے ضرورشل کررہا تھا اسے، اس کے اعصاب کو، اسے یا دتھا، خضر کے حوالے سے نا پہندیدگی کا اظہار کرنے پہ نیناں نے جواباً اسے کس حد تک مسنحراڑ اتی نظروں کے حوالے سے نا پہندیدگی کا اظہار کرنے پہ نیناں نے جواباً اسے کس حد تک مسنحراڑ اتی نظروں

سے اسے متی دیر تلک دیکھا تھا۔

'' تم خود کو کیا سیجھتے ہو بذیب چو ہدری! چلوا گر سیجھتے ہوتو آج اس خوش بنہی سے نکل آؤ ، صرف شکل کا اچھا ہو تا بالکل قابل نخر بات نہیں ہے کہ میں خود کوئم تک محدود کر رکھوں ، تعلیم تمہاری ادھوری ہے ، کام کاج تم کوئی نہیں کرتے ، گھر تمہارے پاس نہیں ہے ، پیزش کی ہڑک تمہارے اندر سے نہیں جاتی ، باپ بنی کرتے ، گھر تمہارے پاس نہیں ہے ، پیزش کی ہڑک تمہارے اندر سے نہیں جاتی ، باپ بنی کرتے ، گھر تمہارے پاس نہیں ہوتا ، میں تمہارے ساتھ لائف انجوائے کرنا چاہتی تھی کہتم مجھے پیند آگئے تھے ، مگر تم نے فورا ہی میرے تمہارے ہیں اولا دی زنچر ڈال دی ، میری بدشمتی ہے کہ جھے اس مصیبت کا بہت دیر سے پتا چلا کہ جمہاں کی جہنے نہیں چیز اسکی تھی کہ خود میری زندگی خطرے میں جا پڑتی ، میرے سارے فکر کا ناس ہو گیا جان جان بھی نہیں چیز اسلی تھی کہ نہیں جا تا ہی تھی تمہاری وجہ سے ان چند مہینوں میں ، جھے تو تم سے اتن نفر سے محسوس ہوئی ہے کہ بس نہیں چاتا جان جھے اپنی مرصی ہے کر ار لینے دو گے تو تمہارے ماتھ رہنا نہیں ہوئی ہے کہ بس نہیں جا تا ہوگی کے جو تیں انہیں بھی اسٹنڈ رڈ کی لڑکی کو پڑھانا ، وہی تمہارے جن میں بہتر ہے ، بیعیت اور بڑت کے اسمائی تم کسی نہیں اور میں تم جھے کنگے انسان کے لئے سکری فائز یا کمپرو مائز کروں بھی کیوں ؟ مجوری کیا ہوں نہیں اور میں تم جھے کنگے انسان کے لئے سکری فائز یا کمپرو مائز کروں بھی کیوں ؟ مجوری کیا ہوں میں بہتر ہے ، بیدیشر ہے بی کیوں ؟ مجوری کیا ہو سے بیدی بہتر ہے ہیں ہی ہوں ؟ مجوری کیا ہو سے بیدیشر ہے ہوں کہوری کیا ہو سے بیدی ہوں کا بھوری کیا ہوں کیا ہوں کہوری کیا ہو سے بیدی ہوری کیا ہوں کہوری کیا ہوں کہوری کیا ہو سے بیدی ہوری کیا گوری کیا ہوری کیوری کوری کیا ہوری کیا گوری کیا ہور

اور مجبوری مذیب کی بھی تھی، وہ کچھ بھی ہر داشت کرسکیا تھا، تگر کر دار باختہ عورت نہیں، جبھی حتی فیصلہ کر دیا، بچہ اس کے پاس آئے، بیاس کی بھی خواہش تھی، نیناں کو کیا کرنا تھا اس کی نشانی کا، پوں اس کا بیٹا اس تک پہنچا دیا گیا، اس کی آئھ سے ٹوٹا اشک گود میں رور دکرنڈ ھال ہو کے سو جانے والے نشخے وجود پہ گرا، بچہ پھر سے کسمسایا اور ہاتھ پیر چا چلا کر پھر سے رونا شروع کر دیا، منیب چونک اٹھا، جاگ اٹھا، ہڑ ہوا گیا، اس رات اس نے اتنے چھوٹے بچے کو کیسے بہایا، کی سے جتن کر کے اس کی بھوک مٹائی اور سلایا بیا لگ داستان ہے، وہ بس اتنا جانتا تھا، ہیں سال کی عمر ہیں، ی وہ اپنی جوانی بچلا بگ کرایک پختہ سوچ کا مرد بن گیا تھا، یکسر تبدیل ہو گیا تھا۔

اس کی زندگی کا بیا کیسوواں سال بہت اہم رہا، اس کے آغاز پہوہ ایک لا ابالی پر جوش اور کھلنڈ را نو جوان تھا، جے زندگی سے لطف اٹھانے کا شوق ہیں تھا، جو شجیدگی ومتانت مزاج کا حصہ تھی اس میں اس کے ماحول اور تربیت کا خاصہ تھا، اس کا ذاتی کمال نہیں تھا اور بہتر بن تربیت بھی اللہ کا اک فضل ہوا کرتی ہے اپنے بندے پہ جواس بہ ہوا تھا اور یہی اللہ کا فضل اس سے جب غلوا اللہ کا اک فضل ہوا کرتی ہے اپنے بندے پہ جواس بہ ہوا تھا اور یہی اللہ کا فضل اس سے جب غلوا اس کے جب غلوا اس کے برنال نہیں رکھنے لگا تھا، فیصلے کا لمحہ بروا مبارک ہوتا ہے، زندگی میں بار بار بید اس نہیں آتے ، چمچے وقت پر کامیاب فیصلہ ہی کامیاب زندگی کی صفاحت بنا کرتا ہے، اگر نا دانی میں کوئی غلاقہ ما محمد جائے تو اس کی بروقت اصلاح کر لینا بھی اہم ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری

2016) 37 (Lis

۔ اس نے بالآخر جان لیا تھا وہ غلط تھا،اس نے سمجھنے میں زیادہ دفت نہیں لیا کیے وہ غلطی کا مرتکب ہوا ہے اس غلطی کو وہ اپنی سزانہیں بنانا چاہتا تھا، ہاں پچھتا دُن سے نجات نہیں تھی، بیرتو زہر لیے ناگ تھے جنہوں نے اس کی پوری زندگی کی آسودگی کونگل لیا تھا۔

جس روز اس نے محض دو دن کے نومولود بھوک سے بلکتے ہوئے منصف حمدان کو لا کر اسی ندامت اور بچھتاوئے کے احساس سمیت امال کی گود میں ڈالا ، وہ اس قابل نہیں تھا کہ ان سے نگاہیں جارکر لیتا ، بھر دس سال کی کنیز فاطمہ کے ساتھ امال اور داوی نے حمدان کے آرام وسکون کی خاطر خود کو تیاگ دیا تھا ، امال جب ساری ساری رات مال کی مخصوص خوشبو کے متلاثی بے چین نجے کو اٹھا کر ٹہلا کر تیں تو کتابوں میں دھیان لگاتے منیب کا دھیان بحثک جاتا ، ندا مت و شرمندگ کا حساس نیناں کی نفرت کو بھیلاتا زہر میں ڈھلتا چا جاتا ، بداس کے گھر والوں کا اعلیٰ ظرف تھا کہ کسی نے اسے منطعی نہیں کی ، بلکہ اس کے زخم خور دہ شکتہ وجود کو سمیٹ لیا۔

وہ صبح کالج جانے کو لکتا تو دادی بچے کو گود میں لئے بینے میں ہوتیں، امال ناشتہ بناتی کنیر بھاگ بھاگ کرسب کورونی دیئے جاتی اور منیب .....منیب جس نے بھی یہ ماحول نہیں چاہا تھا، جس کے خواب بہت الگ تھے، امال پر مزید بوجھ ڈال کرشر مسار نظر آیا کرتا۔

اس روز وہ کالج سے پڑھ کے شام گئے لوٹا تو چند ماہ کا حمران نہایا دھویا پاؤڈرلگائے نیالان کا کرتا پا جامہ زیب تن کئے چار پائی کے ساتھ بندھے کپڑے کے جھولے میں تحو خواب تھا، کھلے آگن میں چار پائیاں بچھی تھیں، جن پہاماں نے نئے سفید سبز کناری والے سوتی تھیں بچھا دیئے تھے اور خوداب دلیں مرغا بھون رہی تھیں، دادی زردے کی تیاری میں ساتھ دے رہی تھیں، یہ تو خاص مہمانوں کی آمد کا اعلان تھا، کونے میں گئے نئے یہ کنیز پرچھتی سے اتارے گئے وہ برتن دھو رہی تھے۔





www.Paksociety.com

انداز میں جواب دیا تھا۔

" تیراجاجا! خبرسے بی ویا ہے لگا ہے تاں، دعوت نامہ دیے آئے گا۔" منیب کے چہرے پہ عجیب سا تاثر پھیل گیا، اوکل سرماک نرم حدت لئے دھوپ اس نے چہرے پہ آہنگی سے اتر آئی، اسے جبرت ہوئی تھی، چیانے اب بھی تعلقات بحال رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ ابانے تو پھھ اور کہا تھا، اس نے دل سے جاہاتھا، یہ وہی بٹی ہو جواس سے منسوب کی گئی تھی، اسے بس یہ یا در ہاتھا، ان کی کسی بٹی سے رشتہ ہواتھا، اسے اس کی عمریا دندرہ کی تھی۔

"تو كهاں جارہا ہے اب؟ پتر روٹی تو كھا لے۔"اے پھرے باہر كی راہ ليتے د كيھ كرامال

نے ٹو کا ، مروہ بلٹ کرنہیں آیا۔

" آ جاتا ہوں اہاں! روٹی میں نے آج کالج کے بعد دوستوں کے ساتھ کھا لیکھی۔"
وہ جمال چو ہدری کے سامنے سے کتر اتا تھا، وہ واقعی ان سے مانانہیں چاہتا تھا، شاید زندگ کے کئی بھی موڑ پہاور وہ اس کوشش میں کامیاب بھی رہا، وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، ان گزرتے ماہ وسال میں اس کی صرف تعلیم مکمل نہیں ہوئی، پریکش کے بعد اس نے جاب حاصل کرکے ہی دم لیا تھا، محبت میں ناکام ہوکروہ خودکونامر دا ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا، نینال کے ساتھ ساتھ اسے باقی سب کوبھی یہ جنلانا تھا کہ اس کے زندگی سے چلے جانے سے اس پہوئی فرق نہیں ساتھ اسے باقی سب کوبھی یہ جنلانا تھا کہ اس کے زندگی سے چلے جانے سے اس پہوئی فرق نہیں سراتھ اسے باقی سب کوبھی یہ جنلانا تھا کہ اس کے زندگی سے چلے جانے سے اس پہوئی فرق نہیں عادی ہوا تھا کہ اس معالیم کی میں دادی اماں اور ابا بی کی مخالفت پہھی دھیان نہیں دیا ، حالانکہ وہ کتنا جھاڑا بھی کیا تھا۔

"اکظلم تو پہلے ہی کر چکا ہے اس نمانے پہ، مال چھین کراس کی ، یہ ہواظلم نہ کر کہ بچے کچھے اس کی ، یہ ہواظلم نہ کر کہ بچے کچھے

ر شتے بھی کھوکرا ہے گالے پانیو کی سزادے دے۔"

''اہا جی میں وہی کررہا ہوں جواس کے حق میں بہتر ہے، پلیز آپ پریشان نہ ہوں۔'' جوایا و پخمل کا دائن تھا ہے نری سے سمجھانے لگا ، گراہا جی اس کے کیلے پڑگئے تھے۔

'' یہ کیسا بہتر فیصلہ ہے اوئے ، بوت پڑھا لکھا بنا ہے ،عقل مجھنے نام کونین ،خبر دار جوسند ہے و وہاں جھوڑا ، میرا بوتا ہے ، میری بڈھی نے آئکھیں ساڑ ساڑ کے راتوں کو جاگ کر پالا ہے اسے آؤ کدھر ہے اس کے فیصلے کرنے والا آگیا دڑا ، آر مان نال بیٹھ، منڈا روروا دھا ہور ہا ہے۔'' اب کے وہ مجھنیں بولا ، البتہ کی اپنی دل کی ہی تھی ،حمدان روروکر ہلکان ہوا جاتا تھا، دا دا ، دادی ، پھپھو کی ٹانگوں سے لیٹنا جاتا۔

'' بجھے تو لنہیں جانا ، ہائے بچھے تو لنہیں جانا۔'' دادی بھی خود رونے لگیں ،گر مذیب کا اس معالمے میں دل نہیں بچھا ، اباجی کی دھمکیاں امال کی نتیں بچھ بھی کام نہ آیا ، حمران کو اس نے ہاشل حصور کر دم لیا تھا ، وہ نہیں چاہتا تھا اس کا بیٹا گاؤں کے دیگر بچوں کی طرح سات سال کا ہو کر ہی اسکول جائے ، چند کھنٹے اسکول میں گزار کر باقی دن گلیوں میں آوارہ گردی کرتا بڑا ہو، وہ اسے کسی اسکول جائے ، چند کھنٹے اسکول میں گزار کر باقی دن گلیوں میں آوارہ گردی کرتا بڑا ہو، وہ اسے کسی بلند مقام پہ دیکھنے کا متمنی تھا ،خود سے بھی زیادہ او نچے مقام پہ ، پھر ریہ وقتی قربانی تو ضروری تھی ، ابا جنوں تک اس سے خفار ہے ، بات نہیں کی ،گر مذیب نے بھی پرواہ نہ کی تھی۔

2016) 39 (Lia



وقت جبیبا نتیبا گزرتا جار ہا تھا، اس کی روثین اور زندگی اک مناسب ڈ ھب پے آگئی تھی ، وہ نہد تھے تاریخ مطمئن نہیں بھی تھا تو ایسا غیر مطمئن اور بے چین بھی نہیں تھا جیسا نیناں سے شادی کے بعد ہو گیا

دادی اور اماں کو اکثر اس کی زندگی کی ورانی و تنهائی کا خیال مصطرب سے پر کھتا، ابائے البت اس مغاطے میں ململ چپ سادھ رکھی تھی، زندگی ایک ڈھب پیضرور چل نگلی تھی، کہ اس بظاہر

پرسکون سکوت پہتلاظم غانیدی آمدنے بر پاکیا۔

وہ اک عام سادن تھا، کورٹ ہے اس روز اس کی چھٹی تھی اور فراغت کے وت میں وہ ایا ۔ ن اور سہیل کے بوجھ اٹھانے کی سعی کیا کرتا تھا،شہر کے رہے ہوئے کا مضلوں کے متعلق ضروری مداد یعنی کھا دوغیرہ لانا اور فروٹ کی سیلائی اس کے ذیعے تھی، پیصل کی کٹائی کا بیزن تھا، اِن دنوں اس کی مصروفیات بہت بڑھ جایا کرتی تھیں، شام ڈھلے جب وہ کھیتوں سے گھر لوٹا تو گر دوغبار اور لیسنے کے باعث حال سے بے حال ہور ہا تھا۔

"كون آيا ہے كنيز فاطمه! گاڑى كھرى ہے باہر؟" حسب عاديت وہ كھر آنے كے بعدسب ہے پہلے چو لیے کی جانب آیا تھا، جہاں کنیزمضروف عمل نظر آر ہی تھی، بلکہ ضرورت سے زیادہ مصروفیات میں گھری تھی، جاول گوشت سزیاں، جانے کیا کچھ ایکانے میں مصروف پسینوں کیلئے ہو چی تھی،اس کی کم س بہن نے اپنی کم عمری اور نا تجربے کاری کے باوجود اس کے بیٹے کے واسطے ا پی را توں کی نیندیں قربان کی تھیں ، ایسے موقعوں پر جبکہ امال اور دا دی کو خاندان کی تمی خوشی میں شر یک ہونا برنا تو حمدان کی ممل طور پہذمہ داری کنیز بہآ برانی ، وہ اپنی بہن سے صرف محبت مہیں كرتا تھا،اس كى قربانى وخدمت كابھى بہت اسىرتھا،كنيز كامقام اس كى نظروں ميں اس كے دل ميں بہت بلند بہت خاص تھا۔

'' جا جا جمال آیا ہے شہر سے ، ساتھ میں بتا ہے 'ون ہے؟' منیب نے ویکھااس بل کنیزی آنکھوں بیں شوخی وشرارت محس ، اسپرتھی ، آس محتمی ، وہ میران ۔ ہ گیا، کنیز کا مزاج تو بہت سلجھا ہوا بہت سنجیرہ تشم کا تھا، اتنی خوشی اتنی پر جوش تو وہ بہت کم ہوا کرتی

و كون ہے؟ " منيب نے محض اس كا دل ركھنے كى خاطر اشتياق ظاہر كيا، اس كے كمان ميں بھى تہیں تھا، وہ آنے والے دنوں میں کیسی الجھن ومصیبت میں پڑنے والا ہے۔

'' چیا کی چھوٹی بٹی غانبے! لیتی آپ کی بجپین کی منگ بختم سے ور نے ، میں تو اسے رکھے ک جران رہ گئی اتنی حسین اتنی بیاری، آپ بھی دیکھیں گے تو دیکھتے رہ جا ٹیں گے۔'' کنیز اس کے چران رہ گئی اتنی حسین اتنی بیاری، آپ بھی دیکھیں گے تو دیکھتے رہ جا ٹیں گے۔'' کنیز اس کے چرے یہ دھیان دیئے بغیر جہاں میکدم سردمبری اور کبیدگی اثر آئی تھی، جوش سرت سے کہے گئی تھی کہ منیب کوئی ناگواری سے اسے ٹو کنا پڑھیا تھا۔ کہ منیب کوئی ناگواری سے اسے ٹو کنا پڑھیا تھا۔ ''میں کیوں دیکھتے کا دیکھتا کا دیکھتارہ جاؤں گا، نان سنس۔''اس کے انداز میں برہمی درآئی،معاکسی

خیال کے زیر اثر بولا تھا۔ ے ریرار بولا ہا۔ "اور بات سنو کنیر! تمہیں یہ بچپن کی متلنی والی باتیں کس نے بتائی ہیں؟" ماتھے یہ لا تعداد بل

2016) 40 ( Lin

ڈالےوہ خٹک ورو کھے انداز میں سوال کررہا تھا، کنیر اس کے انداز پہ خائف ہوتی فدر ہے ہم کر میں میں کا

ابا جی اور دادی کے منہ سے اکثرین چکی ہوں ویراء آج تو دادی اور اباجی غادیہ کو دیکھے کر بہت خوش بھی ہوئے ہیں ،ابا جی کہ رہے تھے جانے کے دل میں بھی یمی خیال ہے، جبھی تو اپنی معربی میں موسے ہیں ،ابا جی کہ رہے تھے جانے کے دل میں بھی یمی خیال ہے، جبھی تو اپنی دھی کوہم سے ملانے لایا ہے۔" کنیزمنسا کر جواب دے رہی تھی،خوشی اور جوش دھیما پڑتا بالآخر جمنی

ہو گیا، منیب کی نا گواری و برہمی میں اضافہ ہوا۔

"اباجی کی عادت ہے نصول قیاس آرائیاں کرنے اور خوش فہیماں پالنے کی ، بات سنو کنیز، ب بات بچپن میں ہوئی ضرور تھی مگر پھر میری شادی پٹتم بھی ہو چک ہے، تہمیں کوئی ضرورت بہیں ہے۔ اور ا آئے یہ بات کی سے کہنے گی۔' وہ اتنے غصے میں تھا کہ کنیزے بات کرتے ہوئے بھی کیجے گی محق و در تنی ہے قابولہیں پاسکا ، ای شدید اور عصیلے موڑ میں پلٹا تو ابا جی کوا ہے بالکل پیچھے کھڑے پاکر میکدم كربواكرره كيا تھا،جن كے چرے كا دكھ بحرا تاثر صاف كواہ تھا كہ اس كى بورى بات بورى جر تات سے ان مے ہیں۔

"واه ..... واه ..... بهت بره ميالفظول سے نواز رہا ہے تو بڑھے جامل باب کو، گنوار اور ناخواندہ جو تفہرا میں تو بیفنول قیاس آرائیاں ہی کروں گا۔ ' وہ کاف دار طنز سمیت کہدر ہے تھے، منیب خا كف اندازيس مونث تينيج انبيس بحر كته و يكمتار با،كوئي جواب دے كروه انبيل مزيد دل برداشته

كرنا جايتا تفائد مزيد بروهكانا-

ذاك كل يادر كهنامنيه، مين بهي اپن كل نبها كے دكھاؤں كا اللہ نے جاہاتو۔ "منہ پر ہاتھ بچير كر پخت عزم باند سے ابا جى اى شديد موؤيس وہاں سے بلے سے ، منيب نے كہرا سائس جرا اور بلاك كرائ كرے كى جانب آگيا، كن ميں جاريائيوں يددادى اور كھركے ديكر افراد كے امراه بنیے جمال جا جا ہے رسی علیک سلیک کرتے اس کی اڑتی پڑتی نگاہ غانبہ پہنجی جا پڑی تھی اور اے لگاونت دس سال پیچھے چلا گیا ہے، وہ غانے ہیں نیناں تھی، ہو بہوونی صورت وہی انداز واطوار اس کے اندر کے وہی زخم تازہ کر گئے جوشاید بھی مندل ہی نہ ہو سکے تھے، وقت نے جن کی مرہم پی نہیں کی تھی۔

وه نفرت وه برجهي واشتعال جو نينال پنهيں نكلي سكا تھا،شعوري يا لاشعوري طوريه غانيه اس عتاب کی نشانہ بنتی چلی گئی، اس لڑکی کا اس سے خاص تعلق تھا، وہ اسے مگرخصوص اہمیت ہر گزنہیں دینا جا ہتا تھا، کیکن وہ اے خصوصی اہمیت دے گیا، بیا لگ بات کہ بیا ہمیت تکلیف دہ تھی، اذبیت میں مبتلا کرتی تھی کیکن وہ اسے چونکانے کا باعث بن گیا تھااور چونکنا توجہ کا مرتکز بنا تھااور توجہ اسے بهاری پر جمی تقی، اس لاشعوری عمل میں کو کہ اس کا کوئی بھی شعوری عمل دخل نہیں تھا، پھر بھی نقصان کا

باعث ضرور کھہر گیا۔ اس نقصان کا اندازہ پہلی بار منیب کواس دفت ہوا جب اس نے غانبہ کی نگاہوں میں اپنے لئے پیند بدگی اور محبت دیکھی، وہ ٹھٹکا اور مختاط ہو گیا، یعنی اسے نظرانداز کرنا جا ہا گراب پانی سر سے اور پہنچ چکا تھااک باراس نے اپنی رضا ومنشا سے ریسفر طے کیا تھا، اب کی باراس کی ہرگریز ہر پہلو اور پہنچ چکا تھااک باراس نے اپنی رضا ومنشا سے ریسفر طے کیا تھا، اب کی باراس کی ہرگریز ہر پہلو





''ابا جی کی عادت ہے تفول قیاس آرائیال کرنے اور خوش فیمیاں پالنے کی ، بات سنو کنیز ، یہ بات بین میں ہو بین میں ہو بین میں ہو بین میں ہو بین ہے ہم ہیں ہو بین ہے آگے ہیں ہو بین ہے آگے ہیں ہو بین ہے کہ کئی ضرورت نہیں ہے آگے یہ بات کرتے ہوئے ہی ۔' وہ اتنے غصے میں تھا کہ کنیز سے بات کرتے ہوئے بھی لہج کی تن و در تی یہ قابونہیں پاسکا ،اس شدید اور غصیلے موڈ میں پلٹا تو ابا جی کواپنے بالکل پیچھے کھڑے پاکر بیدم گر برٹا کر رہ گیا تھا، جن کے چہرے کا دکھ بھرا تاثر صاف گواہ تھا کہ اس کی پوری بات پوری جزئیات سے من چے ہیں۔

''واه .....واه ..... بهت بره صیالفظوں سے نواز رہا ہے تو بڑھے جاہل باپ کو، گنوار اور ناخواندہ جو تخمبرا میں تو بید نضول قیاس آ رائیاں ہی کروں گا۔'' وہ کاٹ دار طنز سمیت کہدر ہے تھے، منیب خِاکف انداز میں ہونٹ جھنچے آئہیں بھڑ کتے دیکھتار ہا، کوئی جواب دے کروہ آئہیں مزید دل برداشتہ

كرنا جابتا تميانه مزيد بزهكانا

''اکگل یا در گھنامنیے ، میں بھی اپنی گل نبھا کے دکھاؤں گااللہ نے چاہا تو۔'' منہ یہ ہاتھ بھیر کر پخت عزم باندھتے ابا جی اسی شدید موڈ میں وہاں سے چلے گئے ، منیب نے گہرا سائس بھرا اور پلیٹ کراپ کمرے کی جانب آگیا ، تحن میں چار پائیوں یہ دادی اور گھر کے دیگر افراد کے امرا ، بیٹھے جمال چاچا سے رسمی علیک سلیک کرتے اس کی اڑتی پڑتی نگاہ غانیہ پہنچی جاپڑی تھی اور اسے لگا وقت دس سال پیچھے چلا گیا ہے ، وہ غانہ نہیں غیناں تھی ، ہو بہو وہی صورت وہی انداز واطوار اس کے اندر کے وہی زخم تاز ہ کر گئے جو شاید بھی مندمل ہی نہ ہو سکے تھے ، وقت نے جن کی مرجم پئی

وہ نفرت وہ برہمی واشتعال جو نیناں پہنیں نکل سکا تھا، شعوری یا لاشعوری طور پہ غانبہ اس عمّاب کی نشانہ بنتی چلی گئی، اس لڑکی کا اس سے خاص تعلق تھا، وہ اسے مگرخصوص اہمیت ہر گرنہیں دینا چاہتا تھا، لیکن وہ اسے خصوصی اہمیت دیے گیا، یہ الگ بات کہ بہاہمیت تکایف دہ تھی، اذبیت میں جمال کرتی تھی، لیکن وہ اسے چونکانے کا باعث بن گیا تھا اور چونکنا توجہ کا مرتکز بنا تھا اور توجہ اسے مجاری پڑھی تھی، اس لاشعوری ممل میں گو کہ اس کا کوئی بھی شعوری ممل ذخل نہیں تھا، پھر بھی نقصان کا

باعث ضرور تفهر گیا۔

اس نقصان کا اندازہ پہلی ہار منیب کواس وقت ہوا جب اس نے غانبہ کی نگاہوں میں اپنے لئے پہند یدگی اور محبت دیکھی، وہ تھٹکا اور مختاط ہو گیا، یعنی اسے نظر انداز کرنا جا ہا مگر اب پانی سر سے اور پہنچ چکا تھا اک ہاراس نے اپنی رضا ومنشا سے میسفر طبے کیا تھا، اب کی ہاراس کی ہرگرین ہر پہلو

تی بھی اسے بچانے میں بری طرح ناکام تھہری اور وہ جال میں پھنتا چااگیا، یہ ہے بسی اس کی مست تھی اور تنگست تھی اور تنگست تھی ، جو پچھووہ دل میں تھان چکا تھا، اسے کوئی نہ جانتا تھا، ہاں یہ اسے کالی یقین تھا یہ تنگست اس کانہیں غانبہ کا مقدر بنے گی اور شاید اپیا ہونے والا تھا۔

(چاری ہے)

Downloaded From Paksociety.com

Charlon

رنگ برنگے آلچل،خوشبو، چوڑی کی کھنگ اور سراہٹ سے سے چرے، وہ اردگرد کا جائزہ

"كتنااچهالكتاب تاك بيسب"ال نے اپنی ساتھ والی کری پربینی نورکومخاطب کیا۔ " ہوں۔" نور میز کے نیچ ہاتھ کے تیج ٹائپ کرنے میں مصروف تھی۔ ٹائپ کرنے میں مصروف تھی۔ ''مگر خوشی کے بیالمجات کتنے مختصر ہوتے

ہیں، ابھی کھ دریتک کھانا لگ جائے گا اور سب کھانا کھاتے ہی اینے اینے گھروں کو روانہ، سب حتم ..... سنا ٹا ..... جنسے پید فنکش مجھی ہوا

ہی نہ تھا۔ "اس کے کہے میں اداس کھل کئی۔ " بول " إس باراس في كما جانے والى نظروں سے نور کو گھورا، مگر وہ سنجیدگی سے موبائل کی جانب متوجه تھی۔

"نور میں تم سے مخاطب ہوں۔" وہ چر کر

" الى ..... تو ميس من راى جول تال \_" تور ی الکلیاں مسلسل موبائل کے بٹن پریس کررہی

''وه ديڪھوندا کاس گرين سوٺ کٽنا اچھا لگ رہا ہے۔"اس نے سامنے سے آئی نداکود میسے ہوئے کہا، ندانے ہاتھ میں پکڑے ٹیبلٹ سے نظري اللها كراسے ديكھا، كردن بلاكرسلام كيا اور پھر ٹیبلد کی جانب متوجہ ہوگئی، اس نے سرکے اشارے سے جواب دیا، نور کی جانب سے کوئی جواب نہ یا کراس نے ساتھ بیٹھیں غزالہ بچی کی گود سے دِعا کو لے لیا، دعا بھی اس کی توجہ باتے ہی کھل اٹھی اور کھلکھلاتے ہوئے ہاتھ یاؤں مارنے لی، کچھ ہی در پہلے مولوی صاحب جار ساله عباد كوبسمه الله يرمهوا كركيج بيق بيتقريب مجھیجو کے گھر کے لان میں منعقد تھی ،کلر لائٹنگ





کی جانب متوجہ ہو گئے، اسے نور کے لئے پریشانی
ہوئی جوابھی تک نہیں آئی تھی، نجانے کیوں اس
کے دل میں مجیب عجیب وہم آنے گئے، اس سے
رہا نہ گیا اور دعا مجی کو تھا کر وہ اس جانب چل
فروی جہاں نور گئی تھی، سارا گھر اندھیرے میں
و وہا تھا، وہ دروازے کے وسط میں کھڑی آئی
و کی اور دی تو وہ اس جانب محری، بیروشی آئی
د کی اور شاکہ رہ گئی، با نیس جانب کچھروشی آئی
موئی اور شاکہ رہ گئی، سیاہ کپڑا چرے بے واضل
موئی اور شاکہ رہ گئی، سیاہ کپڑا چرے بر لیلیے آیک
موئی اور شاکہ رہ گئی، سیاہ کپڑا چرے بر لیلیے آیک
موئی اور شاکہ رہ گئی، سیاہ کپڑا چرے بر لیلیے آیک
موئی اور شاکہ رہ گئی، سیاہ کپڑا چرے بر لیلیے آیک
موئی اور شاکہ رہ گئی، سیاہ کپڑا چرے بر لیلیے آیک
موئی اور شاکہ رہ گئی، سیاہ کپڑا چرے بر لیلیے آیک
موئی اور شاکہ رہ گئی، سیاہ کپڑا چرے بر لیلیے آیک
موئی اور شاکہ رہ گئی، سیاہ کپڑا چرے بر لیلیے آیک
موئی اور شاکہ رہ گئی، سیاہ کپڑا چرے بر لیلیے آیک
موئی اور شاکہ رہ گئی، سیاہ کپڑا چرے بر لیلیے آیک
موئی اور شاکہ رہ گئی، سیاہ کپڑا چرے بر لیلیے آیک

دنهنو چپوژو....میری بهن کو۔' وہ چیل کی مانند اس مخص پر جھیٹ پڑی اور سیاہ کپڑا اتار

براؤن آنکھوں والا بیہ چہرہ اس کے لئے کمل اجنبی تھا، اس نے نور کے منہ کو تخی سے دہا تے ہوئے اس کے لئے دہا تے ہوئے اس خوتی سے دہاتے ہوئے زمین پر پھینکا، اسے دونوں ہازؤں سے پکڑ کرنور پردھکیلا اور بھاگ گیا۔

"نور .....نور ..... میری بہن بیسب کیے ہوا،کون تھاوہ؟"اس نے تیزی سے اٹھ کرنور کا سرایی کودیس رکھا۔

"دوه سده وه سده مجمع ساته است ساته من است ساته من الله من اله

" نور ..... نور ..... اللهو" وه چننا جا ہی تھی مرآ داز طلق میں اٹک کئی، کھدا در سمجھ نہ آیا تو اس نے نور کے جسم میں گئی چھری پکڑ کر با ہر تھینچی ۔ انسار جو اپنی کیپ اٹھانے آیا تھا، کچن کی جانب سے آتیں آ داز دل کوئن کر اس جانب آیا اور سینی بنا کر لان کوکسی خوبصورت بال کی با ندسجایا گیا تھا، ان کی نیبل پر دا دو اور دونوں پچیاں بھی بیشیس تھیں، اس نے تھوڑا ساگردن تھمائی اور مما کو ڈھونڈ نا چا باوہ پچھ فاصلے پر مہمان خوا تین سے مل رہی تھیں، جھی اس کی نظر بال کے گیٹ پر پری برگی، پولیس بو نیفارم میں انصار اپنی پوری وجا بت اور وقار کے ساتھ عباد کا ہاتھ کھڑا بھیچو وجا بت اور وقار کے ساتھ عباد کا ہاتھ کھڑا بھیچو وہ صرف عباد کی خوشی کے لئے بچھ دیر روکا تھا، دائیس ہاتھ سے بال درست کرتے انصار کی نظر وہ میں ایشاع سے بال درست کرتے انصار کی نظر جو نبی ایشاع سے بال درست کرتے انصار کی نظر بھیرا کردعا سے بال درست کرتے انصار کی نظر بھیرا کردعا سے بال درست کرتے انصار کی نظر بھیرا کردعا ہے باتیں کرتے انصار کی نظر بھیرا کردعا ہے باتیں کرتے ہوئے اس کا دل بھیرا کردعا ہے باتیں کرتے ہوئے اس کا دل بھیرا کردعا ہے باتیں کرتے ہوئے اس کا دل بھیرا کی نظر بیس کی مانند سیجے لگا۔

"ایری بات ہے ایشاع، بہت ہی بری
بات، وہ اب تمہاری منزل نہیں رہا۔" اس نے
دل کو تحق سے ڈیٹا اور دعا کو ٹیبل پر اپنے چرے
کے سامنے کھڑا کر لیا، سر جھٹک کرنور کی جانب
د کیھنے گئی، جس کے چہرے برنفکر کی لکریں واضح
تقییں، وہ بار بار دا تیں ہاتھ کی دو الکیوں سے
پیٹانی مسل رہی تھی، چہرہ بالکل سیاٹ اور زرد ہو

رہ سے ایکھے تو ٹھیک ہے، کیابات ہے، کیول پریشان ہو؟ "وہ فکرمندی ہے پوچھنے گی۔

در پیشان نہیں میں کیوں ہوگی پریشان، طبیعت بھی ٹھیک ہے، بس دل گھرارہا ہے۔" وہ سری ہوگی۔

کری ہے ایکھ کھڑی ہوگی۔

در جا کیاں رہی ہو؟" وہ اسے بہت گھرائی

اورالجمی ہوئی گی۔ "آتی ہوں ابھی۔" وہ سنجیدگ سے کہتی سیم سے کھر کے اندرونی حصد کی جانب بوھ

2016) 46 (Lin

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIET

اور پھر کچن کے اندر کے منظر نے اسے ساکت کر دیا۔

"نور کے قریب پنچا، ایشاع کو ایک جانب دھکا دیا، چھری ایشاع کے ہاتھ سے جھٹ کر دور جا گری اور وہ حق دق رہ گئی، انصار نے نور کی نبض چیک کی اور اسے کود میں اٹھا کر ہا ہر کی جانب لیکا۔

"برف مامول ..... چھوٹے مامول۔" وہ آوازیں لگاتا باہر لکلا، پاپا اور چاچو ایک جانب کھڑے تے تھے تیزی سے اس کی طرف آئے۔
کھڑے تھے تیزی سے اس کی طرف آئے۔
"نور ..... نور .... کیا ہوا نورکو؟ بیسب کس نے کیا؟" وہ چلانے کے، تمام مہمان افراد اردگردا کھے ہوگئے۔

"موں یہ وقت ان باتوں کا نہیں حوصلہ رکھے، نور فھیک ہے، نبض چل رہی ہے، اسے فورا ہمیتال کے جانا ہوگا۔" چاچو بلیث کرگاڑی کا خان کا خان ہوگا۔" چاچو بلیث کرگاڑی کا لیے دوڑ ہے، انسار نے نور، پاپا کے بازووں بیس تھائی اور موبائل تکال کرکال ملانے لگا، پاپا نے نور کوچھوٹی سی بچی کی مانندا ہے بازوں میں سمیٹا اور بچوم کو چیرتے ہوئے باہرنگل کئے۔
سمیٹا اور بچوم کو چیرتے ہوئے باہرنگل کئے۔
سمیٹا اور بچوم کو چیرتے ہوئے باہرنگل کئے۔
ماتھ میں جاؤں گی، جھے بھی نور کے ساتھ جانا ہے۔ "وہ دوڑتی ہوئی آئی۔

''تم کہیں نہیں جاسکتیں۔'' انصار نے اس کاباز و پکڑ کر کھیٹچا۔ ''کیوں ……کیوں نہیں جاسکتی، بہن ہے

'' کیوں ..... کیوں ہمیں جاستی ، بہن ہے وہ میری .....چھوٹی بہن ۔'' وہ چلائی۔ '' سارہ جمہیں .....ا سرجان سے ماریے

ریوبات میں ....اسے جان سے مارے کی کوشش کرنے سے پہلے سوچن چاہیے تھی ..... میں ایشاع نور ۔' وہ کرخت کہج میں بولا۔ سے ایشاع ''کیا؟'' اس کی آنکھیں جرت سے بہٹ

"ال مل تهيين بسمه توركوجان سے مارنے

کی کوشش میں گرفتار کرتا ہوں۔ "اس کی بات س کر ایشاع پھر کی بن گئی، اس میں نظریں ملانے کی بھی طاقت نہ رہی، تمام رشتہ دار بوی جیرت اور تاسف ہے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ اور تاسف ہے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔

اوتیں پالی شام افقیام پذیر ہوئی، آسان پر اوتیں پالیس نیچ آنے لیس، پرندے اپ اپ اس کوروں کوئو پرواز ہوئے اور سرتی اندھیرے چار سوابنا جال پھیلانے گئے، ریانگ پر دونوں ہاتھ مفبوطی سے جمائے کچھ فاصلے پر بنی دیوار بی موجود سوراخ سے باہر جمائتی نور نے دور تک کود یکھا اور آخری نظر ان بچوں پر ڈائی جو اب بینگ اور ڈوری سمیٹے اپ کھر کی چھت سے نیچ ہی اور نیچ زمین پر رقمی بینگ اور ڈوری سمیٹے اپ کھر کی چھت سے نیچ میں اور نیچ زمین پر رقمی این اور نیچ زمین پر رقمی این اور نیچ آ جا دار سے ویس کھڑے ۔ اس نے ویس کھڑے ۔ اس نے ویس کھڑے ۔ کما کہ مراس میں کھڑے ۔ کما کہ مراس کی ہوں۔ اس نے ویس کھڑے ۔ کما کہ مراس کی جواب کھڑے ہواب کی جواب کی جواب کی دورا کی جاب پیرہ کرکے جواب

" بیہ بھی کوئی زندگ ہے بھلا۔" اس نے اپنے خوبصورت کٹاؤ والے گلائی سونٹ سکوڑے اور آسان کی جانب نظریں اٹھائیں، پہلا تارہ جمگار ہاتھا۔

" بیکرد، بینه کرد، بیکیاتو کیول کیا، بیال آؤ، بیال نه جاؤ، بلکه کہیں جاؤ ہی نہیں، دیوارول سے سر پھوڑتے رہو، لوگ چاند برجا کینے اور بیال کھر سے باہر قدم نکالنے پر بھی بابندی، کویں کے مینڈک سے رہو بس، بلکہ کنویں کومینڈک سے رہو بس، بلکہ کنویں کامینڈک بھی ہم سے تو بہتر ہی ہوگا کہ وہ اپنی مرضی سے ہرجگہ آ جاتو سکتا ہے، ہم تو بہتی اس کی مینے۔ " وہ جھت پر ادھر سے ادھر تہلے

2016) 47 ( 15

جانی تھی، تور لاؤج بین آ کرمما کے ساتھ لگ کر موے ہاتھ ہلا ہلا کر بربردارہی سی۔ بین کی جھی یا یا اندر داخل ہوئے۔ "نور!"مماكي آواز پهرآني-

اس باراس نے جواب دیے کے بچائے نیج اتر نا بہتر سمجھا اور خصندی ہوا سے لہراتے اسے جامنی دویے کو اینے اردگرد اٹھی طرح لینتے ہوئے وہ سٹرھیاں گنتی شیجائز آئی ،سٹرھیوں کے بالكل ينجي ايك زنگ آلودلكڙي كا حجموثا سا دروازه تها، جوچچنگی تین کھلتا تھا اور عمو ما بند ہی رہتا تھا، اس کے ساتھ ماما یایا کا کمرہ، پھر دادی امال کا كمره، جب بھى وه آئيں اس كمرے ميں تقبرتيں پر کیسٹ روم درمیان میں وسیج لاؤج جہاں اس وفت مما سرمی صوفے پر بیٹھیں سیج کررہی تھیں، سامنے ایشاع، نور کا کمرہ پھر پین، ایک ہی نظر میں اس نے بورے کھر کا جائزہ لے ڈالا، وہ خاموشی سے لاؤنے سے گزر کر کچن میں داخل ہو منی، ممانے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر سکتے

"کیا بنا ہے آج؟" اس نے دہی میں پودینداور ہری مرچوں کی چٹنی مس کرتی ایشاع

ووجین کراہی۔ مصروف سے انداز میں جواب آیا، نور نے آ مے بدھ کر کڑاہی کا وصل

نے ملید کر چتنی فرت میں رکھی اور سک میں

"میں کیا کروں؟" نور اکتائے ہوئے اندازيس بولى اوراجهل كرهيلف يربيهمكي-"رونی بنالو\_"ایشاع نے فور آمشورہ دیا۔ "آہمے" اس نے چھلانگ لگائی اور کھن ے باہر لکل کئی، ایشاع نے قبقہدلگایا، کیونکہ وہ عاتی می کد کھر کے کاموں سے نور کی گنتی جان

"السلام عليم!" اس في اور ممافي الحق

سلام کیا۔ ''وعلیکم السلام!'' وہ سیدھے اپنے کمرے

مما بھے آگے برھنا ہے۔" اس نے دونوں بالہیں مماکے ملے میں ڈال دیں۔ "اس سليل مين اينيايا سے بات كرو، میں کھیلیں کرعتی۔"مما کا سیج کے دائے گراتا ہاتھ رک گیا، انہوں نے گردن تھما کر اس کی

جانب د میست ہوئے دوٹوک انداز بیں کہا۔ " آپ سب کھ کر عتی ہیں، پلیز مما۔ "اس نے التحاء کیا۔

"میں نے کہا نال، اینے پایا ہے بات كرو-"اسباران كي آواز ميس حي تمايال هي-"میں سے بات کروں، آپ كرين نال-" وه سيرهي موجيهي اور اس كي آ ميس مرآ سي-

"بیں نے کی می بات اور ان کا جو جواب ہے وہ بھی مہیں بتا چی ہوں ،اب مجھے تک مت كرو-"ممايزارسي

"كيابات بنور، كيون اين مما كوتك كر رای ہو؟" یا یا لباس تبدیل کر کے تمرے سے تکل آئے اور مما کے صوفے کے قریب کھڑے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب و میصتے ہوئے یوچھ -241

وہ .... وہ .... بایا ..... کالج کے ایڈمیشن كلوز ہونے ميں صرف أيك مفترره كيا ہے اور ابھی تک میرا ایرمیشن فارم بھی نہیں آیا۔" وہ دونوں ہاتھ آپس میں ملتے ہوئے اٹھ کھڑی

48 (

ہے، سمجھاؤا۔ ''پاپائے مماکو تنبیہ کی۔ ''جی۔''مماسر ہلاکررہ کئیں۔ جید ہیں ہیں

" آئی کو کیا دیکھوں، وہ تو اللہ میاں کی گائے ہیں، جب دیکھو جی ..... جی ہیں۔ جب الحجھ ہیں۔ جی مقصد ہی ہیں، الحجھ ہیں۔ ان کا تو زندگی میں کوئی مقصد ہی ہیں، میں تو ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، پاپا کی انہی ختیوں کی وجہ سے بھیا ہم سے اتنی دور جا بیٹھے۔ " کمر سے میں آگروہ بیڈ پراوندھی جا گری، بیٹھے۔ " کمر سے میں آگروہ بیڈ پراوندھی جا گری، آئسو تھے کہ بہے جارہے تھے۔

پایا کا شار ان والدین میں ہوتا تھا جو بھی نہیں دیکھتے کہ ان کی اولا دکیا چاہتی ہے، اس کی خوش کس چیز میں ہے، وہ صرف اپنے بنائے گئے تراز و میں اولا دکیا چھائی برائی تو لئے ہیں اور حکم صادر کرتے ہیں، پھر چا ہے ہیں کہ اولا دبغیر کی صادر کرتے ہیں، پھر چا ہے ہیں کہ اولا دبغیر کی فور کی طرح بایا سے شکایات رہتی تھیں اس لئے اور کی طرح بایا کی خواہش اس نے تعلیم ممل کرنے کے بعد بایا کی خواہش جانے کے باوجود کینڈا تھا، ہر ماہ خاصی معقول حظلہ نے پروا نہ کی اور گھر چھوڑ دیا، اب پچھلے حظلہ نے پروا نہ کی اور گھر چھوڑ دیا، اب پچھلے مالوں سے وہ کینڈا تھا، ہر ماہ خاصی معقول کے مالوں سے وہ کینڈا تھا، ہر ماہ خاصی معقول کے مالوں سے وہ کینڈا تھا، ہر ماہ خاصی معقول کی مماکز جیزا تا ہم آئے جانے والے کے ہاتھ کی باتھ کی باتے کرتا رہتا گمروا کہی کانا م نہ لیتا۔

کھر ہی در بعد ایشاع کھانے کی فرے اٹھائے چلی آئی۔

''اٹھو نور، کھانا کھا لو۔'' اس نے ٹرے سائیڈ ٹیبل پر رکھی اور بیڈ پر اس کے قریب بیٹے مئی۔

در بیس کھانا مجھے۔ " نور نے بازوں میں مندریئے روشی روشی آواز میں کھا۔ "آپ کوآپ کی ممانے نہیں بنایا، کہ مجھے اور کیوں کازیادہ پڑھنا پہند نہیں، میٹرک کرلیا ہے، بس کانی ہے۔" وہ قطعی انداز میں کہتے ہوئے ڈائینگ بیبل پر جاہیٹھے،ایٹاع کچن سے نکل آئی، انہیں سلام کیا اور کھانا لگانے گئی۔

''مگریایا کیوں، آخر بھائی نے بھی تو ایم بی اے کیا ہے؟''اس نے احتجاج کیا۔

''وہمردے۔''وہلا پردائی سے کہتے نیکین پھیلانے لگے۔

پیل سے سے۔ "ہمارے نی نے تعلیم کو مرد اور عورت دونوں بر فرض قرار دیا ہے، جب ہمارے دین میں بیفرق نہیں تو آپ .....

"'نور!" پایا نے تختی سے اس کی بات کائی۔ "اب آپ ہمیں دین سمجھائیں گی؟" "مہیں پایا میرا بیر مطلب ہر گزنہیں تھا،

"آپ کا جو بھی مطلب تھا، آج کے بعد میں اس کھر میں ہد بحث نہ سنوں، سمجھ گئیں آپ ۔ "نور نے بہتی ہے آنسو پیئے۔
"اور جس دین کی آپ بجھے مثالیں دے رہی ہیں، اس دین میں لڑکیوں کی جلد شادی کا بھی علم ہے، صدیقی صاحب بہت دن سے اپنے کا کہدر ہے ہیں، جسے ہی فرازیور پ سے آتا ہیں گئی دن۔ "آخری ہات ما کی جانب دیکھ کر کئی اور کھانے کی انہوں نے مماکی جانب دیکھ کر کئی اور کھانے کی جانب دیکھ کر کئی اور کھانے کی

''نور .....تم كيوں اس قدر مندى ہو، ايشاع كود يكھود و بھى تو تہارى بہن ہے۔'' ممانے تبيع مكمل كركے ميز برركى اور اٹھ كر بابا كے برابر والى كرى تھنج كر بيٹر كئيں، نورروتى ہوكى بلنى اور اپنے كرے ميں جل تي۔

"بيدوز باروز ضدى اورخودسر موتى جارى

و مکر وہ تو خود پایا ہے خفا ہیں۔ '' نور نے "كمانے سے بعلاكيا ناراسكى نور، ويے بھی آج تو تمہاری پند کا کھانا بناہے۔ "وہ اس کا جيكيوں كے درميان كہا-

> " كما نال نبيل كهانا مجھ، جاؤيبال س، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔" اس نے غصے سے ایشاع کا ہاتھ جھٹکا اور اٹھ کر بیٹے تئی، ایشاع نے دیکھا اس كا چرہ سرخ اور آئلس آنسوؤں سے لبالب بجري هيں۔

> ''نورمیری پیاری جہن۔'' ایٹاع نے نرمی سے کہتے ہوئے اسے اپنے شانے سے لگایا، کلے لگ كرنوراور بھى تيزى سےرونے كلى۔

"جھے مزید پڑھنا ہے ایشاع، مجھے ڈاکٹر بنا ہے، یایا مجھتے کیوں ہیں آخر، دنیا کے سب والدين الهي بچول كى خوشى اورخوا بش ديكھتے ہيں اورایک مارے والدین ہیں ہیں....."

" بيكيا بيوتو في إنور" ايشاع في دونول ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما اور دویے سے آنسو جذب كرنے في۔

"اس طرح رونے کا کوئی فائدہ بھی ہے بھلا۔"ایشاع اس کی آجھوں سے مزید آنسو تکلنے

"الو اوركيا كرول ميل" اس في آلكيس

" يبلے بدونا بندكرو، محر تكالتے بيل كوئى اس في دلاساديا-

''جب مما ہی کچھنیں کرسکتیں ، تو بھلاتم کیا است کرو کی۔ "تورسیدهی ہوجیعی اور ایک بار پھراس نے دونوں ماتھوں کی مصلیوں سے اپنی آنگھیں

ما ما کو سمجھانا ، واقعی میرے اور مما کے بس كى بات جين ، ليكن اكرتم حظله بھيا سے بات كرو الودولاري إياكومجماسيس معين

" ال مرجب تم كهوكى تو وه ..... يايا سے تہارے کے ضرور بات کریں گے۔" "واقعى؟" نوركى أيهيس حيك لكيس-

" مال نور تو اور کیا، چلوشاباش اب انھوا در ہاتھ دعوکرآؤ پھر بیکھاناختم کرو۔"اس نے ایک منك سوچا اور پر مر بلاتے ہوئے اٹھ كھڑى ہوئی، ایشاع نے واش روم کی جانب جالی اپنی لاولى بهن كود يكها، جس كارونا اسے دلى دھي كر سیاتها، کیونکیه وه جانتی تھی کداس کی خواہش بھی پوری ہیں ہوگی ، کھے مرصدرونے دھونے کے بعد بالآخروہ بھول جائے گی ،اہے بھولنا ہی پڑے گا، وہ لڑی ہے حظلہ کی طرح کھر چھوڑ کر مہیں جا عتى،روتے دھوتے ہى جى مراسے اپنى خواہش ک قربانی دینایی بڑے گی، مراجمی بدیات نورکو مجهيس آربي هي-

" آبی..... آبی..... آ<del>ف</del>یس...... چلیں جلدی كريس -" نورشور ميانى كمرے ميں داخل موكى اور پھر کمرے میں اندھراد میں کر دروازے بربی

"أف " كت موع في كل آوازوں كے ہمراہ اس کے کرے میں موجود تمام بٹن دبا دیے، اندهرے میں ڈویا کمرہ یک دم روشنیوں ے جگمگاا تھا، ایٹاع بیڈ پر کمبل تا نے سور ہی تھی۔ "آئی آئی آئیں۔" نور نے کمبل کھینجا۔ بات ہے، کیا ہوا؟" وہ بامشکل الويما حلے كا۔"اس نے جوش ے کہتے ہوئے آمصیں پٹیٹا میں۔ "كيا موانور، تم خواه مخواه كالمسينس كيول

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

الك تھى، اپنى كرنے اور اپنى منوانے والى، اس ير پھیلا رہی ہو، بتاؤ بھی کچھے'' وہ پریشانی سے بیڈ ذراار شهوا\_

"ارے باہر بارش ہو رہی ہے اور آپ یہاں سو رہی ہیں۔" نور نے ناراضکی سے منہ

کھلایا۔ ''اوہ نور کی بچی ڈرا دیا یار۔'' وہ منہ بناتی

پھرسے بیٹر پرلیٹ گئی۔ '' چلیس ناں۔''نور نے اس کاباز و پکڑا۔ "نورتم جاؤ جھے ابھی سونا ہے۔" اس نے آ ہمتی سے اپنا بازو چھروایا اور پھر لیٹ کر أيميس موندليس-

ں موندلیں۔ ''آ جاؤیاں آئی، میں اکیلی بور ہو رہی ہوں، کی اتن اچھی بارش برس رہی ہے۔" نور نے التجا کی ، اس نے آتھ جیس کھول کر ایک نظر نور کو دیکھا پھر اس کی نظر اس کے کیڑوں پر پڑی، وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی،سرے پاؤل تک اے کھورا پھراس کے باؤل سے دروازے تک بى لائن كود يكھا۔

" چلونان آنی۔"

''چلوناں آئی کی بی ہم ....ہم سکیلے کیڑوں سے کمرے میں داغل ہوئیں ہمہیں شرم نہ آئی درا

" كيامطلب آني؟" نورانجان بي-" منتم نے کمرے کا سارا قالین خراب کر دیا۔" نور نے گھبرا کر سکیلے قالین کودیکھا اور زبان دانتوں تلے دبائی، واقعی اے ذرا بھی خیال نہ

PAKSOCIETY1 PAKSOCIETY

"آؤٹ آؤٹ چلو نکلو یہای سے۔ ایثاع اے پکڑ کر دروازے تک لے کئی اور اس سے ملے کہ وہ دروازہ بند کرنی توریے مطبوطی ےاس کا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے باہر سی کی لیاءوہ چلالی رہ کئ، مرتور نے اسے باہر تکال کر بی سانس لیا، با ہروافعی خاصی تیز بارش تھی بھوڑی ہی دىرىيس دونوں بھيك كتيں۔

"مره آرہا ہے ناں؟" نور نے آئیس پیٹا میں اور بالوں سے لیجر تکال کر پھینک دیا۔ ایثاع سراثبات میں بلاتے ہوئے سرا دى اور دونوں ہاتھوں كې ہتھيلياں ملا كر پوندوں كو رو کے لی ، نصف مھنٹے تک بارش اس طرح برتی ربی اور وہ دونوں مما کی آوازوں ''ایشاع، نور آ جاؤ، مُصندُلك جائے كى" كى يرواكيے بغير لان كى سبر کیلی گھاس پر إدهراُدهر پھرتی رہیں، بارش رکی تووه دونول بھی تھک کرلان میں موجود کرسیوں پر

" ي آل اب آپ اي خوبصورت بالعول سے جائے اور پکوڑے بنالا تیں تو مزہ ہی

"واه جي واه ، كس خوشي ميس جناب" ''بارش کی خوشی میں۔'' "بارش کی خوشی، تو حمهیں زیادہ تھی، اس كي ابتم بي بناؤر" " إ الم الميس " تور في د مائى دى، ايشاع

وچینج کرواور پر کن کارخ کرو۔" " دنہیں آئی، کی آپ کے ہاتھ میں بواہی ذاکفتہ ہے۔ "نورنے سکالگایا۔ ابھی دونوں اس بحث میں البھی ہوئی تھیں

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

کہ بیرونی کیٹ سے آف وائٹ ٹی اندروافل ) جانب بڑھ کئیں WWW ہوئی۔

ر نیابا در دہ بھی اس ٹائم۔ ' دونوں نے گھبرا آئے تو وہ دونوں کے گھبرا آئے تو وہ دونوں کے گھبرا کر ایک دوسرے کو دیکھا، جلدی سے دویئے جھکائے کھڑی جھائے کھڑی جھکائے کھڑی جھکائے کھڑی جھائے کھڑی جھائے کھڑی ہے دوسرے کا ہاتھ تھام کر کھڑی ہے اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر کھڑی ہے دوا ہوگئیں ، اان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ پایا انہیں بختی ہے دا

اس ٹائم بھی آ سے ہیں۔

لان میں کچھ فاصلے پر بنی سنگ مرمرکی روش پرگاڑی رکی ، پاپایٹیجاترے اور ان دونوں کو گھورتے ہوئے اندر چلے گئے ، وہ دونوں یوں ساکت ہوئیں جیسے بت ہوں ، جان الی نکلی کہ سلام تک کرنے کی ہمت نہ رہی۔

دیکھوذرا، بیشریف کررہی ہوتم ان کی، حالت دیکھوذرا، بیشریف لڑکیوں کا گھروں میں رہنے کا بیطریقہ ہوتا ہے، غیرت کہاں مرکئی ہے، تم ماں بیٹیوں کی۔'' اندر جا کروہ مما پر برسنے لگے، پچھ در پہلے کی خوشی منٹ بھر میں اڑن چھو ہوگئی اور اس کی جگہ خوف بیٹھ گیا۔

، ں کی جبہ وت بیت ہے۔ ''میں نے ..... میں نے تو منع کیا تھا، مگروہ مانی نہیں، ہارش پسند ہے انہیں تو۔''ممامنمنا کی۔ '' کیسے نہیں مانئیں،ہم ان کے والدین ہیں

یاوہ ہمارے۔' پاپاغصے سے بھرے تھے۔ ''جانے بھی دیجئے'، بچیاں ہیں، کہیں آتی جاتی تو دیسے بھی نہیں،اب آگر تھر میں بھی۔''مما کوسمجھ نہ آیا کہ وہ پاپا کے غصے کو کیسے کم کریں۔ ''خاموش۔'' پاپا کی جھڑکی پرمما کی دم

خاموش ہوگئیں۔ در میں ابھی چینج کر کے آ رہا ہوں ، بیدونوں انسانی حالت میں جا ہے جھے۔ "وہ واران کرتے اینے کمرے کی جانب بڑھ گئے ، ایشاع اورنورسر جھکائے مرے مرے قدم اٹھا تیں ، کا بھتی ہوئیں الدر داخل ہوئیں اور خاموثی سے اپنے کمرے کی

دس منٹ بعد پایا اسنے کمرے سے باہر آئے تو وہ دونوں لاؤنج میں تھی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھیں۔

"" استنده میں ایبا کھے نہ دیکھوں۔" وہ انہیں بخق سے وارن کرتے ہوئے باہر چلے مسلے۔ انہیں بھی سے دارن کرتے ہوئے باہر چلے مسلے۔

" بہلو بھیا کیسے ہیں آپ؟" نور نے پہلے بی بیل پر نور نے کال ریبو کی اور موبائل کان سے لگاتے ہوئے بولی۔

ے اورے ہوتے ہوں۔ "میں بالکل ٹھیک ہوں گڑیا ،تم کیسی ہو؟" دوسری جانب حظلہ تھا۔

سرن باب مصد المسائل "ممااورایشاع کیسی ہیں؟" "وہ بھی ٹھیک۔"وہ آشکی سے بولی۔ "مب ٹھیک ہیں تو بہتمہاری آواز کو کیا

(12"

''وه.....وه بھیا؟'' ''ہاں ہاں بولو گڑیا، کیا بات ہے؟'' وہ پریشان ہوا۔

"میا بھے آھے پڑھنا ہے، مربابا اجازت نہیں دے رہے، آپ بات کریں نال ان سے۔ "ووادای سے بولی۔

نور کی بات من کروہ لیح بھر کے لئے خاموش رہ گیا، اس ایک لیمے بیں اس کی نظروں بیں ان محنت ایسے بل کھوم سے جب پایا اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں اور فرمائشوں کور دکیا تھا، پھران سب پلوں بیں سے ایک بل نکلا اور باتی تمام پلوں پر چھا گیا، جب پہلی مرتبہ نماز بیں تاخیر مرنے پر پایا اسے مسجد تک اینے جوتے سے مارتے سے تھے، محلے کے بچوں کی وہ مسخر سے کھر پورنظریں اور غداق اڑا تیں دئی دئی ائی وہ

2016) 52 ( 15

سات سال كابچيآج تك فراموش مبيل كرپايا تها، "او کے جی ٹھیک ہے۔" وہ ہنتے ہوئے اس دن بونے والی اس کی بنائی اے تماز کا یابند تو بنا کی تھی مرساتھ بی پاپا کی جانب سے اس کے دل میں گرہ لگا گئی تھی، جو گزرتے وقت کے

ساتھ مضبوط سےمضبوط تر ہوتی گئے۔ "ميلو سيلو بھيا آپ بات كري م نال بایا سے۔ "اس کی خاموشی پرنور بولی تو وہ

چونکا۔ '' مجھے یقین ہے بھیا، آپ بات کریں گے '' میں مثانی ہے تو بایا ضرور مان جائیں مے۔" وہ پریشانی سے سوینے لگا کہ اسے کیا جواب دے وہ اپی عزیز بهن كو مايوس ببيس كرنا جا بهنا تھا۔

" آپ بات کریں کے ناں بھیا؟" وہ بار بار پرامیدی پوچھے لی،اچانک اس کے سامنے ایک نام چکا اوروه سرادیا۔

" إل كريا ميس بات كرول كا اور اكر ميرى ہات یا یا نے نہ مانی تو ، حذیفہ سے کہوں گا جمہیں پاے تال پایا سے پندکرتے ہیں،اس کی بات ضرور مانیں گے۔'

"جى جى بھيا،آپ صديف بھيا ہے کہيے گاوہ بات كريس يايا سے "اس كى آواز يس خوشى كى لهر

ئى دوژگئى۔ "اچھا بەبتاۋچىزىن لىگئىتىنى؟" كىچەدك ملے اس نے مما اور بہنوں کے لئے تقلس

بھجوائے تھے۔ ''جی بھیا مل سیس تھیں، مرآپ نے ایٹاع ''جی بھیا مل سیس تھیں، مرآپ نے ایٹاع كاكوث مجه سے زيادہ خوبصورت بھيجا ہے۔ اميد كي دُوري تفامتے ہي وہ چيكنے كا

دور الیں بھیا، ایشاع سے بات کریں۔"اس نے موبائل ساتھ کھڑی کپڑے استری کرتی

" نورتی باتوں میں مت آئے گا بھیا، بیلو ایسے ہی شور کرتی رہتی ہے۔" سلام دعا کے بعدوہ

دوسری جانب وہ قبقہدلگا کر ہنسا تھا، نورنے ليك كراس معموبائل ليناجا بالمروه دور موكى-"معیا! میں نے تو دونوں کوٹ اس کے اعفر كادي تقى كه جويندي كالو-"ارے واہ بہت مجھدار ہو گی ہے ہاری بہنا تو۔ وہ پیارے بولا۔

''جي بھيا! بس آپ پريشان مت ہوئے گا اورایی خریت کا نون کرتے رہے گا۔"اس لحہ خظله گوسب كاخيال ركھنے والى اس بهن بر توث

کر پیارآیا۔ "اچھا تھیک ہے،مما کہاں ہیں؟" "مما!" اس فے سوالیہ نظروں سے نور کی جانب دیکھا۔

"دوه این کرے میں ہیں، لاؤ میں موبائل وہیں لے جاتی ہوں۔ 'ایٹاع نے موبائل اسے

تھایا۔ "بھیا! میں نے ایشاع والا کوٹ نہیں لیا، استھما سرمیں ميں نے كہا جو بھيانے ميرے لئے بھيجا ہے، ميں وى لول كى-" نوركوموقع مل كيا تها، ايي كمين كا اس لئے وہ موبائل کان سے لگاتے ہی شروع ہو می اور یا تیں کرتے کرت موبائل مما کے کمرے

ایٹاع پریس کے کیڑوں کوبینگر کرنے تھی، المحددر بعدنور باته من موبائل تفاعه والين آئي

نور کا شاران لوگوں میں ہوتا تھا، جو خاصے آزاد پند ہوتے ہیں، ہروفت کھے نیا کرنے ک خواہش جن میں مجلتی رہتی ہے اور ذرا سی مجھی یابندی اور طبیعت کے خلاف بات ان سے برداشت جيس موتى-

ودبس ہر وقت کھر کی جار دیواری میں کھومتے رہو یا پھر کھاؤ پواورسو جاؤ، بیجمی کوئی زندگی ہے، انسان کو کچھ نیا کرنا جاہیے، پچھوالیا كدومرےاس كے كن كائيں، مرتمہيں كيا فكر، تم تو بس ایک کنویں میں نکل کر دوسرے کنویں میں جا گرنے کی منتظر ہو ہیں، مہیں کیا خرایی مرضی اور من مانی کرنے سے کوئی کام کر کے متی خوشی اورسکون ملتاہے۔"

" چاہےوہ کام آپ کے لئے غلط ہی کیوں ناں ہو۔ ایٹاع نے کیڑے اٹھا کر الماری کی جانب برصة موئ يوجها-

'' ہاں بالکل جا ہے بچے ہو یا غلط،انسان کو سے سكون تو ہوتا ہے كه فيصله اس كا اپنا تھا۔ " تور نے تكيدا ٹھا كرمنہ پردكھا۔

" مر" ایشاع نے کھے کہنے کے لئے منہ کھولا پھراسے سوتاد کھے کرسر جھٹکا، کپڑے الماری میں رکھے اور کمرے سے باہر تکل کی۔

ادهر تقذیر تورکی باتیس س کر پرسوچ انداز مين سربلان لي الحال توركو مجمانا لا حاصل تفا بعض لوگوں برنصیحتوں کا اثر تہیں ہوتا، ان کے لئے تقنیر کی تھو کر ضروری ہوئی ہے اور جب تقدیر ك الموكرلكتي بإلوا يحصاح بول كوعقل آجاتي ب\_ \*\*

ہے کرے یں بدر پید کر یر کام کرتے انسار نے کال رسیو "اللام عليم! انسار بعائي كيے بي

اوردھی سے بیڈیر کری۔ " کیا ہوا؟" اس نے پوچھا۔ " بچھیں۔"نورنے تاک پڑھائی۔ " يايانے كھ كہا كيا؟" چھٹى والے دن يايا كريبي موتے تھے۔ ورنبیں تو۔ "اس نے نبیں کو خاصا تھینج کرادا

کیا۔ ''پھر اتنی بری بری شکلیں کیوں بنا رہی

"فرى كالتيح آيا ہے۔" "وولو آیا بی رہتا ہے۔" اس نے اپی پنک اسری شدہ میض بینکر کرتے ہوئے کہا۔ "وہ اینے کزنز کے ہمراہ کینک پر جارہی

''نو اس میں اتنا دلگرفتا ہونے کی کیا بات

''وہ لوگ اکثر ہی کہیں نہ کہیں جاتے رہے ہیں اور ایک ہمارا کھرہے، کہیں جانا تو دور کوئی آتا تجمي تهين ، حظله بهيا تحدثوثا قب بهيايا حذيفه بهيا آبی جاتے تھے بے شک ہم ان سے کپ شپ نہیں کرتے تھے بھی، مگراجہاں تو رہتا تھا کہ مارے مجمعو، چازاد بھی ہیں اور جب سے خطلہ بھیا گئے ہیں، یہ لوگ تو جیسے رستہ ہی بھول گئے ہیں بھارے کھر کا، سارا آئی بھی مجھےو کے ہمراہ آ جاتی تھیں ،تو کتنا اچھا لگتا تھا، مرشادی کے بعدوہ صرف ایک باری آئیں ہیں اور تداردا کے ترے ى الكيس"اباياع جماعياس كاداى

آزادي لو مين نظريس آني-

آپ؟" دوسری جانب حظله تفا

"اب بولو، مجھ سے کیا جا ہے ہواس سلسلے

" آپ ہے بس اتن گزارش ہے کہ آپ بایا سے بات کریں اور انہیں سمجھا تیں وہ تور کو

ايدميش دلوادي-" "ميرا خيال ب، أكرتم مامول كوسمجماني کے بچائے نور کو سمجھاؤ تو زیادہ بہتر ہے، بروں کا

کہا مانے میں ہی بچوں کی بھلائی پوشیدہ ہوئی

"درست کہا آپ نے، مگر بیضروری او مہیں کہ بوے ہر بار تھیک بات بی کریں، ان ہے بھی تو علطی ہو سمتی ہے اور آپ بتا میں کہ کیا آ کے پڑھنا جرم ہے، کیا تورکی خواہش غلط

"خوامش غلطاتونبيس ، مكر\_"

"أكر مر محمين انسار بهياء مجمع يفين ب آپ بات كريس كے تو وہ مان جائيں گے۔"وہ باضد ہوا۔

"اوکے بارہ تم پریشان مت ہو، میں کروں گابات.

''اوكالله حافظ

"الله حافظ "اس في موبائل بيد كى ساتيد میل پر ڈالا اور بیڈ کے پیچے بی کھڑی پر سے يردب با كر دروازے كھول ديے، شيف كا دروازه تطلع بىسردموا كاجموتكاا ندر داخل موا "كتاب آج مربارش برے كى-" جاند تاروں سے صاف سیاہ آسان کود مکھتے ہوئے اس تے سوچا، کمرے کا دروازہ کھلا اور زرقا اندر داخل

ہوئیں۔ "ارےانسار بیٹا بیکمٹری کیوں کھولی ہوئی

"وعليكم السلام شنرادي! مين تعيك مول تم سِناوَ كيسے مو؟ اور تمهارا كينڈا كيما ہے؟"اس نے مسكرات ہوئے پوچھا، ساتھ ہی بائیں ہاتھ سے ليپ ٹاپشث ڈاؤن كيا۔

"نیس اور کینڈا دونوں ہی نٹ ہیں، بس آپ کواکی کام کے لئے کال کی ہے۔ "وہ بنتے

ہوئے بولا اور پھر یک دم سجیدہ ہوگیا۔

"جى جى عم!"اس نے ليپ ٹاپ بندكيا، محوم كر ياؤل بلاسے فيے اتارے زمين پر ر محے اور ہاتن کوئی ہوا۔

و حکم نہیں بس ایک ریکویٹ تھی وہ.. وه- 'حظله الچکجایا۔

"و و نور مزيد برد هنا جا من بها بهي ، مريايا

ا جازت جبیں دیے رہے۔'' ''اچھا بیتو بہت اچھی بات ہے مگر ماموں اجازت كيول بيس ذيرج؟"

"اس کیوں کا جواب تو میرے پاس بھی تہیں ، مرآب سب جانے تو ہیں ، بجین ہے اب تک بھی ماری چلنے دی ہے انہوں نے بھی، ہمیں دہنی ٹارچر کر کے نجانے کیا خوشی ملتی ہے اس محص كو-"وه ب كربولا-

"او بھائی بیات کیے کررے ہو، والدین وہ تہارے۔ "انسار نے سرزش کی۔ "والد؟" والمسخرے بنا۔

''ميرے والدميرے بجين ميں ہی وفات پا محت عظم، ميں ياخوني جانتا موں كروالد كاوجود بى اولاد کے لئے کتنی بروی تعت ہوتا ہے، اس لئے عاہے کھی ہو جائے اولاد کو والدین کا ذکر بہت احرام سے کنا جاہے۔" انصار نے کما تو وہ

2016)) 55 (() 15

Seguina

ہے۔' وہ لا پرواہی ہے بولا۔ '' بہابھی جلدی ہے، سارا کی شادی کو پانچ سال ہو گئے اورتم صرف دوسال ہی تو جھوٹے ہو اس ''

''اوہ جما۔'' وہ سر جھنگ کردودھ پینے لگا۔ ''بھا بھی بتا رہی تھیں کہ بھائی صاحب نور کی شادی بھی ایشاع کے ساتھ ہی کرنا چاہتے ہیں، تو میں سوچ رہی ہوں کہ نور کو تہارے لئے مانگ لوں، ایشاع نہ ہی نورہی سی میرے لئے تو دونوں جنجیاں ایک سی ہیں۔'' ان کی بات پر انصار کوا چھولگ گیا۔

ایا سوچا بھی کیے، بی ہما آپ بھی، آپ نے ایسا سوچا بھی کیے، بی ہے ابھی نور، بڑے ماموں کوتو نجانے کیا ہوگیا ہے اور آپ ہیں کہان ماموں کوتو نجانے کیا ہوگیا ہے اور آپ ہیں کہان میں ایسا کیجئے آپ یہ گلاس کی اس اور آرام سے جا کرسوجا ہے میں بھی ذراجینے کی الماری سے کیڑے اکال کر واش روم کی جانب بڑھ گیا، زرقانی میں گردن ہلاتی آٹھیں اور پرسوچ انداز میں دروازے کی جانب بڑھیں۔

بین سال پہلے جب انسار نے ان سے ایشاع کے حوالے سے بات کی تھی تو انہیں خوشی ہوئی تھی، کیونکہ بیدان کی بھی دلی خواہش تھی، انہوں نے انسار کومزید محنت کرنے اور کھی بنے کو انہا تا کہ فخر سے بھائی ہے جیجی کو ما تگ سیس کر رہ ایسا ہونے سے پہلے ہی شفیق الرحمان نے ایشاع کا نکاح کر دیا اور وہ بیسوچ کر دل مسوس کر رہ کا نکاح کر دیا اور وہ بیسوچ کر دل مسوس کر رہ گئیں کہ شاید ایشاع ان کے بیٹے کا نصیب ہی نہ تھی اور انسار نے بھی بھی دوبارہ بیٹ کر اس کا تام نہ لیا۔

شدک کے سمندر میں لہریں بہت آہستی

ہے، پتاہے کتنی سرد ہوا ہے۔ "انہوں نے دودھ کا گلاس سائیڈ ٹیبل پرر کھ کر کھڑکی بندگی اور پردے برابر کردیئے۔

" كيا مما اتن اچهى لگ ربى تقى، شندى

ہوا۔' وہ خفا ہوا۔ ''اچھی تو گلتی ہے، لیکن اگر مصنڈ لگ گئی تو مسئلہ ہو گا۔'' انہوں نے پیار سے سمجھایا اور بازؤوں سے پکڑ کر پیچھے بیڈ کر بیٹھادیا۔

" كيا مين كوئى بچه بهون مما جو جمعے محصند لگ جائے گا۔ "وہ ہنسا۔

''خفندُ صرف بچوں کو ہیں نہیں گئی، بھی بھی بڑے بھی اس کے لینے میں آجاتے ہیں، احتیاط اچھی چیز ہے بیٹا، چلویہ دودھ ختم کرو۔'' انہوں نے بیار سے اس کا کان تھینچا اور ساتھ ہی ٹیبل پر رکھا گلاس اٹھا کر اسے تھایا، اس نے مسکراتے ہوئے گلاس تھام لیا۔

" بچے جتنے بڑے بھی ہو جا کیں، والدین کے لئے وہ ہمیشہ بچے ہی رہتے ہیں اور پھرمیری تو حیات ہی تم دونوں سے آباد ہے۔"وہ دھیرے سے مسکرا کیں۔

" يو آرگر بيث مما، پاپاک وفات کے بعد جس طرح آپ نے سب سنجالا وہ ہرکوئی نہیں کر سکتا۔" اس نے جھک کرمما کے دائیں ہاتھ پر بوسا دیا۔

اب تو بس ایک ہی فرض رہ گیا ہے باتی۔''

بی مناسبا فرض مما؟" وه سوالیه نظرول سے دیکھنے لگا۔ دیکھنے لگا۔

" " " تہمارے سہرے کے بھی پھول کھل جائیں، تو بس اپنے تمام فرائض سے سبدوش ہو جاؤں۔"

"موجائے گا سبمماء اپنی جلدی بھی کیا

2016) 56 (Lis



## پاک سوسائل کائے کام کی میکیات پیچلی کائے کام کے می کائی کائے کا کائی کائے کا کائے کا کے میں کا کائے کا کے میں کا جائے گائے گائے کے میں کے می

= UNUSUES

عیرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ نَلُودُنگ ہے پہلے ای نبک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ مركتاب كاالك سيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمپرییڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





تھی، تا کہان کو یا مما کواو پرآنے پر بے پردگی کا احیاس نہ ہو مربہ نور، ایشاع کودل سے افسوس ہوا، بھی وہ موبائل بجنے لگا، اس نے ہاتھ براها کر موبائل المفايا اور چملتی سکرين ديلهي اسي شخ تمبر ےکال کی۔ "بيلو\_"اس نے كال رسيوكى -"السلام عليكم!" دوسرى جانب سے شائعتى ہے کہا گیا۔ "وظیم السلام! جی کون اور س سے بات کرنی ہے آپ کو۔" " نیں علی بات کررہا ہوں اور عینی سے بات و تون عینی؟ " و و مسلی \_ "ارے مینی میری کزن، کمال ہے آپ عيني كونبيل جانتي-'وه يجه خفاخفا سابولا\_ ابشاع كزبرا كئي اوراس مجھ ندآئي كدكيا "ارے وہی مینی جس کی براؤن آسمیں، براؤن کیے بال اور دودھ جیسی سفید کوری رنگت ہے۔ "وہ معصومیت سے بتائے لگا۔ "احیمااحیماوه مینی سمجھ کی۔"اس نے گردن تهما كرسيرهيون كي جانب ديكيها جهال نور بانهون میں کینو کی تو کری پکڑے آرہی تھی۔ "جی جی وہی مینی، پلیز بات کروا دیں نان،اس سے میری ..... "ويث .....ويث الهي كرواني بول" "جی پلیز ذرا جلدی-" بے چینی سے کہا ''لوجھئ مینی تمہارے کزن علی کا فون ہے تم سے بات کرنا جا ہے ہیں۔ 'اس نے موبائل تور کی جانب برهایا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کرتے ہوئے سمجھایا، وہ دونوں بھی خود سے

سے روال دوال تھیں، تومبر کا آغاز ہوا اور كرميال مفنذب بينص دنول كوويلكم كرتيس رخصت ہوئیں ،سورج کی ہلی دھوپ میں ایشاع جھت پر رهی کری پریم درازهی اسورج کی زم کرم کرنوں ے بچے کے لئے اس نے چرے کودو یے سے و چانب ریکها تھا، سامنے رکھی دوسری کری پر نور تر میں لیک بھی،اس کا سرکری کے دائیں بازو پر تھا تو باؤل باس بازوے نیے لنگ رے تھاوروہ بزاری ہے ہاتھ میں موبائل تھامے برانے میجز یدھ رہی تھی، اس کی تمام دوستوں نے آئے ایدمیشن لے لیا تھا، اب بھی بھار ہی ان کا کوئی سے آتا تھا اور اگر وہ بھی خود سے سے کرلی تو "يرى مول" كار يبلانى آجاتا، ت چيك كرت كرت اس كا دهيان ايك او نيح مر داند قبقهه نے صینے لیا، وہ اٹھی اور مسکراتے ہوئے ریلنگ کی جانب بروصے لکی ، ریلنگ کومضبوطی سے تھام کر اس نے دیوار میں سے اینٹ تکالی۔

"نو .....ر" ايشاع نے دو پشہ مثا كراسے

جرت ہے دیکھا۔

دوشش یو اس نے منہ پرانگی رکھ کراہے خاموش رہے کا شارہ کیا اورسوراخ سے باہر نیجے کا شارہ کیا اورسوراخ سے باہر نیجے کی کوشش کی جہاں ہے مسلسل باتوں اور قبقہوں کی آوازیں آربی تھیں، مگر سوراخ جھوٹا تھا، وہ ناکام ہوئی، اس نے اینٹ دوبارہ لگائی اور واپس آگئی۔

'' بیتم نے کیے ہٹائی؟'' وہ نور کی جانب دیکھتے ہوئے سیدھی ہوبیھی۔ ''کھوتو دوسری بھی ہٹا کر دیکھاؤں۔'' نور

ہوتو دوسری میں ہما سرویط وال سے خط کے ور نے جھک کرموبائل میز پررکھا اور لاپرواہی سے کہتی سیرھیاں انر گئی۔

اس کھر میں شفٹ ہونے کے بعد بایا نے اس ریانگ سے کچھ فاصلے پر چار دیواری کروائی

2016 ) 57 (List

او چرجس کا تمبرے وہی بات کر لے۔" وه بھی کوئی ڈھیٹ تھا۔ " کیوں بھی جب میں عینی تہیں تو کیوں بات كركول\_" "لو اتنی در سے جھوٹ پر جھوٹ کیوں بولے جارہی تھیں۔ "تهوژی ی شرارت تفی اور بس\_"ایشاع نے اسے کھور ااور کال بند کرنے کو کہا۔ " آپ نے اگر شرارت کی او ہم کون سے سنجيده بيل-"مطلب بدكه مين جانتا مول كرآب عيني مبيل-"وه بنسا-"اوه لو آپ ميں بنارے تھے۔" "جي آڀ ٽيا مجھتيں ٻين يد در گري صرف آپ کو بی ملی ہے۔ "شرارت اگر یہاں تھی تو وہ بھی چھٹم نہ تھا۔ "بونيه، جائي جائي اينا كام يجي "كام كے قابل چوڑا بى كہاں ہے آب نے ،اب تو دل کرتا ہے بس ہروفت آپ سے بی ין שטופטונוטי" "ميرے باس اتنا فضول ٹائم نہيں، بردھنا ہوتا ہے بھے۔" توریے کال کاٹ دی، پھے ہی در بعد فحركال آنے كى\_ "بياتو يجهي بى براكيا-"اس في موبائل سائيلنٹ برنگايا اور دونوں بہنيں كينو كھانے لکيں۔

اربارکال آنے کے بعد ہر پانچ منت بعد میں آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، نور نے نہ تو دوبارہ کال رسیوکی اور نہ ہی کسی سیج کا جواب دیا، محر تیسرے دن آنے والے ایک میں نے اسے جواب دیے پرمجبور کردیا۔ رونگ نمبر ڈائل نہیں کرتی تغییں لیکن اگر بھی کوئی رونگ نمبر آ جاتی تو اسے بے وقوف بنا کر لطف اندوز ہوتیں اور اس حرکت کو برا نہ مجھتیں تھیں، ایسا بھی بھارہی سمی مگر ہوتار ہتا تھا، اس لئے نور فورآہی اس کا اشارہ سمجھ گئی۔

" بیلو..... بین مینی" نور نے ٹوکری میزیر رکھی اور خود کری پر بیٹے گئی، ساتھ ہی لاو ڈسپیکر بھی آن کردیا تا کہ ایٹاع بھی بات من سکے۔ " کہاں غائب تھیں مینی تم، اتنے دنوں سے کوئی خیر خبر ہی نہیں، کیا ایک بار بھی میری یا دنہ

آئی تمہیں۔' نہایت جذیے ہے پوچھا گیا۔ ''پڑھائی میں بزی تھی جمہیں معلوم تو ہے، ایف ایس می کی پڑھائی کننی مشکل ہوتی ہے، انسان کوکہاں ٹائم ملتاہے کچھاور یا در کھنے کا۔'' ''اچھا تو کب ایکزیم ہورہے ہیں جناب

''' ''' ''ابھی تو خاصا ٹائم پڑا ہے۔'' ''ابھا،ایک ہاہت کہوں یقین کردگ۔''

ا بھا، ایک بات ہوں سین سروی۔ ''جی کہو، یفین کرنا ہے یا نہیں بیاتو بات سننے کے بعد ہی بتاؤں گا۔''

" آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے، اتنی پیاری کہ کانوں میں رس کھولتی محسوس ہوتی ہے دل کرتا ہے سنے جاؤ، سنتے ہی جاؤ۔"

"ارے ارے تھوڑی ی شرارت کیا کرلی،
آپ تو لائن ہی مارنے گئے، معاف بیجے گاہیکی عینی کا تبری اور تلاہیے۔" نور عینی کا تبری کی کہیں اور تلاہیے۔" نور نے جلدی سے کہہ کر کال کاٹ دی، کچھ ہی دیر بعد دوبارہ ای تبری کال آنے گی۔

''رہنے دو،مت بک کرو۔'' ایشاع نے منع کیا مگرنورنے کال بک کرلی۔ ''دیکھئے آپ کو بتایا تو ہے، یہ بینی کا نمبر نہیں۔'' اس نے تختی سے کہا۔

2016) 58 (List

"واقعى\_"نوركوخوشى مونى\_ "جي إلكل" " پھر کب سے کلاس شارٹ ہیں۔"اس کا دل دوبا۔ "فلیسٹ ففین سے۔" "كاش ميں بھى جوائن كر عتى۔"اس نے " کڑے وہ دھیرے سے سکرائی۔ " آپ اجازت دیں تو آئندہ بھی اگر بھی ير هاني مين مدد كي ضرورت موتو ،آپ كوكال كرليا یا۔ "اوکے۔" اس نے موبائل دائیں سے بائيس باتحديس ثرانسفركيا اورسامنيم وجود كلاك كو " كرليا كريس بھئے ۔" اس كى نظريں كلاك كى سوئيوں يرفو كس بوئيس جو جار بجار ہى تھيں۔ " تھیک ہے، ایک بار پھر بے مدھکریے، میں آپ کا بے حدممنون موں۔ ' \* كوكى بات تبيس ، الله حا فظ' "ارےارے بات توسیئے۔" "جي اب کيا ہوا؟" "آپ کو کس نام سے پکاروں؟" وہ فريند لى انداز ميس بولا\_ "كيا مطلب؟" وه بير سے اترى اور '' کچھیجی کہدلیں نام میں کیارکھاہے۔'' ''کی بھی انسان کو خاطب کرنے کے لئے

"آپ شاید جھے ایک رونگ کالر مجھ کر ا گنور کررہی ہیں مگرمیرایقین کریں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، میں اس شہر میں نیا ہوں اور يهاں پڑھنے كے لئے آيا ہوں، ماموں كے ياس ربتا ہوں اور وہ بھی ان پڑھ ہیں، آپ جھے آواز ے کافی مجھدار اور ایجو کیوٹر کی ہیں، کیا آپ میری فسٹ ائیر کے سجیکٹ اور کالج سلیکٹ كرنے ميں مددكريں كى؟" بے صدفورے تے يدهى نور كوشرمندگى نے آ كھيرا، وہ واقعى اسے رونگ کال جھی تھی ، اس نے لمحہ بھر کوسو جا اور پھر اہے لئے منتخب کردہ سجیکٹ اور کالج کا نام لکھ کر وي كانى دير كزرنے تك كوئى مليح ند آيا لو اسے عجیب سالگاء انسان توشکر بیتو کہناہی جا ہے تھا، مردوسری جانب سے ایہا کچھنہ ہوا، جب بھی وه موبائل الهاني ان بلس ضرور چيک کرني اور پھر آ خردس دن بعداس کی کال آئی، وہ کمرے میں مھی اورسونے کے موڈ میں تھی۔ " بيلو! ميس على بات كرر بابول -

''ہیلو! میں علی بات کررہا ہوں۔'' ''کون علی ، میں نے بہچانا نہیں۔'' ''آپ نے بجھے سجیکٹ نام اور کالج کانام 'قا۔''

" "جی!" وہ اٹھ بیٹھی۔ "وہ ..... میں نے تھینکس کہنے کے لئے کال کی تھی۔"

''اوہ بہت جلد خیال آگیا جناب کو۔'' ''سوری، مجھے اندازہ نہ تھا کہ آپ انظار یں گی۔''

ریں۔
''ہیں میں کیوں انظار کروگی۔''
''اصل میں بتا ہے کیا، کالج تلاش کرنے
اور ایڈمیشن وغیرہ کروانے کے چکر میں اتنا ٹائم
لگ گیا، میں نے ای کالج میں ایڈمیشن لیا ہے،
جرآب نے متایا تھا اور سجیکٹ بھی وہی رکھے

2016) 59 ( Lis

Section

"کیا کررہی ہوں میں، الارم ہی تو لگارہی ہوں لو بیدد کیھو۔" نور نے موبائل اس کی جانب

" زیادہ انجان بننے کی ضرورت نہیں ہے، تم الچى طرح سمجھ رئى ہوكہ ميں كيا كہدرى بول اور اس کی بات کررای موں۔"اس کی لا پروائی نے ايشاع كوتا وُرلا كي\_

"اچھا تو پھر؟" اس نے آئی برواچکاتے ہوئے ڈھٹائی سے کہا۔

"جمہیں پاہے ناں، بیموبائل صرف بھیا سے بات کرنے کی وجہ سے ہمارے پاس ہے اور اوراكريايا كوفير موكئ تو؟ "وه بيد سے اتر كراس کے بیڈ کے قریب آ گئی اور فکر مندی سے بولی۔ "أنبيل بتائے گا كوبن، ہاں تم بتا دو، تو الك بات ہے۔" نور نے ناراصلی سے منہ پھولاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔

" میک ہے میں نہیں بتاتی ، مرحمیں پا ہے عورت کے لئے آواز کا بردہ بھی ضروری ہے، نا محرم سے الی غراق کرنا یا آئی فرم آواز سے بات كرنا كهوه آپ كى جانب متوجه بهو، كتنا كناه ب اس میں۔"اس نے تور کے بیڈیراس کے قریب بینه کر پیارے اس کا ہاتھ پکڑا اور شمجھانا جا ہا مگروہ

''پلیز ایثاع! مجھے بیاگناہ ثواب کے لیکچرز مت دو۔" اس نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔

جھے۔ 'وہ بر تمیزی سے بولی تو ایشاع فوراس کے

اس کے نام کی ضرورت تو ہوتی ہی ہے،آپ کو کیا " بچھ بھی کہدلیں، جھے اس سے فرق نہیں

"ديين آپ نام نہيں بنانا جائي" وه

خاموش رہی۔ ''جلئے پھر مینی رکھ لیتے ہیں آپ کانام۔''

''او کے عینی ،اللہ حافظ۔'' اس نے کال کٹ کی اور موبائل تھوڑی سے لگا کرسوچے لی، اس دن کے بعدوہ ہر دوسرے تيرے دن کى نہ کى بہانے كال كرنے لگا، بات بردهانی سے شروع ہوتی اور مختلف ٹا پلس پر جا پہنچتی ، جلد ہی آپ جناب کا تکلف سمٹ کرنٹم میں آگیا اور دونوں اچھے دوست بن گئے ، آہت

آستدنوراس کی باتوں کی عادی ہوئی چلی گئی، اب اگر وہ فون نہ بھی کرتا تو وہ خود کر لیتی ، اسے ایک اچھا دوست مل گیا تھا، ایک ابیا دوست جو اے ہروفت میسرتھا،جس سے وہ بغیر کی ڈرکے بات شيئر كرعتي تفي اوروه بھي تخرے تبيں كرنا تھا، فری ایس ایم ایس اور کال چیجیز نے دونوں کو دلوں جوڑا کہ دن رات کا فرق ہی مٹا دیا، مر

جب ایشاع کو اس کی خبر ہوئی تو وہ بے جد خفا ہوئی، کئی باراس نے نورکوسمجھایا مرنور برکوئی اثر نہ ہوا اور پھر ایک رات جب اس نے تور کورات ایک بج تک موبائل پر بات کرتے بایا تو ده ره نه

آتکھیں کھولے و کیھ کر دروازے کی جانب بروھی بيزے اٹھ کھڑی ہوتی۔

"اور ہاں اگر بات مجم یا غلط کی ہے تو میں مطمئن ہوں کہ بیمیری خوشی ہے اور اکر بات گناہ

یا تواب کی ہے تو ہے میرا اور میرے خدا کا معاملہ ہے، ویسے بھی اگر مہیں یاد مولو تم بی نے جھے اس سے بات کرنے کے لئے کہا تھا۔"

" إن كها تها، كمر وه صرف ايك شرارت

"واہ بیخوب کمی تم نے ،تم کرولو شرارت اور میں کروں تو گناہ۔'' وہ استہزائیہ انداز میں

ہنسی۔ ''نور!''ایثاع چلائی۔ ا اس زندان میں سالس کینے کے لئے ایک کھڑی ملی ہے، خدارا جھے زندہ رہنے دو، جھے اپی مرسی سے سالس لینے دو۔" محق سے کتے ہوئے اس نے ایشاع کے سامنے ماتھ جوڑے اور سرتک مبل تان کرلیث کی ، زیروبلب کی روشی میں کھڑی ایشاع اس کے سفید مبل کو

" کھڑی الارم بجا بجا کر پاگل ہو چکی ہے، اب الحد مجى جاؤ تور تماز كا يائم حتم مونے والا ہے۔" ایس نے مبل پرا کر تھینجا تو وہ سلندی ہےاٹھ بیھی۔

"كياب بيروزج اتى جلدى كيول موجالى ہے۔"اس نے دونوں ہاتھوں سے آ تکھیں ملیں۔ "أكررات كوجلدي سويا كروتو منح المحنا بهي اتنا وشوار نہ لگے۔" نور نے نیند سے بوجل المحسي كحول كربيد كے قريب كھڑى ايشاع كو د يکھا، سفيد دو يخ كے حالے مي اس كا چره بهت نوارنی لک ریاتھا۔

اب الحتى مويا ماما كوجيجون-" وه ا.

پر بلث کر بولی۔

"آئی ہوں تاں۔" تور نے جلدی سے کہا اور بیا ہے از کرسلیر مینے لی جیسی اس کی نظریں سفيد اورسرخ كابول يربي جبيس سرح ربن ہے باندھا گیا تھا،اس کی بوجھل آلکھیں ممل کھل كسين،اس نے ہاتھ بردھا كرائيس الهايا، چھولوں كے نيچے ہاتھ سے بناايك كارو تھا،جس يرين كريا اللى برتھ ڈے نور" كہدرى كى۔

"لو يوايشاع، يوآرسوسويث-" پيار سے كہتے ہوئے اس نے كارڈ اور چھول اٹھا ليا على نے وظک کے بے شارالی ایم الی اور ایم الی ایس بھیج ہے، بیڈر بیٹے کروہ ایک ایک کرکے الہیں بڑھنے لی ،خوتی اس کے چرے اور آنکھوں ہے چوٹے کی تھی، اس نے '' تھینک ہو'' کا سج بهيجا ، نوراني ريبلاني آيا\_

"بياتو مجه بھي تبين ڏئير، اصل سريرائز تو مہیں دی ہے کے بعددوں گا۔" "آج پرتم نے نماز تضا کردی۔"ایٹاع

كرے كے دروازے ميں ايستاده مى۔ "اوه شك ،سورى ، البهى تضاير هتى مول-" اس نے تیزی سے او کے کا ریال فی دیا اور اٹھ کھڑی ہوتی۔

"سورى تم الله ياك سے كرنا، فمازوں كى ضرورت مميں ہور،اللہ ياك كو جارى ان توتى پھوٹی تمازوں کی ضرورت جیس ہے اور بھی تفنا تمازجی-"

نے پہلے بھی بتایا تھا حمہیں، مجھے لیکرز کی ضرورت میں ہے۔" تور نے كوشش كرولو تمهيس احساس موكه، بيالله ياك كي

جہاں علی کا بھیجا ایم ایم ایس کھلا تھا، ایک سانولا اور دبلا پتلا سالڑکا کھڑا تھا، اگراس نے اپنی تھوی ہی بی بھیجی ہوتی تو نور پریشان نہ ہوئی، ساتھ بی اس نے نور کی تھویہ کا مطالبہ کیا تھا، وہ کائی دیر تک ایسے بی ساکت بیٹی سوچی رہی۔
''تھویہ بھیج دیتی ہوں، آخراس بیس ہرن بی کیا ہے، بیس وہ ایک اجبی ہے۔''
ماکیا ہے، بیس وہ ایک اجبی ہے۔''
جانتی ہوں اسے، اچھا ہے ایک دوسر ہے کو دیکھ لیس تو۔''
گفیک ہے گر، وہ ایک اجبی کو بھی اپنی تھویہ بیس فریس کے دل و دماغ پی ھد تک تو کہ بیس ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہی جنگ بیس کے دل و دماغ پی تھویہ بیس ایک جنگ ہیں ایک جنگ بیس کے دل و دماغ پی تھویہ بیس کے دل و دماغ پی تھویہ بیس ایک جنگ ہیں ایک جنگ ہی ہیں ایک جنگ ہیں ایک جنگ ہیں ایک جنگ ہیں ایک جنگ ہیں ہی جنگ ہیں ایک جنگ ہیں ہی ایک جنگ ہیں ہی ہی ایک جنگ ہیں ہی ہی اور سوری کا سی تی تو چھا گیا۔
بالآخراس نے دماغ کی بات مان کی اور سوری کا شہیح سینڈکر دیا، فوراؤوائے پو چھا گیا۔۔
بالآخراس نے دماغ کی بات مان کی اور سوری کا شہیح سینڈکر دیا، فوراؤوائے پو چھا گیا۔۔
بالآخراس نے دماغ کی بات مان کی اور سوری کا شہیح سینڈکر دیا، فوراؤوائے پو چھا گیا۔۔
بالآخراس نے دماغ کی بات مان کی اور سوری کا شہیح سینڈکر دیا، فوراؤوائے پو چھا گیا۔۔
بالآخراس نے دماغ کی بات مان کی اور سوری کا شہیح سینڈکر دیا، فوراؤوائے پو چھا گیا۔۔

''کیونکہ میں پردہ کرتی ہوں۔'' اسے اس وقت کوئی اور وجہ مجھ نہ آئی۔ دن شہر میں اس ''اس کے میال سوگڑ

''بہائے مت بناؤ۔''اس کی کال آگئی۔ ''میں پچ کہدرہی ہوں۔'' ''او کے ،گر جھ سے کیا پر دہ؟''

اوے ہر بھے ہیں پردہ ہ ''اف علی، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو۔'' ''آئی تھنگ تنہیں میری تضویر پسند نہیں

''آئی تھنگ مہیں میری تصویر پیند مہیں آئی۔''

د دنبیل به بات نبیل، تم تو بهت ایجهی ہو، بهت معصوم اور بینڈسم ۔'' دربھریشل تم میں ریاز سنسے نبید ۔

''پھرشایدتم میرے ساتھ سنسیر نہیں ہو، جسٹ ٹائم پاس کررہی ہو۔'' جسٹ ٹائم پاس کررہی ہو۔''

" در مہیں ایسا بھی ہیں ، تم غلط مجھ رہے ہو۔"
" غلط نہیں ، بیں بالکل سیح سمجھا ہوں ،
تہارے گریز کی یقینا یہی وجہ ہے۔" وہ غصہ ہے
کہنا کال ڈسکنیک کر گیا، نور نے کی بار دوبارہ

''بونہد۔'' نور نے پاؤں پٹخااور بیڈیر گر کر ممبل لیبیٹ لیا۔

" آل الله نے سب کھ دیا، مجھ دل دہائ آکھ کان ناکشعورسب کھ دے کر مجھاس دنیا میں بھیجا اور پھر اس گھر میں قید کر دیا، اس سے تو بہتر تھا وہ مجھے ایا جے اور بے شعور پیدا کرتا، آرام سے اس گھر کے گونے میں بڑی رہتی، کم از کم بیہ ہروفت کی نفنول سوچیں اور خواہشات مجھے تک تو نہ کرتے۔ "عادت کے مطابق ہو کافی دہر تک بربردانے کے بعد وہ نیندگی وادیوں میں اتر گئی، برخوانے نور کی بوبردا ہے شی اور اس کی ناشکری پر غصے سے سرجھ کا۔

دن بارہ بے کے قریب اس کی آنکو کھلتے ہیں اس کا ذہن علی کے سر پرائز کی جانب گیا، کمبل میں سے ہاتھ نکال کراس نے دو نتین جگہ موبائل میں سے ہاتھ نکال کراس نے دو نتین جگہ موبائل اٹھا کر ملیاں کچے ہونے پر موبائل اٹھا کر مکبل کے اندر کر لیا، اٹھے ہی کیے وہ جھکے سے اٹھ بیٹی علی کے سر پرائز نے اسے کنگ کر دیا تھا، اٹھ بیٹی علی کے سر پرائز نے اسے کنگ کر دیا تھا، اس کی نظریں ہاتھ میں پکڑے موبائل پر جی تھیں،

2016) 62 (Lista

کال ملائی گروہ ہر بار کاٹ دیتا۔ 50012 کے کہ مجورا محصے بات کرنا پڑجاتی ہے۔'' ''اف۔'' نور نے دونوں ہاتھوں میں سر ''یار تو ایسا کر اپنا تمبر ہی چینج کر لے۔'' تھام لیا۔

"ہاں اور کیا یار، قیس بک برآج کل غینا متوجہ کرنا چا رہی ہے جھے، دیکھانہیں کتنے بولڈ کومنٹس کرتی ہے تیری تصویروں پر، میرا خیال ہے۔ " دہ صرف تیری طرف سے ابتدا کی منتظر ہے۔" زاہد کی بات پر علی نے دائیں جانب گردن گماکراہے دیکھااور بولا۔

"دمیں تو خوداس بورنگ لڑکی سے تنگ آگیا ہوں، ذرا سا کھل کر بات کرویا رومینس جھاڑو تو سالی فورا بات بلیث دیتی ہے۔"

" بچل پھرآخری بار بات کر لے اس سے، تصور بھیجتی ہے تو تھیک ورنہ سم بدل لینا۔ "حارث نے کہا تو علی اثبات میں سر ہلاتا کال ملانے لگا ساتھ ہی اس نے دوسرے ہاتھ سے آئیس خاموش رہے کا کہا۔

''ہیلو۔'' دوسری جانب سے نور کی نیند ہیں ڈولی آ واز سٹائی دی۔

''بہت خوب جناب یہاں بل بھر دل کو سکون نہیں اور وہاں بھر پور نیند سے لطف اٹھایا جا رہاہے۔''

" 'در کیا ہوا؟" وہ رصیمی آواز میں فکر مندی سے بولی۔

"" محمد میں آتا محبت میں دو انسانوں کی کیفیت آتا محبت میں دو انسانوں کی کیفیت آتا محبت میں دو انسانوں کی کیفیت کیفیت آتی الگ کیسے ہوشکتی ہے۔" "آج مجھے بالکل تمہاری باتوں کی سجھ ہیں ہے۔" ترین "آج مجھے بالکل تمہاری باتوں کی سجھ ہیں

"نیند کا نشہ اترے تو می سمجھ آئے، بیں صرف حمہیں بہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بہاں دل مصطرب کو قرار تہیں دہاں تم چین کی میٹھی نیندسو رہی ہو، یہاں میری سوچیں تم سے شروع ہو کرتم تھام کیا۔ ''او کے بابا خفا مت ہو، کر دوگلی سینڈ تضویر اپنی۔''اس نے تیج بھیجا۔ ''کب؟''ریپلائی آیا۔ ''بہت جلد۔''

''او کے میں ویٹ کروں گا۔''ساکلنگ فیس کے ہمراہ اس کا بینے آیا تھا۔ نور نے شکر ادا کیا کہ جان حجیث گئی تھی مگر ایسا وقتی طور پر ہوا تھا، وہ ہر کال میں تصویر کے بارے میں سوال کرتا نور کسی نہ سی طرح ٹال جاتی ہرگزرتے دن کے ساتھ اس کا اصرار پوھتا جارہا

公公公

رات کے ہارہ ہے تھے، چاندگی مظم روشی
ہرطرف پھیلی تھی، ہوا میں ہلی ہلی تی اور خنگی تھی،
علی کے گھر کے لان میں موجود جھولے پروہ تینوں
دوست بیٹھے تھے، زاہداور حارث نے سیاہ جیک
پین رکھی تھی جبکہ علی کے جبکٹ بیچھے جھولے ک
بیک پر پڑی تھی، وہ بازو پرشرٹ کی آسٹین نولڈ
بیک پر پڑی تھی، وہ بازو پرشرٹ کی آسٹین نولڈ
بیک پر پڑی تھی، وہ بازو پرشرٹ کی آسٹین نولڈ
بیک پر پڑی تھی، وہ بازو پرشرٹ کی آسٹین نولڈ
بیک بر پڑی تھی، وہ بازو پرشرٹ کی آسٹین نولڈ
سے دھیرے دھیرے جھولا ہلا

"مرائبیں خیال یارعلی کہ وہ لڑکی تمہارے ہاتھ آنے والی ہے۔" زاہد نے ہڈ پرسر جمایا۔
"زاہد تھیک کہدرہاہے، دوسے ڈھائی ماہ ہو سے ہیں تمہیں اس سے بات کرتے ،تضویر دیکھا تا تو دور اس نے اپنا اصل نام بھی تمہیں نہیں بتایا۔" حارث بولا۔

" ہاں یارتم لوگ تھیک کہدرہے ہو، کتنی ہی بار ناراض ہوکر جان چھڑوانی چاہی بیں نے مگروہ چیچا جھوڑ ہے جھی تو ، اتنی کالز ، ایس ایم ایس کرتی

2016 63

(Pagelon

ای کیا ہے۔" اس کی خاموثی محسوس کر کے وہ پھر ووعلى بليز، مين تصور نهين بهيج سكتي ميرا "جب ميس في حميس اين تصوير ديكها دى، لوتم كيول مجها يل تصورتبين بيج سكتين؟ " كيونكه مين أيك الركى مون اور ..... اور -''اورتم جھ پراعتادہیں کرتیں۔'' اس نے "پلیز میری پوری بات تو سنوں، ہم دوست ہیں اور دوست ایک دوسرے کی مجبوری " إل مكر جب اعتاد اي نبيس الواليي دوسي كا فائدہ،او کے بائے۔"وہ علی علی کرتی رہ کئی مراس نے کال کاٹ دی، نتیوں دوست ایک دوسرے کو معنى خيز انداز مين ديلين لك " كھلاڑى تم كمال كے ہو، اور بالوں ميں آج تک کوئی تہیں جیت سکا، مراس لڑکی کی سمجھ مہیں آئی کوئی اور لاک ہوتی تو کب کی مرمنی۔ زامد کی تعریف پروه مسکرایا۔ "دفعه كرويار، بهت لؤكيال بي تمهارے لئے، بیانہ سی او اور سی ، بی تصویر مجیجے والی میں ، ٹائم نہ ضائع کربس اب سم پہنچ کر لے۔' حادث نہیں ابھی تہیں، محبت کا جادواییا ہے کہ ہرایک پرچل جاتا ہے، کسی پرجلدی تو کسی پر در

المائی ہے۔ ہو اسا ہے کہ ہوت کا جادوایا ہے کہ ہرایک پرچل جاتا ہے، کی پرجلدی تو کسی پردیر ہرائی پردیر ہے۔ کہ سے، پرچلدی تو کسی پردیر سے، پھو وقت تو ضرور کے گا گر، دیکھنا ہے اپنی تصویر ہاتھ آگئ تو اسانی ہے ہی موثی اسان کی ہوتی ہرارتو آسانی سے ہاتھ اسان کی ہوتی ہرارتو آسانی سے ہاتھ الک جائیں ہے، دس ہیں ہرارتو آسانی سے ہاتھ الک جائیں ہے۔ دس ہیں ہرارتو آسانی سے ہاتھ الک جائیں ہے۔ دس ہیں ہرارتو آسانی سے ہاتھ الک جائیں ہے۔ دس ہیں ہرارتو آسانی سے ہاتھ الک جائیں ہے۔ دس ہیں ہرارتو آسانی سے ہاتھ الک جائیں ہے۔ دس ہیں ہری مرضی، تو ہاس ہے ہمارا

رختم ہوتی ہیں اور وہاں تنہیں پرواہ ای نہیں ہم ایک تصویر تک نہیں بھیج رہی ہوا پی۔' وہ الفاظ چبا چبا کر بولا تھا، اے اپنے دوستوں کے سامنے ندامت ی ہوئی کہ وہ ایک لڑی کونہ بٹاسکا۔ ''میری آنکہ بھی بس ابھی لگی تھی، تمہارے بارے میں ہی سوچتے ہوئے، ایک تو تم خفا بہت جلد ہوجاتے ہو۔''

جبر ہوجائے ہو۔

''ہم اتنے دنوں سے آیک دوسرے کو جانے ہیں ہتم مجھ پرٹرسٹ کرسکتی ہوئینی۔''

''مجھےتم پرٹرسٹ ہے گی۔''

''ہاں جھی تو تم نے اب تک اپنی تصویر تک شہیں بھیجی۔'' وہ مطلب پر آیا۔

''کہا تو ہے یار تھیج دوں گی۔''

''کہا تو ہے یار تھیج دوں گی۔''

رہی ہو، بات کیا ہے، آج تھے تھے بتا دو، تم نے مجھ سے دوستی رکھنی بھی ہے یا ہیں۔'
دوستی رکھنی بھی ہے یا ہیں۔'
د' اف کیسے سمجھاؤں تہ ہیں آخر۔'
د' تم نہیں جانتی عینی، جب بھی میں تم سے کال پر بات کرتا ہوں میری نظریں ہواؤں میں تم ہارے دکھن خدو خال تراشتیں رہتی ہیں۔' وہ لفظوں کا جادو جگانے لگا اور سے جادو نور کی

''بین سمجھ عتی ہوں گر۔'' در نہیں تم نہیں سمجھ تیں ، اگر تم سمجھ سکتیں تو ہمارے درمیان مجھی اس گرکی دیوار نہ کھڑی ہوتی ، میں تو جاہ کر بھی تمہارے خواب نہیں دیکھ سکتا عینی ، کہ جب بھی سیاہ رات میری بلکوں پر تمہارے خواب ہیروتی ہے جھے پر چھا تیوں کے سوا کچھ دیکھائی نہیں دیتا۔'' وہ خاموشی سے ہونٹ کترنے گی۔

" بہم پہروں ایک دوسرے سے فون پر بات کرتے ہیں، پر آخر تصویر دیکھ لینے میں ہرج

2016) 64 (Lister

لياءاس كاانداز مما كومزيد تاؤ دلا حميا جبكه ايشاع بس بس کرد ہری ہوگی۔

" بير جھو تے بہائے بناہا چھوڑ دو، اب تم برى موكى مو-"مماحى سے بوليس\_

" بجھے کچ میں سر درد ہے مما اور آپ جاتی ہیں کہ بھے کھانا بنانا مہیں آتا، ایشاع بنالے کی نال \_"اس نے اس انداز میں جواب دیاءاسے آج واقعی بدورد تھا، ایک ہفتہ ہو گیا علی نے نداتو اس کی کال اٹینڈ کی تھی اور تہ ہی اس کے ایس ایم ایس کا جواب دیا تھا۔

" کتنی بار شہیں سمجھایا ہے بروی ہے وہ تم ے، آیی کہا کرو، مرس دیموری ہوں تم دن یا دن ڈھیٹ ہوئی جا رہی ہو، سی بات کا کوئی اثر

مبیل تم پر۔ "اس بارنور خاموش رہی۔ "چلو اب اٹھ بھی جاؤ۔" کچھ دیر اے د مکھتے رہے کے بعد عما پھر پولیں۔

و کوئی بات نہیں مما، میں بنالوں کی ، آپ

بنادين، بس كيابنانا ہے۔"ايشاع بولي۔ " بہیں آج کھانا نور ہی بنائے کی، چلواٹھو تورے مما کے دوٹوک انداز پر نورکو بادل تخو استہ المهنابي يزاءاس كي رو ہالسي شكل ديكي كرايشاع پھر

ہے بینے لی۔ "يال بال الراكومير الماق ، الله يو يحفي كا-" نور نے چن کی جانب جاتے ہوئے ایشاع کے ليحصطني موتي موتيون كى لزيال مثا كر دا كنتك تيبل يرموبائل ركعاءاس كي تظرسامي على عالى كے يار

"دادو اور پھیو۔" اس کی آواز پر ایشاع نے بھی بلٹ کردیکھااور پھرتیزی سے درواز ہے کی جانب برهی\_

دادواور پھیموے باری باری طنے کے بعد وہ دادوکوسمارا دے کراندر الے آئی جمااور توریحی

بهى غلط كام بيس ماتھ مبيل ڈالتاء ہم تو اب چلتے ہیں۔ ' دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ " آج يبيل رك جاؤيار ، كوئي مووى شووى و یکھنے کا پروکرام بناتے ہیں۔"علی نے الہیں

" لكتا ب آئل الكل كمرير نبيس ين -"وه دونوں واپس جھولے پر بیٹھ گئے۔ " إلى اسلام آباد محيح بين، دوتين دن عيش ای میس میں اسے ۔ " تینوں بننے کے۔

"آج کھانے میں کیا بنانا ہے مما؟"ایشاع ت كاكام حم كركے بين سے باہر آئى اور لاؤى میں بیصیں مماس پوچھے گی۔

ممانے نظریں اٹھا کراہے دیکھا، ساتھ ہی ساتھ ہاتھ میں بکڑی جمین زیور بندی۔ ''بہن کب سے لگی ہے، کچھے خیال ہے تنہیں، چلواٹھو، دو پہر کا کھانا آج تم بناؤگی۔''

انہوں نے ذرا سا ترجیا ہو کر دائیں جانب صوفے پرسکر کر لیٹی تورکود یکھا ، تورجوموبائل کے بٹن پرلیں کرنے میں مصروف تھی مماکی بات نہ

الورا میں تم سے پچھ کہدرای مول " مما نے حتی ہے اور فقررے او کی آواز میں کہا تو اس نے گردن تھما کرنا مجھانداز میں انہیں دیکھا۔ "الفودويبركا كهاناتم بناؤ-"مماضبط كرت موے بولیں ،نورنے ہاتھ میں پکڑا موبائل سائیڈ پرکھااورسر پربازور کھر ہولی۔

"مما المجصر درد ہے۔ "موبائل استعال کرتے تو سر دردنہیں ہو ر ہاتھاتہ ہیں۔''ایٹاع بننے لگی۔ بیر نورنے ہازوہٹا کرہنتی ہوئی ایٹاع کودیکھا

رهلى سے منہ پھولا كرباز و دوباره آتھوں يرركه

یلے او جمارے سائس کینے پر بھی یابندی لگا دیں۔'وہ ٹھنک کر بولی اور ڈائٹینگ ٹیبل پر سے اپنا مویائل اٹھا کر دھپ دھپ کرتی سیرھیاں جڑھنے گی۔

" " ممانے انداز " ممانے

''بچوں پر بے جانخی بھی اچھی نہیں ہوتی۔'' اس نے آخری سیڑھی پر پہنچ کر پھپھوکو کہتے سنا۔ ''ہمارے لئے کیا برا ہے، کیا بھلا، بیاتو صرف ہمارے باپ کو بتاہے۔'' وہ غصے سے بھری حجیت پرادھر سے ادھر نہلنے گئی۔

ازار لے جاتیں، وہ بھی دوسوٹ اپی پند کے خرید لیتی اور وہ تھی ایشاع دادو کے آتے ہی ان خرید لیتی اور وہ تھی ایشاع دادو کے آتے ہی ان خرید لیتی اور وہ تھی ایشاع دادو کے آتے ہی ان حری میری حمایت میں نہ بولی اور تو اور حظلہ بھیا کو بھی میری حمایت میں نہ بولی اور تو اور حظلہ بھیا کو بھی میری میری کی ،سب کوبس پاپا کی فکر ہے، تھیک ہے جب کی کی ،سب کوبس پاپا کی فکر ہے، تھیک ہے جب کی کومیری فکر ہیں تو جھے بھی کسی کی پروانہیں، میری کی وانہیں، میری اپنی دنیا ہے اور بیس اسی میں خوش ہوں۔' اسی انگی دنیا ہے اور بیس اسی میس خوش ہوں۔' اسی انگی دنیا ہے اور بیس اسی میں خوش ہوں۔' اسی انگی دوش پر انگیوں نے مراہ اس کی انگیوں نے مراہ اس کی انگیوں نے سرکت کی اور ایک ایک ایس ایم ہوا کے دوش پر سرکر نے لگا۔

موبائل ٹون پر دوستوں سے باتیں کرتے علی نے جیب سے موبائل نکال کر دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے موبائل پر کھلا ایم ایس ایم دائیں جانب بیٹھے حارث اور باتیں جانب بیٹھے زاہد کو دیکھایا۔

"د دیکھا میں نہ کہنا تھا، ایم الیں ایم آئے گا اس کا، یہ بھی لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، محبت کے چند دعووں اور وعدوں پر سب کچھ قربان کر دینے والی، تھوڑی ہی توجہ سے لفظوں کے جال ان سے ملئے کلیں۔ ممانے نور کو کتاب تھائی، کتاب مماکے کمرے میں رکھنے کے بعدوہ کچن میں چلی گئی اور جب وہ چاہئے بنا کر لائی تو ایشاع دادو کے سر میں تیل لگا رہی تھی جبکہ مما اور پھپھوکا بازار جانے کا پروگرام بن گیا تھا۔

''مما! تجھے بھی آپ لوگوں کے ساتھ جانا ہے۔''اس نے چائے دا دوکو دینے کے بعد ٹرے ممااور پھیچھو کے سامنے رکھی۔

" كس كئے؟" ممانے چونک كراس كى جانب ديكھا، پھپھونے ٹرے تھام كرنيبل پرركھ كى۔

"اس کے کہاس بار جھے اپنی شاپگ خود کرنی ہے۔ "وہ دائیں جانب موجودصوفے پر جا بیٹھی۔

"وہ کیوں؟"اس باران کے لیج میں تخی رآئی۔

درآئی۔ ''کیوں کیا مما، آپ ہمیشہ ڈل کلرز اور آؤٹ فیشن ڈیزائن لے آئی ہیں۔''اس نے اپنا لائٹ گرین دو پٹہ پھیلا دیا۔

"بس مجھے اس بار اپنی شاپیک خود کرنی

''قطعی ضرورت نہیں ہے۔'' ''اب وہ اتنا اصرار کررہی ہے، تو لے چلو، ویسے بھی اس میں ہرج ہی کیا ہے، آج کل سب ہی لڑکیاں اپنی پہند کی شاپٹ کرنا پہند کرتی ہیں۔'' مما کے صاف انکار پر پھچو نے اس کی حمایت کی۔

" لے جانے کو تو میں لے جاؤں، مرتم جانتی ہوائے بھائی کو، وہ بھی پندنہیں کریں مے"

" ہونہہ، انہیں پندہی کیا ہے، ان کا بس

2016 66 ( 15

READING

"چلواب تو دیکھ لی تم نے میری تصور، ہو گئی تمہاری سلی۔'' ''ہاں پار تھینکس ،گراب سوچ رہا ہوں،تم ''ہاں پار تھیں شہراب نہ ٹھک ہی کررہی

چونبین دیکها رای تھیں خود کو، تو تھیک ہی کررہی

"كيامطلب، ميستجمي تبيي-" "اتنا خوبصورت چېره د مکيم كرتو كسي كا دل بھی ہے ایمان ہوسکتا ہے، میری تو پھر او قات ہی كيا ہے۔"على نے اپنے دونوں دوستوں كور يكھتے ہوئے آتکھ ماری تو انہوں نے انکو تھے دیکھائے

" بكومت " و وجعنجطائي ، اس انداز ميس ایی تصور بردیماکس من کراسے عجیب سالگا۔ "میں سے کہدرہا ہوں عینی تم واقعی سرایا ہے حسن ہو، میرے خیالوں میں تراشے گئے پیکر سے بھی بروھ کر حسین و دلکش ۔ "اس نے علی کی باتیں س كرمسكراتے ہوئے انكلى پر ليٹى لث كان كے چھے اڑای اور آسان کی وسعوں کے درمیان اڑتے کیور کود مکھنے لگی ، جوایے غول سے چھڑ کر انجانی راہوں پر بھٹک رہا تھا اور ادھر سے ادھر بعظتا منزل كاراسته تلاش كرربا تفاء مكروه ننها كبوتر مہیں جانتا تھا کہ منزل پر پہنچنا ہرایک کے لئے

مرراستهين ملتا\_ "بيلو ..... بيلو-" خاموشي محسوس كر كے على نے موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا، وہ سمجھا شاید

ا تنا آسان تہیں ہوتا، بھی بھی تو عمر بیت جاتی ہے

"كيابات بيار، كياسو يخ لكيس" اس ک آوازس کرعلی نے کہری سائس تجری۔ "میں سوچ رہی ہوں ، کہ آخر ہمارا بہتعلق كمال تك جائے گا۔ وه كھوئے كھوئے انداز

میں قید ہونے والی ' خیاشت سے کہنا وہ قہقہہ لگا كربنسااوركال ملانے لگا۔

نور بلاستك كى سفيدكرى برآ بيني ،موبائل ميز پر رکھنے کے بعد اس نے سورج کی جانب رخ موڑتے ہوئے کری محمائی، بے حدمضطرب انداز میں دونوں ہاتھوں کوآپس میں ملتے ہوئے وہ بے بی سے کردن موڑے میز پرر کھے موبائل کی سکرین کود کیمر ہی تھی جہاں اب علی ان کالنگ لكهانظرآ رباتفا\_

" بيلو " اس نے جھيث كرموبائل الهايا اور کال رسیو کی۔ " المعنى كيسى مو؟"

"تم سےمطلب۔"اس نے رو تھے ہوئے انداز میں کہااور ٹا مگ برٹا مگ جما کر کری سے عيك لكالي\_

"לווש הפ?" " كيامبيس مونا جا ہے؟" موبائل كودائيں ے بائیں ہاتھ میں منقل کرتے ہوئے اس نے چرے برآئی لی کوانقی پر لپیا۔ ووتبين بالكل تبين

" کیونکہ دوستوں کے درمیان نارانسکی نہیں بلكه بيار مونا جا ہے، صرف بيار-'ہاں جان کی ہوں، جس قدر پیار کرتے

ہوئم۔'' ''دنہیں تنہیں جمہیں بھی انداز ہبیں ہوسکتا۔'' '' میں جمہیں جمہیں بھی انداز ہبیں ہوسکتا۔'' "جس طرح ایک ہفتہ تک تم مجھے اگنور کرتے رہے ہو، اس سے باخولی اندازہ ہوگیا

"تواس میں فصور بھی تو تہارا اپنا ہے تال، ایک تصور ہی تو دیکھانے کو کہا تھا میں نے اور

ciety.com سيح بين شرابور وجود لرزئے لگا تھا۔

میں بولی۔ ''جہاں تک تم چاہوگ۔'' علی نے معنی خیز انداز میں کہا۔

"کیامطلب،سیدهی سیدهی با تیس کرو،آج تم پہیلیاں کیوں بھجوارہے ہو۔"

دوری نے ہی جھے اندازہ کردا دیا ہے، کہتم سے چنددن کی دوری نے ہی جھے اندازہ کردا دیا ہے، کہتم میرے لئے کیا حیثیت اختیار کر گئی ہو، تہاری فضول ضدی وجہ سے میں نے خودکو بے حدمشکل میں پایا، بے حدمشکل سے خودکو ہم جھایا کہ اب تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا،ان کی دیوار کھڑی کی، کہ جبتم میری اتن کی ذیوار کھڑی کی، کہ جبتم میری اتن کی فرمائش پوری نہیں کر سکتیں تو میں بھی کیوں تہارا خیال کروں، مگر تہاری جانب سے آئے والا ہر الیس ایم الیس، ہرکال اس دیوار میں دراریں ڈال دی تھی، سوری عینی، آئی ایم دراریں ڈال دی تھی، سوری عینی، آئی ایم اوروہ اس میں سرتا یا ہمیگئے گئی تھی۔

''اب تو تم ہے ملنے کی ہی حرت ہے، پلیز اب تم یہ مت کہنا، کہ بیانامکن ہے، تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لئے میں نے تمہارے کھر کے نجانے کتنے ہی چکرلگا لئے ہیں۔''

"کیا..... کیا..... تم مارے کھر آئے تھے۔"وہ ایک دم خوفز دہ ہوئی۔

''ہاں جی اور وہ بھی پورے تین ہار، علیقو الرحمان نام ہے نال تمہارے والد کا اور سیاہ سفید سنگ مرمرے بناہے نال تمہارا کھر؟''

" اس کی باتوں نے نور کے اوسان خطا کر ہوا؟" اس کی باتوں نے نور کے اوسان خطا کر

ئے۔ ''ان باتوں کوچھوڑ و، بس بیہ بتاؤتم آؤگی ملنے با پھر میں آ حاؤں۔''علی کی باتوں سے اس کا

انسار جونمی لاؤنج میں داخل ہوا، اس کی نظریں ڈبل صونے پر بیٹھے بھلے ماموں اور چھوٹے ماموں اور چھوٹے ماموں پر پریس

باری باری مصافحہ کرنے کے بعد وہ بڑے ماموں عتیق الرحمان کے سامنے رکھے صوفے پر مدیمی

''اور کیا حال ہے انصار۔'' بڑے مامول نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔
''اللہ کا شکر ہے مامول جان، آپ کی دعاؤں سے حال بالکل ٹھیک ہے۔' حظلہ کے بتائے گئے کام کے لئے وہ مصروفیت کے باعث بائم نہیں نکال پار ہا تھا، آج جمعہ کی نماز اوا کرنے کا بحد ڈیوٹی پر جانے سے پہلے ماموں سے ملنے کے بعد ڈیوٹی پر جانے سے پہلے ماموں سے ملنے کا فیصلہ کیا، اس نے دیکھا کہ تینوں ماموں سفید کیا اس نے دیکھا کہ تینوں ماموں سفید کیا اس اور سفیدٹو پی پہنے ہوئے تھے۔

مبان ورسیروی ہے،وعے ہے۔ "جاب کیسی جارہی ہے تہاری؟ کھو کیسے آنا ہوا؟ سب خیریت توہے نال؟"

" کیا مطلب مامول، کیا بی بغیر خیریت کے آپ سے ملنے ہیں آسکتا؟" اسے تعجب ہوا۔ " آسکتے ہو برخودار، کیوں نہیں آسکتے ، مگر پولیس کھر آسے تو ڈرئی لگتا ہے کہ سب خیریت ہو۔" انہوں نے ہلکا سا قہقہد لگایا۔

دومبیں ماموں! ایسا کچھ مبیں، ڈیوٹی کے لئے تکل رہا تھا،آپ کی یادآئی، تو ملنے چلا آیا۔'' اس نے سرجھکا کرا ہے یونیفارم کودیکھا اور مسکرا

مجھلے مامول جزیز ہونے گئے، الی ہی کیفیت چھوٹے مامول کی بھی تھی جیسے انہیں کی بھی تھی جیسے انہیں انسارکا آنا پہندنہ آیا ہو۔ انسارکا آنا پہندنہ آیا ہو۔ "بھائی صاحب پھر کیا سوچا ہے آپ

2016 68 (Line

نے؟ " مجھلے ماموں پہلوبد کتے ہوئے ہوئے۔ " کس بارے میں؟ " بوے ماموں کے اس طرح انجان بننے پر دونوں ماموں جیرت سے گردن گھما کرایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے اور انصاران تینوں کو۔

''ای بارے میں بھائی صاحب، جس بارے میں انصار کے آنے سے پہلے باتیں ہو رہی تھیں۔''چھوٹے ماموں بولے۔ ''ہے تونا انصافی کی بات گر۔''

دوکیسی نا انصافی بھائی صاحب،آپ کے پاس اس وقت مین مارکیٹ میں چلتی ہوئیں چار دکان آپ دکان آپ کا نیں سے ایک دکان آپ کو دے دیتے ہیں تو آپ کا کیا حائے گا۔''

. "مت بھولو، بید دکا نیں اباحضور کی وارثت سے نہیں، اباحضور کی صرف ایک دکان ہی میرے یاس ہے۔"

'' اور میں اس ایک دکان کی بات کر رہا ہوں۔'' مجھلے ماموں نے بوے ماموں کی بات کائی تو بوے ماموں کی پیشانی پر نا کواری کی بوی واضح کیرین نمودارہو کیں۔

ہہر ہے گھروں میں دیواریں گھڑی کر لی جا کیں،
کراین مٹی کی دیواریں گرانا آسان ہے، دلوں
میں کھڑی دیواروں کے، میں نے وہ چلتی ہوئی
دکان تم دونوں کو دے دی اور خود، سالوں سال
سے خالی ہڑی دوسری دکان لے کرالگ ہوگیا،
اس وفت تم لوگوں نے پھی ہیں سوچا، خالی دکان
میں نے سرے سے سب شروع کرنا آسان نہ
قفا، گراللہ نے بہت برکت دی، میراکام جم گیا
اور پندرہ سالوں میں، میں نے ایک سے چار
دکانیں بنالیں اور تم دونوں ای ایک دکان کوئی
لئے بیٹے ہو، اس بھری دکان کو دیمک کی طرح
چات کر بھی تم لوگوں کا گزارہ نہیں ہوتا۔" ان کا
لیجہ کافی ہیک آمیز تھا۔
لیجہ کافی ہیک آمیز تھا۔

دونوں ماموں اس طرح ان کی صاف کوئی اور آئینہ دکھانے پر دل ہی دل میں چے وتاب کھا کررہ مجے مگر معاملہ چونکہ ان کے اپنے مفاد کا تھا اس لئے خون کے گھونٹ بھر مجئے۔

''جو کچھ بھی ہے بھائی صاحب، آپ ہمارے بڑے ہیں،ہم اپنے تھلونے لے کرآپ کے پاس نہیں آئیں کے تو کہاں جائیں گے۔'' چھوٹے ماموں اس تمام عرصے میں ٹیہلی مرتبہ بولے اور ان کی بات پر بڑے ماموں کچھ زم پڑ

''تم لوگوں کاحق تونہیں بنتا اب، کیونکہ ابا حضور کا بنایا گھر بھی تم ہی لوگوں کے استعال میں ہے، بڑا بھائی ہونے کی وجہ سے چلو مان لیتا ہوں تہاری بات، مگر میری ایک شرط ہے؟'' ''وہ کیا بھائی صاحب۔'' مجھلے ماموں نے تیزی سے یو چھا۔

''وہ نیے کہ دکان میں اپنی مرضی سے دوں گا، مرحوم اباحضور کی کوئی نشائی تو میرے پاس بھی ہونے چاہیے۔''

د کیوں اہمیت نہیں رکھتی، تعلیم انسان کو شعور اور آگہی دیتی ہے، میٹرک تک پہنچتے چہنچتے يج اورخصوصا بجيال اتني باشعورتو موهي جاتي بين كه كمر، كمر بستى سنجال عيس، ويسي بمي بم نے این بچیوں سے کوئی جاب تو کروائی تہیں، اس كتے ميرے خيال سے كھر ميں رہنے والى بچيوں كے لئے اتن تعليم بہت ہے۔"انہوں نے نہايت آرام سے کہتے ہوئے چائے کا کپ اٹھالیا جیسے بيبات ان كے لئے مطمئن اہميت كى حامل ندہو۔ "صاف ميجيح كا مامول جان، مجھے يہاں آپ سے اختلاف ہے، انسانی شعور، آگی کی کوئی حد متعین مہیں کہ اتنا پڑھ لوٹو انسان اتنا با شعور ہوجاتا ہے، بھی بھی تاعمر کی برطائی بھی اس كے لئے ناكانى مولى ہے، ويسے بھى نور آ مے یر صناحاجتی ہے، ڈاکٹر بنتا جاہتی ہے، تو اس میں ہرج بھی کیاہے، بیتوا پھی بات ہے۔

ہرت میں پیاہ بیر المالی ہے۔ ''اپنی اولاد کی اچھائی، برائی ہم باخو بی جانتے ہیں برخودار ہے'' ماموں کی آواز میں لغفن در آیا اورالفاظ کی شیرنی کئی میں بدل گئی۔

'' وہ تو تھیک ہے ماموں ، مگر خاندان کی سمجی لڑ کیاں تو تعلیم حاصل کررہی ہیں ..... تو۔'' '' خاندان کی سمجی لڑ کیاں ، دیکھا تھا کل میں نہیں کہ '' انہ میں نہاں میں میں انہاں کے انہاں میں

ئے، ردا کو۔'' انہوں نے طنزیدا نداز میں کہتے ہوئے بڑے ماموں کی سمت دیکھا۔

"رستوران میں ایک لا کے ہے ہمراہ او نے ،او نے تھے ہے اور نے تھے اگاری تھی،سب یا ہے جھے جو یہ اور یو نیورٹی والے آج کل تعلیم دے رہے والے اس کی اور یونیورٹی والے آج کل تعلیم دے رہے اداروں کے آزاد ماحول کا بڑا ہاتھ ہے، مگر مہیں۔"انہوں نے مہراسانس بھرا پھر ہوئے۔
مہراس نے کراسانس بھرا پھر ہوئے۔
مہراسانس بھرا پھر ہوئے۔
مہراس نے کراسانس بھرا پھر ہوئے۔

''بی .... بی بھائی صاحب، جیسے آپ کی مرضی، ہمیں اعتراض نہیں۔'' چھوٹے ماموں نے بھلے ماموں نے بھلے ماموں کی جانب دیکھا اور دونوں بوے ماموں کاشکر میادا کرنے لگے۔

سے بھائیوں کے آپس کا معاملہ تھا، اس
لئے انسار نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا، وہ
سوچ رہا تھا کہ جس مقصد کے لئے وہ آیا ہے وہ
کرے یا نہ کرے، جبھی نور چائے کی ٹرے
اٹھائے چلی آئی، اس نے آہتہ سے سلام کیا اور
فاموشی سے چائے ٹیبل پررکھ کیوں میں ڈالنے
فاموشی سے چائے ٹیبل پررکھ کیوں میں ڈالنے
لیے ہوئے وہ بہت معصوم اور چھوٹی دیکھائی دے
لیٹے ہوئے وہ بہت معصوم اور چھوٹی دیکھائی دے
رہی تھی، انسار نے باغور اس کا چرہ دیکھا، وہ
اسے کچھ کنفیوڑ کی گئی، آٹھوں کے نیچ پڑے سیاہ
طفتے بھی اس کی پریشانی کی نشاندہی کر رہے
طفتے بھی اس کی پریشانی کی نشاندہی کر رہے

''شاید اپنی پڑھائی ختم ہونے کی دیہ سے پریشان ہے، آج اسے لازمی بات کرنا ہوگی۔'' اس نے سوچا،نور کے جانے کے بعد ماموں نے ٹرے آگے کی جانب کرتے ہوئے سب کوچائے لینے کا کہا۔

''وہ ماموں، خطلہ بنا رہا تھا کہ آپ نے، نور کا تعلیمی سلسلہ ختم کر دیا۔'' اس نے جھمجکتے ہوئے کہا۔

وہ ایک ہا صلاحیت آفیسر تھا تکرا ہے ہو ول کا ادب، لحاظ اور رعب انسان کے بوی سے بوی پوسٹ پر پہنچنے کے ہاوجود ختم نہیں ہوتا۔ ماموں نے تیوری چڑھا کر اس کی جانب دیکھا، جیسے کہنا چاہتے ہوں۔

"میرا مطلب ہے ماموں، میٹرک تک کی پڑھائی کیااہمیت رکھتی ہے بھلا؟"

2016 ) 70 (Lia

ہے، بھی لڑکیوں کو ڈھیل دو ہے تو وہ تو گڑیں گ ہی۔' ان کی باتوں پر بڑے ماموں نے بہت برداشت کرتے ہوئے خود پر قابورکھا کہ وہ ہاتھ آئی دکان گنوانانہیں چاہتے تھے۔ ''جن لڑکوں نے مجاسے میں میں میں کی

" برجن الركول في بكرنا ہوتا ہے، وہ كھركى چارد بوارى بين بھى بكر جاتى ہيں اور جنہوں نے تہيں بكرنا ہوتا، آپ أنہيں جاہے جنتى بھى آزادى اور كھلا ماحول دے ديں، وہ بھى نہيں بكرتيں۔ " انسار خاموش نہ رہ سكا اور اس كى بات نے ماموں كے جلال كوآ واز دے دى۔

" کیا مطلب ہے تمہارا، تم کہنا چاہتے ہو کہ میری بیٹیاں بگڑی ہوئی ہیں۔" "معاف جیجئے گا ماموں، میرا یقطعی مطلب

نه تقام کر .....

المرائد المرا

بحول کئے بیفرور کامر ہمیشہ نیجا بی ہوتا ہے۔

چلا ہوا فی وی دیکھنے بین معروف تھیں، نیچ
کار پٹ بر بیٹی چونی ممانی غزالہ دعا کوسریلیک
کھلا رہی تھیں، دائیں جانب کونے بین رکھے
کہیوٹر کے سامنے رکھی راکنگ چیئر پرسولہ سالہ
راجیل بیٹیا چیئنگ بین مصروف تھا، اس سے پچھ
فاصلے پر رکھے تخت پر ردا اور ندا ہاتھ بین ایک
فاصلے پر رکھے تخت پر ردا اور ندا ہاتھ بین ایک
کھولدار گیڑا لئے الجھ رہی تھیں، دونوں بہنوں کی
عمروں میں دوسال کا فرق تھا مگر خودغرضی کا عضر
دونوں میں برابر کا تھا، کوئی بھی ایک چیز دوسری کو
دونوں میں برابر کا تھا، کوئی بھی ایک چیز دوسری کو
دینے پر راضی نہ ہوتی، ذرا ذرا تی اس پر دونوں
میں خوب بحث ہوتی اور جو جیت جاتی وہ چیز ای

المربی اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، جب دیکھو کمپیوٹر کے سامنے جے ہی نظر آتے ہو، جب دیکھو کمپیوٹر کے سامنے جے ہی نظر آتے ہو، جبی اپنی پڑھائی پر بھی توجہ دے لیا کرو۔ ''جھوٹے ماموں نے سب سے پہلے رک کرا ہے جا راجیل کی کھنچائی کرنا چاہی مگر ہیڈ فون لگا ہونے کی وجہ سے اس پر پچھاٹر نہ ہوا، ماموں سر جھک کرآگے بڑھے اور نازش ممانی ماموں سر جھک کرآگے بڑھے اور نازش ممانی کے سامنے رکھے سونے پر بیٹھ کے جس کے ایک جانب سعیدالرجن پہلے ہی بیٹھ کے جس کے ایک جانب

''ردا! ادھرآؤ ذرا۔''سعیدالرحمٰن نے اپنی بڑی بٹی کو بلایا، وہ کپڑا کھینک کرمنہ بناتی آخی، ندا نے لیک کر کپڑا اٹھایا اور اسے زبان دیکھائی، کپڑااب اس کا تھا۔

"جی!" ردا بیزاری سے باپ کے قریب کھڑی ہوئی۔ در تی سے اور ادری سے باپ

''وہتہارے ساتھ لڑکا کون تھا؟'' ''کب پاپا؟'' اس نے اطمینان سے یوچھا۔

"كلىس ئائم كى بات كرد بين آپ؟"

2016 ) 71 (Lis

اور شائل کی۔'' یازش ممائی ہے ان کی تعریف برداشت نہ ہوئی تھی جاہے وہ حسد کی آگ میں لیٹی ہوئی ہی کیوں نہ ہوئی۔ " آپ لوگ جب بھی بوے بھائی کے کھر ے آتے ہیں، ای طرح عصے میں بھرے آتے ہیں،ان باتوں کوچھوڑ ہے سے بتاہے جس کام کے كتے محت عقم، وہ ہوا كہيں۔"غزاله ممانى نے بيج ہوئے سريليك كى كورى صوفے كے بنچىكى اورام كرصوفي يرا بيسي "كام توبن كيا، كربوے بھيائے آج اتى بعرتی کی ہے کہ بس "سعید الرحن منہ بنا کر ۔ ''نو آپ کیوں منہ میں کھنگھنیاں ڈالے بیٹے رہے، دینا تھا نال جواب " نازش ممانی "جواب تو ميس خوب ديتا، مكر كيا كرين،

مطلب ابنا تقاءاس لئے خون کے کھونٹ بھر کررہ

"بربار کی ہوتا ہے، وہ بے عزتی کرتے ہیں اورآپ لوگ منہ بنا کرآ جاتے ہیں۔ "سوسناری تو ایک لوماری ، بس مجھے ایک بارموقع ملنے دو، پھر دیکھنا کیسے کن کن کر بدلے لیتا ہوں۔"سعید الرحمٰن آہ بھر کر ہولے۔

"كيابات ہے ايشاع، كيا اجھى تك كھانا مہیں بنا؟"ممانے کن میں داخل ہوتے ہوئے

"ورنوريدي عما، بس يايا كا انظار ہے۔"اس نے بریالی کادم چیک کرنے کے بعد چولها بندكرديا\_

"ان كافون آيا تقاء صديقي صاحب كابيثا آ رہا ہے آج ،اس لئے وہ دیرے آئیں مے ،ایا

اس کے اطمینان میں کوئی فرق نہ آیا۔ "کل دو پہری۔"وہ درشتی سے بولے۔ "اوه ..... وه-"اس نے یاد کرتے ہوئے

''وه تو ..... فواد تھا، کیوں کیا ہوا؟'' "اہے کہواہیے والدین کو جیجیں۔" "ووكس لخي؟" "حہارے دشتے کے لئے۔"

"واٹ مایا۔"وہ بری طرح چونگی۔ "اكر مهين اس طرح اس كے ساتھ كھومنا بمرنا ب تواسے تمہارارشتہ جیجوانا ہوگا۔"

"يايا ..... يونو ..... جم صرف دوست بين، ا چھے دوست اور یو نیورئ کے آ دھے سے زیادہ لڑ کے میرے دوست ہیں ، تو کیا میں ان سب کو اینارشتہ بھیجے کے لئے کہوں۔"وہ اسی۔

" بيتميز سکھار ہي ہوتم بيٹيوں کو، بيد يو نيور تي ر منے کے لئے جالی ہے .... یا۔" انہوں نے السوس سے سر بلاتے ہوئے ہاتھ جھنگا۔

غزاله ممانی نے تھبرا کرنی وی بند کیا جبکہ نازش ممانی نے نہایت آرام سے ہاتھ کے اشارے سےروا کواندر جانے کا کہا، مال کا اشارہ یاتے ہی وہ اندر کمرے میں چلی گئے۔

"كيابات ٢٠ كيون آتے بى بچول كے يجي پڙ گئے ہيں؟"

" پیچیے نہ پڑوں تو کیا آرتی ا تاروں تمہاری نالائق اولاد کی، حظلہ اور انصار بھی تو ہیں، اکھی ے ہم عمر ، کس طرح اپنی ذمہ داری فیما رہے ہیں اور ایشاع، نور کو دیکھوں تو دل میں آگ سی لگ جاتی ہے، کہ میری بیٹیاں کیوں ایک مہیں، کتنے طريق سلقے سے رہتی ہیں۔"

"ارے چھوڑو، ان دقیانوی لوگوں کو، الفاروس صدى كى بيدائش بين، أبيس كياخر فيشن

جھے کھاتے وجود نے ایٹاع کے پاؤں جہال مجھے وہیں روک دیئے۔

ے دیں رو امیری بہن ، کیا ہوا تہہیں ، تم ایسے
کیوں رو رہی ہو۔ "وہ تؤپ کر آگے بڑھی ،
ایٹاع کی آواز پرنورنے آستہ سے سراٹھایا ، اس
کی سرخ آلکھیں پانی سے لبریز تھیں اور چرسے
پر مایوی چھائی تھی۔

" " " " " وہ اس کے قریب کرس مینی کر بیٹھ گئی، نور خاموشی سے سامنے دیکھتی رہی۔ سامنے دیکھتی رہی۔

'' پھے بولو بھی ، آخر ہوا کیا ہے؟'' ایشاع نے اس کا شانہ جھنجھوڑا، آنسو بہائی آٹھوں سے ٹور نے اس کی جانب دیکھا اور پھر میز پر پڑے موبائل کو دیکھ کرسسکی بھری، ایشاع نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا اور پھرلیک کرموبائل اٹھایا، نظروں کا تعاقب کیا اور پھرلیک کرموبائل اٹھایا، پہلا بٹن پر لیس کرتے ہی موبائل کی سکرین روشن ہوگئی جہاں ایک ایم ایس ایم کھلا تھا، بے ربط بولتے اور ہے آ واز روتے ہوئے تور نے اسے جو پر بل پڑنے گئے۔ پر بل پڑنے گئے۔

" " اوہ میرے خدایا۔" کبھی نور اور پھر ایم
ایس ایم کود کیھتے ہوئے اس نے اپناسر تھام لیا۔
ایم ایس ایم میں نور کی ایک انجان لڑکے
کے ہمراہ نہایت قابل اعتراز حالت میں تصویر
سی مرف یہی ایک تصویر نہیں بلکہ ان بکس میں
اس طرح کے ہیں ایم ایس ایم اور بھی موجود
شخے، اس نے س ہوتے دماغ اور بے جان
ہوتے ہاتھوں سے چنداورایم ایس ایم دیکھے۔
ہوتے ہاتھوں سے چنداورایم ایس ایم دیکھے۔
رتی ،نور نے دونوں ہاتھ اس کے گلے میں ڈالے
راتی ،نور نے دونوں ہاتھ اس کے گلے میں ڈالے
اور پھوٹ کورو نے گی۔
اور پھوٹ کھوٹ کررو نے گی۔
اور پھوٹ کھوٹ کررو نے گی۔
اور پھوٹ کھوٹ کررو نے گی۔

کروئم کھانا لگا دول' مما ڈائینگ ٹیبل پر جا بیٹیس،ایشاع کھانالگانے لگی۔ ''میرنور کہاں ہے؟'' انہوں نے ٹیبل پر برتن رکھتی ایشاع کود یکھا۔

''وہ تو دو پہر سے جھت پر ہے۔'' ''اتنی دیر سے وہاں کیا کررہی ہے وہ؟'' '' پتانہیں مما، آپ کھانا شروع کریں، میں بلا کرلاتی ہوں اسے۔''

''ہاں بلا کر لاؤ اور اماں کو کھانا دے دیا تھا ناں۔''

"جی مما، وہ تو مغرب کے بعد ہی دے دیا تھا، دادو کا پر ہیزی کھانا۔"

" مما اپنی پلیٹ میں کھانا تکالے گئی تو وہ سٹر جیوں کی جانب بردھ گئی۔ تکالے گئی تو وہ سٹر جیوں کی جانب بردھ گئی۔ "اس بار تو ہماری پارٹی ہی جیتے گی۔" سٹر جیوں کے بیتے ہے دروازے سے ایک اڑکے

کی آواز سنائی دی۔ ''ہاں کیوں نہیں، آخر ہمارے راجا ک

دہشت ہی کائی ہے۔' دوسرا کڑکا بولا اور پھر
مردانہ قبقہوں کی آوازیں کو نجنے لکیں، وہ سر
جھنگ کرآ گے کی جانب سٹرھیاں چڑھنے گی۔
مردی شجے چلو۔' ہوا کے سرجھونکوں نے اسے
جنری سٹرھی پر ہی رکنے کومجبور کردیا، سیجنوری کی
آخری سٹرھی پر ہی رکنے کومجبور کردیا، سیجنوری کی
رشن اوردکش دیکھائی دے رہا تھا،ستارے قطار
درقطار لگائے چاند کود مکھنے ہیں تجو شے، جس سے
درقطار لگائے چاند کود مکھنے ہیں تجو شے، جس سے
جھنی رشنی نے ہر چز کواسے حصار میں لیا ہوا تھا،
اس طلسمی رات کی دلکشی کو جر پورانداز میں محسوں
کرتے ہوئے اس نے جھت پر قدم رکھا،سفید
لباس میں ملوس نور کری پر پاؤل سکیٹرے کھنوں
لباس میں ملوس نور کری پر پاؤل سکیٹرے کھنوں
میں مردیے بیٹھی تھی،اس کی دبی دبی سکیوں اور

2016 73 (Linux

ociety.com والما م ك الله الما والما ي على الما والما ي عند الما الما الما ي الما الما الما ي من الما الما الم

مایوس کیا ہے، میری ایک تھیجت کا بھی اثر تم پرنہ ہوا، میرے اپنے سمجھانے پر بھی تم نہ پلیس، ابھی تو پر بھی تم نہ پلیس، ابھی تو پایا نے تم پر اتن تن کئی رکھی ہے تب تم نے بید کیا، اگر وہ تمہیں تمہاری خواہش کے مطابق آزادی دے وہ تمہیں تمہاری خواہش کے مطابق آزادی دے

دية توتم كياكرتين-"

دربی کرو، خدا کے لئے ہی کرو، بیل نادم موں، جھے احساس ہوگیا ہے، کہ کتنا ہے اعتبار کر دیا ہے جھے اس انجان محص نے ، میرے کردار پر کیجوئی کر جھے ہوں انجان محص نے ، میرے کردار پر کیجوئی کر جھے ہوں کر دیا ، آسان کی بلندیوں سے پاتال کی مجرائیوں میں دھکیل دیا ہے، میرا دل کرتا ہے یہ زمین بھٹے اور میں اس میں سا جاوں ، اگر پاپانے یہ تصویر یں دیکھ لیس تو، اب میں کیا کروں ۔ 'اسے میں کیا کہ ایش کو کہ ایس تھی اور ندامت کی دلدل میں میں کیا کہ ایش کو کرایتا کو کا دل کی سے انجھا کرائی تھی ، گر میں اب دیکھنا یہ تھا کہ اس تھو کر سے حاصل کیے گئے اب دیکھنا یہ تھا کہ اس تھو کر سے حاصل کیے گئے سے اب دیکھنا یہ تھا کہ اس تھو کر سے حاصل کیے گئے سبتی کے بعد نور مجملی بھی ہے یا ہیں ۔

"مم رینان نہ ہونور، بیس مما سے بات کروں گی۔" ایٹاع نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لئے۔

' ' انہیں بتاؤں گی سب۔ ' ایٹاع نے دیکھا کہاں کی تسلی سے نور کی آٹھوں میں آس کے دیپ جلنے لکے تھے۔ دیپ جلنے لکے تھے۔

"ال بحصے یقین ہے، وہ کوئی نہ کوئی طل ضرور نکالیں کیں۔" نور نے پرسوچ نظروں سے اس کی جانب دیکھا، دیپ کی لو بچنے لکی تھی۔ "ممانے اگر پاپا کو بتا دیا تو پھر، پھر کیا ہو گا؟" وہ بے تابی سے پوچھنے لگی۔ ایٹاع نے اس کی آٹھوں کے بچھتے ہوئے '' ملنے کا کہنا ہے، اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ نہ صرف بیرسب ہمارے گھر بھیجوا دے گا بلکہ میرا بہت براحشر کرے گا، پتا نہیں کیے اس نے ہمارے گھر کا پتہ بھی معلوم کر لیا ہے، میری ایک تصویر کا اس نے بیرحال کیا ہے، تو ملنے پر۔'' اس کی آنھوں میں خوف کے سائے لہرانے گئے۔

سے دور کیا۔ ''فلطی انسان ہے ہی ہوتی ہے ایٹاع۔'' ''فلطی تم اسے غلطی کہتی ہو۔'' اس نے تاسف ہے اسے گھورا۔

دوجہیں انداز ہ بھی ہے، تہاری اس ذرای فلطی نے ، نہ صرف تمہارا بلکہ پورے فاندان کی عزیت داؤ برلگا دی ہے۔ "نور کا سر جھک گیا اور ندامت سے اس کی مجھکی آتھیں مزید بھیلنے لیا میں سے اس کی مجھکی آتھیں مزید بھیلنے لیا میں سے اس کی مجھکے آتھیں مزید بھیلنے لیا میں سے اس کی مجھکے آتھیں مزید بھیلنے لیا ہے۔ اس کی مجھکے آتھیں مزید بھیلنے اس کی مجھکے اس کی د

''بید دنیا صرف ایک دھوکہ ہے، فریب اور

کونہیں بہاں اگر کچھ کرکے دیکھانا ہے تو کچھ

ایسا کرکے دیکھاؤ جس سے گھر والے تم پر فخر

ایسا کرکے دیکھاؤ جس سے گھر والے تم پر فخر

ہائیں، جس سے دنیا و آخرت دونوں سنور

ہائیں، جے تم غلطی کہدرہی ہو، وہ غلطی نہیں گناہ

ہائیں، جے تم غلطی کہدرہی ہو، وہ غلطی نہیں گناہ

ہائی دوئر کے تو اس کے پیروکارکہلواؤ مے،

جن کا فیکانہ دوز خ ہے، اسلام بی مردمورت کی

وہ کی نہ اہمیت ہے نا مخبائش، دونوں نا محرم

ہیں ایک دوسرے کے لئے، چہرے کے ساتھ

ساتھ آواز کا پردہ بھی کیوں ضروری ہے، یہ جہیں

آج آجی طرح سمجھاتی تھی تہری کوئی بات نہ بھی

2016 ) 74 (Link

دیپ دیجے اور زی ہے اس کے ہاتھوں کو وہایا۔

''اللہ پریفین رکھونور، وہ ضرور کوئی نہ کوئی

راہ نکالے گا، نماز اللہ کی طرف سے ایک پلیٹ
فارم ہے، جہاں انسان اپنے لئے سکون اور اپنے
مسائل کا حل ڈھونڈ سکتا ہے، اپنے رب سے ل
سکتا ہے، تم بھی بھی تمہیں مایوں نہیں کرے
سے دعا مانکو، وہ بھی بھی تمہیں مایوں نہیں کرے
گا۔' ایشاع نے سمجھاتے ہوئے اپنے دو پے
گا۔' ایشاع نے سمجھاتے ہوئے اپنے دو پے
کے بلو سے اس کی بھی آئکھیں خشک کیں، نور
نے اپنے لیوں کو باہم پوست کیا اور اثبات میں
سر بلا دیا۔
سر بلا دیا۔

公公公

ایثاع نے کمرے کا دروازہ کھولا اور بریس
کے ہوئے کیڑے اٹھائے کمرے بیل داخل
ہوئی، الماری کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے
ایک نظر بیڈ پر بیٹی نور پر ڈالی جو بہت کمن انداز
میں کچھ بنانے بیل معروف تھی، اس نے تمام
کیڑے بیڈ پر رکھے اور الماری کھول کر بینکر
کوٹر تیب سے الماری بیل لٹکا دیا اور الماری کا
دروازہ بندکر کے نور کی جانب آگئی۔
دروازہ بندکر کے نور کی جانب آگئی۔

''صبح سے کیا بنایا جارہاہے جناب''اس نے ہاتھ بڑھا کرنور کے سامنے رکھا بڑا ساجارت اٹھالیا،نور نے کھلے کھلے انداز میں بیڈے فیک لگا کر آنکھیں موندلیں۔

"واہ بیوٹی فل۔" ایٹاع نے ہونٹ سکوڑے، نور نے پنسل اور کلرز مارکر کا استعال کرتے ہوئے کائی خوبصورت پینٹنگ بنائی تھی۔
کرتے ہوئے کائی خوبصورت پینٹنگ بنائی تھی۔
"مگریہ ہے کیا؟" اس نے تصویر کو کمل اپنی جانب تھماتے ہوئے اس کا جائز ولیا۔

بدایک تقری ان ون تصویر تھی، پہلے حصہ اس ایک بہت ہی خوبصورت پنجرہ بنایا تھا،

جس میں دانے بھیرے تھے، بیارا سا یانی کا برتن رکھا تھا، جس کے قریب ایک چڑیا بی تھی، چیا کے چرے پر ادای رقم کی، جسے وہ اس خوبصورت پنجرے سے ناخوش بھی ، اور سرا تھائے حرت بعرى نكابول سے اوپر كى جانب ديكورى می اوپر جہاں اونے پر بنوں پر برف پلھل رہی می، جہاں چارسو ہریالی بھری می اور پرندے آزادی کے گیت گائے ادھر سے ادھراڑان بھر رے تھے، چڑیا بھی آزادی جا ہی تھی، پر بتوں کی او کی چوٹیوں کو چھونا جا ہتی تھی اور اینے ساتھیوں کے ہمراہ آزادی کے گیت گانا جا ہی تھی مگر چونکہ وہ ایبانہیں کر سکتی تھی، تو اس کی آتھوں میں حسرت بإنى بن كرا بحرآئى تھى،تضوير كا دوسرا حصه بالكل ايابى تقالب اس مين ايك ساه ماتھ نے بنجرے كا دروازه كھول ديا تھا، چريا پر كھيلانى آزادی کے کیت گائی آسان کی جانب اڑنے لی می، تیرے سے میں چایا کے پیچے ایک برا عقاب لكا تها جواي اسي ينجول ميس جكرنا حابتا تھا، چڑیا چین چلالی والیس پنجرے کی جانب بردھ ربی تھی جہاں وہ قیدتو ضرور تھی مگر اس کی جان

"بيكيا ہے؟" ايثاع نے الجھ كر اس كى جانب ديكھا، نورنے آئكھيں كھوليں اورسيدھى ہو كربيٹھ كئى۔

"كيا مطلب كيا ب، سب كي الأو واضح ب-"اس في تصويرايشاع كم بالمحول سے لے لى اور خودد كيمينے كى۔

"کیا خاک واضح ہے، تہیں معلوم ہے پرندوں کو قید کرنا بری بات ہے۔" ایشاع نے ہاتھ ہلا کرکہااوراس کے قریب بینے گئی۔ "دیہ چڑیا نہیں بلکہ میں ہوں۔" نور نے گردن محما کراس کی جانب دیکھا۔

عنا 2016 ) 75 (النق

"تم" ايثاع نے دائيں ہاتھ كى شہادت کی انظی سے اس کی جانب اشارہ کیا۔

"بال میں اور مجھ جیسی وہ تمام نادان لڑکیاں جو کھر کو قید جھتی ہیں۔" اس نے ممرا

سالس ہوا کے سپر دکیا۔

" كھركى مانوس فضا ميں جن كا دم كھنتا ہے اور وه انجان مرآزاد فضا مين سانس لينا حامتي ہیں ، مروہ ہیں جانتیں کہ باہر کتنے ہی عقاب ان ك تاك لكائے بيٹے ہيں كہ كوئى چرا بھولے ہے ہی اس جانب آئے تو وہ اے جھیٹ لیں۔" اس نے بوجھل پلیس اٹھائیں، بے شار آنسواس ک آنکھوں کے نیچے مینجے اس کی تھوڑی پرسے قطره قطره فكنه لك

"شاید مهری بات مجهندآی مگریس جرب كى بھٹى میں جلى ہوں اور اس جربے نے مجھے سمجھا دیا ہے کہ ایک لڑی کے لئے گھر کی جار د بواری سے بڑھ کر محفوظ اور کوئی پناہ گاہ ہیں۔ "سب کھ تھک ہوجائے گا۔"ایشاع نے تصور ایک جانب کی اور دونوں بازواس کے کرد

حائل كردئے۔

"میں جانی ہوں کہ میں نے وہ غلطی کی ہے جس کی اجازت ندجارا قدمب دیتا ہے اور نہ جاری فیملی، کھر کا ماحول اور بیہ بات مجھے سکون مبیں کینے دیتی۔"

"م شرمنده مونور بتم نے توبہ بھی کر لی ہے اورالله باک معاف کرنے والوں کو پستدفرماتے ہیں، بلکہ ان سے محبت بھی کرتے ہیں، انہوں نے تہاری تو بہ تبول کر لی ہوگی ، مجھے یفین ہےوہ مريد مهين كي آزمانش مين هين والے گا-" " ال ميں جانتي ہوں، پر بھی جھے ہر لحہ بيہ دھڑکالگارہتا ہے کہ اگر اس نے اپنی دھملی اوری كروى وسيس بيل في مجد كرنا موكا، في

لازي چهرنا چاہي، مركيا، جهنين آنا-"اس ے پہلے کہ ایشاع اے کوئی جواب دیل دروازے پر دستک ہوئی اور دروازہ کھلٹا چلا گیا، دونوں مہنیں سیرهی ہو بلیجیس اور نور نے جلدی سے اپناچہرہ دو پے سے صاف کیا۔ "كيا موريا ب بعى " كطے دروازے ہے مما اندرداعل ہوئیں۔ " کھی خاص جیں مماویے ہی۔"ایٹاع نے

مسراتے ہوئے شانے اچکائے۔ "او کے بیں بہ بنانے آئی تھی کے کل صدیقی صاحب این لیملی کے ہمراہ آ رہے ہیں اور مم دونوں کان کھول کرس لو، خصوصاً تم نور۔ "انہوں نے انگلی اٹھا کراس کی جانب اشارہ کیا۔ ''میں کوئی بھی نضول حرکت یا بات نہ

"جی مما۔" دونوں نے آہتہ ہے سر بلائے، اپنی بات کہ کروہ مطمئن ی واپس مرسیس كراجا عك الشاع في إلاا-

"جي!" وه پليس اور سواليه نظرول سے ايثاع كود يكفيليس

"وه جميس آپ سے مجھ بات كرنى تھى؟" ایٹاع نے کہا تو نور نے تھبرا کر اس کی جانب

صدیقی صاحب کی قیلی آئی اور پدره دن بعد تکاح کی تاری رکھ دی گئی، رشتہ تو پہلے ہی ط تقاءاب تو صرف رسي كاروائي كي محي مما تهيمو اور دادی کونور کی اتن جلدشادی پر اعتراض تھا مگر ماما کے سامنے کسی کی نہ چلی ؛ جو فیصلہ وہ ایک بار مر لیت اس کے خلاف جانا کی کے بس میں نہ تفاء آستد آستدن يردن كزرنے لكے، نور علے

2016 ) 76 ( 15

جراس كاباته يكزكر جماكا پیری بلی کی مانندسارے کھریس چکرالی پھرلی پر نکاح سے تھیک دو دن پہلے حظلہ کی آمدیر ایثاع نے اے مسراتے پایا، شدید بے چینی اور اضطراب کی جس لہرنے ایسے پیچھلے دنوں اپنی

> خدا كافتكرادا كيا تفا\_ فاح والے دن سرح جوڑے میں اس چھونی ی خوبصورت رہن نے سب کا دل موہ لیا اور پھر نکاح کے تھیک ایک ہفتہ بعد عیاد کی بسمہ الله كى تقريب مين وه موكياجس في سبكو بلاكر

لپیٹ میں لے رکھا تھا، وہ تھہر کئی تھی، ایشاع نے

\*\*

''انصار، یہ کیا تماشا ہے؟'' مجھو آگے يرهيس اوراس كاباز وتقاما

" یہ تماشانہیں مما، حقیقت ہے، اور یہ حقیقت میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔"اس نے جھکے سے اپناباز و چروایا اور اس

کی جانب مڑا۔ "د جھی بھی آنکھوں دیکھی بھی غلط ہو جاتی ہے، آنکھیں بھی دھوکا کھاسکتیں ہیں۔" وہ برہی

ہے گویا ہوئیں۔ ''وہ عام انسانوں کی آئیسیں ہوں گی مماء ایک فرض شناس پولیس انسپکٹر کی آنکھیں بھی دھوکا مہیں کھاسکتیں۔" اس کا لہجہ چٹان کی مانندمضبوط

''جو کچھ بھی ہے میں تمہیں مجھی یہ قدم اٹھانے کی اجازت بہیں دوں گی۔'' " بجھے معاف کیجئے گامما، مریس آپ کی بیا بات مبیں مان سکتا، میں نے اسے خوداین آنکھوں نے بیرم کرتے دیکھا ہاوراس کا حلیہ بھی اس بات فی تقدیق کررہا ہے۔ "اس نے پہلے اس ہے جرے گیروں کی جانب اشارہ کیا

"میری ممتابیسب سلیم نہیں کرتی۔" وہ با

"نو ..... نو .... میں نے اسے موقع وار دات يرآلمل كے مراه بايا ہے، اس كت اب آپ جھے میرے فرض کی ادا لیکی ہے نہیں روک علیں۔" کیٹ کے باہر پولیس موبائل آ کررکی ، دوسیای اور دولیدی کاسیبل اندرآ تین، انصار کو سلوث کرنے کے بعد اس کے ہمراہ اندر مجنے، جائے وار دات کا معائنہ کرنے گئے، معائنہ کے دوران کی کی کھلی کھڑی نے انسار کو چونکا دیاء تمام بوائث نوث كروانے كے بعد اس نے احتياط سے رومال ميں لپيث كرچھرى كواشھايا اور بغور دیجتا ہوا باہر نکل آیا، اس کے ایک اشارے بر لیڈی کاسٹیلو حرکت میں آئیں اور ایشاع کو محصری بہنانے لکیں۔

ایشاع کے پھر وجود میں حرکت ہوتی اور آ تكسيل چلك يويل-

"بنو ..... بنو .... بن نے چھنیں کیا۔"وہ لیڈی کالشیبل کوجھنگتے ہوئے پیچھے ہی۔

"میں نے چھیل کیا،خدا کے لئے میرا یقین کریں، میں نے چھٹیں کیا۔" وہ ہسٹریائی انداز میں چلانے لی۔

"تم نے تبیں تو پر کس نے کیا، بولو، تمہارے اور تور کے علاوہ وہال کوئی اور تھا۔ "وہ

"بال تقاء وه كوئى اور تقاء" وه روت بوئ

و کوئی اور تھا، تو کون تھا؟" انصار نے بجنوي اچکا بيں۔

يانبيس، ميسنبيس جانتي- وه زمين پر کھٹنوں کے بل بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کررودی۔

FOR PAKISTAN

تمام رسته وه رولی ربی ، دل تفاکه دوبا جار با تفاء آنسو تنے کہ تھینے کا نام ہیں لےرہے تھے،وہ لحد بدلحد دور ہوئی زمین کو دیکھتی رہی، اس کی نظریں موبائل کی جالیوں سے کھر کے رہتے کو دیکھتی رہیں کہ شاید کوئی آئے اور چلتی موبائل رکوا كراي نيج اتار لے، شايد بيسب خواب ہو، بهيكي أقلهيس اورس موتا ذبهن يبي سوچتا رباء مكر مجھنہ ہوا، موبائل پولیس استیش کے احاطے میں داخل ہو کرری ، لیڈی کاسیبل نے اے لاک اب میں لے جا کر بند کردیا جبکہ انصارا ہے آفس ک جانب چلا گیا، سب سے پہلے اس نے ارجنٹ ریکوسٹ پر چھری کوفنگر پرٹش کے لئے جوالا، چند ضروری کام تمثانے کے بعد ایشاع کو انويسفليش روم ميس لانے كوكما، وہ خود بھى اين كيب اور استك الفاكر انويستى كيشن روم كى

جانب جانے لگا کہ پی ٹی می ایل بجے لگا۔ وى ايس في صاحب كا فون تفاء قون سنت کے بعدوہ انویسٹی میشن روم کی جانب بردھ گیا، جو کی وہ روم میں داخل ہوا ایشاع تیزی سے اس

"نورليس ہے اب؟ ہوش آيا اسے؟" وہ

بتاني سے يوچھے لي۔ 'پلیز محصاس کے پاس لے چلیں۔"اس نے دونوں ہاتھوں کی الکلیاں باہم پیوست کر کے منت مرے کی میں کہا۔

"بيقو وبال-"اس في حقى سے كما تو وه خوفزده ی واپس کری پرجالیمی، وه استک میزیر ر کھتا ہوااس کے سامنے رکھی کری پر بیٹے گیا ، ایک سابى اورليدى كالشيبل مودب كمرے تے سيور بلیب کی سفیدروشی پورے مرے میں پھیلی ہوئی

" بيوتوف كسى اور كو بنانا، بيه تچرى تم و مكيه رای ہو۔"اس نے ہاتھ میں پکڑی تھری اس کے سامنے کی۔ ''بیر کچن کی چھری ہے، بالفرض تنہاری بات

مان بھي لی جائے تو کيا بي تجب کی بات مبيں که قائل كرنے آيا اور ہتھيا رجھي ساتھ نہ لايا۔ 'وه

ہنسااور پھر بولا۔

"بس افسوس تو اس بات کا ہے میرے کھر میں، میری موجودگی میں اتنا سب ہو گیا اور میں ..... اس نے بات ادھوری چھوڑ کرسر جھٹا۔ " لے چلوا ہے۔" وہ آگے برطا۔

علم ملتے ہی لیڈی کا تعبیل نے بازو سے پکڑ کر جھنگے ہے اسے کھڑا کیا اور گاڑی کی جانب لے جانے لکیں ، دروازے کے قریب انکا کراس - しんっかき

سامنے بی ممامنہ پر دو پٹیر کھے سسک رہی تھیں، ان کی آنسووں تھری آنکھوں نے سب

"میرایقین کریں، میں نے پچھییں کیا۔" اس نے التجاء بھری تظروں سے اپنے بڑے چیا، ماموں اور سب کزنز پر ڈالی مکرسب نے منہ پھیر لئے، ان کی نظروں میں اس کے لئے جک تھی، اے لگا ان ہے اس کا کوئی رشتہ نے تھا بلکہ وہ سب مرد تھ، صرف مرد، ایے مرد جو بھی عورت کی مہیں سنتے ، جو بھی عورت کی بات کو اہمیت مہیں دية ، بميشه ي مردى بات اوردليل كوعورت ير فوقیت دی جاتی ہے، اس وقت بھی اس کا رونا دهونا کی نے جیس دیکھا تھا، نہاس کی التجا تیں کی نے تی تھیں، لیڈی کاشیبل نے اسے تھینیا تو وہ بے جان فقر موں سے چل دی۔

انصار ڈرائیور کے ہمراہ بیٹیا تھا اے پیچیے كى جانب بعثاما كماء جھكے سے موبائل شارث

ے " '' '' آنسوؤں سے ترتھا۔ کی ، '' 'ٹھیک ہے، میں تمہاری بات کا یقین کر کی بھی لاتا میں اقاتمہ بات کا کہ زکمئر تھیں ۔''

بھی لیتا ہوں تو تم وہاں کیا کرنے کمٹیں تھیں؟'' دیمیں نورکو ڈھویٹر نے گئی تھی، چن میں، میں نے دیکھا وہ شخص نور کو مار رہا تھا، اس نے چہرہ سیاہ کپٹر سے سے چھیا رکھا تھا، میں نے وہ کپڑا ہٹا دیا وہ کوئی اور تھا، پھروہ مجھے بھی نور پردھکا دے کر بھاگ گیا، پچن کی کھڑکی سے۔'' وہ دونوں یاؤں کرسی پرر کھے سکڑی بیٹھی تفریقر کانپ رہی تھی۔ کرسی پرر کھے سکڑی بیٹھی تفریقر کانپ رہی تھی۔

''اٹھ کر کھڑا ہوا اور براہ راست اس کی آٹھوں میں جھا لکنے لگا، جہاں ڈر اور خوف کے ہمراہ اسے کچ کی پرچھائی دیکھائی دی۔

" "میرا یقین کریں، میں سے بول رہی ہوں۔" انسار کے بار باراس کی بات رد کرنے اور شک کرنے نے اسے توڑ ڈالا تھا۔

" کی تو بیہ کہتم جانتیں تھیں کہتمہارا بھائی باہر سیٹل ہو جائے گا اور نور کورستے سے ہٹانے کے بعد سب کھے تہارے نام ہوجائے گا۔" " دنہیں ....نہیں۔" وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر

شدت سے چلائی۔

''یا پھر پچ ہے کہتم کہیں اور انولو تھیں کسی

کے ساتھ چکر تھا تمہارا اور نور کو خبر ہوگئی، کہیں وہ

سب کو بتا نہ دے اس ڈر سے تم نے اس کو مار نے

کی کوشش کی ، ہے تاں۔'' وہ چلتے چلتے رک گیا،
وہ ہار ہاراس برنفیاتی دباؤڈ ال رہا تھا مگر اس ہار
وہ برداشت نہ کرسکی ، تڑپ کراتھی ، گردن تھما کر
بہت کہری نظروں سے اسے دیکھا اور پھر دائیں
جانب کرتی چلی گئی۔

جانب گرتی چلی گئی۔ لیڈی کا شیبل نے فور آاسے اٹھا کر کری پر بٹھایا، سیاہی پانی لینے گیا اور وہ اپنی جکہ سے ال بھی نہ سکا، ایشاع کا اس طرح دیکھنا اسے شرمسار ' بلیز مجھے لے چلیں ناں نور کے پائی۔'
اسے خاموش دیچے کراس نے ایک بار پھر التجاءی،
سرئی سوٹ میں کچھ دیر پہلے دکتی ہوئی اس کی
دودھیارنگت اس وقت سرسوں کے پھول کی مانند
زردھی اور سیاہ آ تکھیں سرخ ہورہی تھیں، گلائی
پھھڑی سے ہونٹوں پر بار بار دانتوں سے کافیخ
کی وجہ سے خون کی لائٹز بنی تھیں، ایک لمحہ کے
لئے انصار کا دل نرم پڑگیا گر دوسرے ہی لمحہ اس
کی نظر اس کے کپڑوں پر جاں بجاں گے نور کے
خون پر پڑی تو سب کچھ پھرسے یادآ گیا۔

المرورت بہیں۔ وہ بولا تو اس کے لیجے میں کانچ ضرورت بہیں۔ وہ بولا تو اس کے لیجے میں کانچ خے رہے ہے، ایشاع نے ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا، اس وقت اس کے سامنے بیٹھا مخص کہیں سے بھی اس کا بھیچوزا دہیں لگ رہا تھا، وہ تو کوئی انجان اور کرخت بولیس انسپکٹر تھا جس کے سامنے بڑے سے بڑے بولیس انسپکٹر تھا جس کے سامنے بڑے سے بڑے برم بھی کا نینے تھے۔

" تم نے نور کو مارنے کی کوشش کیوں کی؟
کس بات پر تمہارا اس سے جھکڑا ہوا تھا؟" وہ
دونوں ہاتھ میز پر رکھ کر اس کی جانب جھکٹا ہوا

'' دونہیں .....نہیں ..... میں نے نہیں۔'' وہ خوفز دہ سی کرس کی بیک سے جاگلی۔

" جھوٹ مت بولو، ہیں نے خود مہیں چھری نکالے دیکھا تھا۔" اب کی بار وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھیا کرشدت سے روبر کی۔ " رونے سے کچھ حاصل نہ ہو گا، تہاری بہتری ای میں ہے کہ اپنا جرم قبول کر لو۔" وہ سیجھے ہٹا اور کری پر بیٹھ گیا، لہجہ بے حد سفا کیت کئے ہوئے تھا۔

"آخرآپ میرایقین کیوں نہیں کرتے۔" ای نے چرے سے ہاتھ ہٹا کر کہا، اس کا چرہ

2016 79 (Liam

Seeffon

'کیابیچ کہدرہی ہے؟''وہ الجھا۔ اسر جھے لگتا ہے بیاری سے بول رہی ہے۔ لیڈی کا مثیبل یو لی۔

" بیانچ کہدرہی ہے یا جھوٹ ،اس کا فیصلہ فنكر يرش كى ريورث آنے كے بعد ہوگا، فى الحال موش میں آنے پراسے واپس لاک اپ میں لے جاؤ۔" نجانے کیوں اس میں مزید ایشاع کا سامنا کرنے کی ہمت نہ ہوتی اور وہ الجھا الجھاروم سے باہرآ گیا، بھی بھی کچ سامنے ہونے کے باوجودسات يردول مين جا چھيتا ہے اور انسان سب کھے بھتے ہوئے بھی انجان رہتا ہے، لہیں دور تقدر بيسارا منظرد يكهة موع مسكراني أوراس کی آنکھوں میں بوی راز دراندی چک اجری، هج كواب كيسے منظر عام پر لانا تھا وہ باخو بی جائتی

公公公

ا گلے دن اے انصار کو کچھ ضروری کاموں كے سلسلے ميں بائى كورث جانا يرداء مح دى بے كے قریب اس کے پاس چھوٹے ماموں کا فون آیا كرتورى المعتمد موكى باور تماز جنازه عصريس ہے، وہ جلد از جلد کام تمثانے کے باوجود خاصا لید ہوگیا، کمر چینے ہی اس نے چیج کیا اور جنازہ میں شرکت کے لئے پہنچا، لوگوں کے درمیان ہونے والی چہ مو گوئیاں سن س کر وہ جران ره گیا، ایشاع پرجرم ثابت تو تهیس موا تفا ابھی، ابھی تو صرف شک کی بنا پر گرفنار کیا گیا تھا اے مراو کوں کی باتوں نے اسے قاتل بنا ڈالا تھا اوربدیا تیں پھیلانے میں برا ہاتھ نازش ممانی اور سعيد الرحن مامول كاخفاء جنهيل اينا حد تكالي اور بدلا لين كا موقع مل حميا تفاء لوكول كى ر کوشاں میں کر اس کا ذہمی بار بار ایشاع کی

PAKSOCIETY1

جانب جاتا رہا، تدفین سے فارغ ہوتے ہی وہ سيدها تفاني ببنيا، آس مين داخل موت بي اس کی نظریں تیبل پر دوڑنے لکیس۔

وديس سرا"اس كى آواز برسابى دورتا موا

"فلكر برنش كى ربورك آناتمى "اس نے سواليه نظرول سے سپائي كرم دادكى جانب ديكھا اور کری پر بیشه کیا۔

یہ سر ابھی ابھی پہنی ہے۔" ہای نے ايك سفيدلفا فداس كى جانب بردهايا-

اس نے لفافہ تھاما اور اسے کھولنے لگاء رپورٹ بغور بڑھتے ہوئے وہ چیک بڑا، ر پورٹ کے مطابق جھری پر دوفتگر پرنش تھے، ایک تو ایثاع بی کے تھے جبکہ دوسرے کے بارے میں مگان تھا کہ وہ سی میل کے ہو سکتے

"میں نے کھیل کیا، میں نے کھیل كيا، ميرا يفين كريس وه كوئي اور تھا۔" اس كے كانوں ميں ايشاع كى روتى موتى آواز آنے كلى۔ ووكرى كى بيك سے فيك لكا كروا تين باتھ كا إنكوشاكنيش برر كھے شہادت كى انكى سے پيشانى としきアニタング

" کھرکے کچن میں چھری صرف مما اور ماسی کے استعال میں رہتی ہے اور اس دن تقریب کی تیاریوں کی وجہ سے چن میں کوئی کام کیا ہی جیس كيا تها، تواي يس ايشاع كے علاوہ كى دوسرے ے فنگر رش ملنے کا مطلب بی تھا کہ ایشاع کے بول ربي تقي-"لمي سانس بعرتا و ه الحقه كمير ابوا\_ "درات جومزم لائي كي باست فعنيشي روم يل لاؤر

"ليس سرا" سياجي في سلوث كيا اور مليث

کے آنے کا انظار کرنی، جاہے میری جہن اس مالت میں اید هیاں رکر رکر کر ای جان دے ديق-"اس في سواليه اورطنزيدا نداز مي كها-رشتے کالحاظ کرتے اوراہے بےقصور مجھتے ہوئے انسار اس کا لہد برداشت کر گیا، دائیں ہاتھ کی متھی کو حق سے دباتے ہوئے وہ آہتہ سے الثمااور باعين جانب جلا-"تو کیا واقعی تم نے نور کو مارنے کی کوشش ميس كي- "وه چهدور چل كرركا-دومبين ..... تبين ..... تبين بار بناؤں کہ میں نے ایسا کھی جیس کیا، وہ کوئی اور تفا؟ "وولقرياً يحيح موسة بول-"كون؟" وه بلك كراس كى جانب مرا\_ "میں سیں جائی۔" اس نے شانے -2/62/ "كياتم كاكبراى بو؟" "ال سی میں نے اسے پہلے بھی تہیں د يكها، من مبيل جائل وه كون تفا؟" وه لفي مين گردن بلاتے ہوئے اس کی جانب د میصنے للی۔ ومهيس اس عص كا چره ياد ے؟" وه والس اس كى جانب آيا-"چره-" ال نے ذہان پر زور دیے "بال ..... چره .... كيما ديكمنا تها وه مخص-"انساراس کے سامنے کری پر آ بیٹھا۔ "بال بال مجھے باد ہے۔" وہ ميز پر کھ آئے کی جانب جھک آئی۔

 گیا، وہ خود بھی تفتیقی کمرے کی جانب چل پڑا۔
ایک کیڈی کانٹیبل اور سپاہی کی ہمراہی
میں ایٹاع داخل ہوئی تو وہ کمرے کے چکر لگار ہا
تھا، اسے داخل ہوتے دیچہ کر رک گیا، لیڈی
کانٹیبل نے اس میز کے ساتھ رکھی کری پر بیٹھنے کا
کانٹیبل نے اس میز کے ساتھ رکھی کری پر بیٹھنے کا
کہا، وہ خاموشی سے بیٹھ گئی، انسار اس کے
سامنے رکھی کری پر جا بیٹھا۔
سامنے رکھی کری پر جا بیٹھا۔

"نوركيس بي؟" أيثاع نے بالى سے ما۔

انسار نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جہاں پڑمردگی، یاسیت، سنجیدگی اور دکھ کے گہرے تاہم وہ رات کی نسبت فاصی حواسوں میں تھی، شاید اس نے خود کو حالات کے دھارے پرچھوڑ دیا تھا۔

"نوركيسى ب، ووقي تو بان؟"اس؟ كى خاموشى براس نے جھنجھلاتے ہوئے دوبارہ پوچھا۔

پو پھا۔
"ال دہ ٹھیک ہے۔" کھ بھر کوتو وہ مجھ ہی نہ
پایا کہ اے کیا جواب دے بھر بجیدگ ہے بولا۔
"میں آخری بار پوچھ رہا ہوں ،تم نے تورکو
چھری کیوں ماری تھی۔"

چری بیوں ماری سی۔ ''میں بہت ہار آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں نے ایسا کچھیس کیا۔''

"مريس نے حمهيں خود چرى نور كے پيك ئالتے ديكھا تھا۔"

"ہاں میں نے صرف چھری تکالی تھی۔" اس نے اتر ارکیا۔

"الوتم نے چھری کیوں تکالی، کیاتم مہیں جائی تھیں اس طرح چھری پرتمہارے فنگر پرنش جائیں مے۔"

"اوہ تو آپ کا خیال ہے کہ میں اس ڈر سے اپنی بہن کورو ہے ہوئے دیکھتی رہتی، پولیس

2016 ) 81 (Lia

عن انسار درواز ب ش بی رکا \_ 5 ociety . و در انسار درواز ب ش بی رکا \_

''آپ سب یہاں ہیں، تو ہپتال میں نور کے باس کون ہے؟''اس نے باری باری مما اور پھپھو کی جانب دیکھا جوخود پر بہت ضبط کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھر ہی تھیں۔ دور اس کی جانب دیکھر ہی تھیں۔

' میلیے نال مما، نور کے پاس چلتے ہیں۔' وہ کھانہوئی ہونے کے خیال کو جھٹکتے ہوئے مما کے قریب جابیٹی ممانے بے بی سے اس کی جانب

يكها-

'نچلیے نال کھیجو، آپ میرے ساتھ چلیے۔'' اس نے مماکے ساتھ بنیفیس کھیجو کا گھٹنا ہلایا، کھیچو نے ہوئے سپارے کو مزید مضبوطی سےخود سے لگایا۔

رية بال بهي جواب نه پاکروه آهي اور حظله کي جانب برهي -

'' نچلوناں بھیا، آپ ہی جھے نور کے پاس لے چلو، وہ اکبلی ہوگ۔'' خظلیہ نے سر جھکا کیا، اس کی آٹکھیں پانی سے بھرنے لکیں۔

"کیابات ہے، سب اتنے خاموش کیوں ہیں، کوئی مجھے سے بولٹا کیوں نہیں ہے آخر۔" اے شرت سے کھے غلط ہونے کا گمان ہوا۔ "مجھے نور کے پاس جانا ہے، جھے نور کے

پاس لے چلیں۔''اب وہ منت بھرے کہے میں ال

ممااور پھپھونے ہونؤں پر ہاتھ رکھ کرسکی دہائی، دادو کے آنسو بہنے گئے۔ ''ہونہہ پہلے چھری گھونپ کراسے مارڈالا، اب بہت معصوم بنا جا رہا ہے، چلو بھٹی غزالہ ہم سے تو یہ ناکک دیکھے نہیں جاتے۔'' نازش نے غزالہ سے کہااور پھر دونوں اٹھ کر کمرے سے باہر نکل کئیں۔

ال پایا کا سرشرمندگی سے جمک گیا اور غص

'' منہ بین اس محص کا جو بھی حلیہ یاد ہے، وہ انہیں بتاؤ'' انسار نے اس کی جانب دیکھ کر آنے والے شخص کی جانب اشارہ کیا، ایشاع نے ایک نظراس محص پرڈالی پھرخلا میں نظریں جماتے ہوئے آہتہ آہتہ حلیہ بتانے لگی۔ ''مر بیر محص تو کہیں ..... دیکھا بھالا لگنا

"مربی میخف تو کہیں ..... دیکھا بھالا لگتا ہے۔" کاغذ پر امجر نے والی تصویر کود مکھ کرسپاہی کرم داد بولا۔

اس کی بات پر انسار نے چونکتے ہوئے تصویر لی اوراسے اپنے سامنے کرکے دیکھنے لگا۔ ""کیا خیال ہے؟ کون ہوسکتا ہے؟" اس

'''اصل بتاتو جناب کمپیوٹر پرنٹ آؤٹ کے بعد ہی چلےگا۔''سپاہی نے جواب دیا۔ ''او کے جلد از جلد پرنٹ آؤٹ کے لئے دو ہے''اس نے اسکی بنانے والے خص کومخاطب کیا

اورا کے اس کی جانب بر هایا۔ "دیس سر!" وہ اسکے تھاہے ہوئے اٹھ کھڑا

ہوا۔ ''اب تم سب جا سکتے ہو اور ایشاع تم میرے ساتھ آؤ۔'' وہ کمرے سے نکل کروقار سے چلنا ہوا تھانے کی حدود سے باہر آیا، جہال اس کی گاڑی کھڑی تھی، ایشاع سر جھکائے اس کے پچھے چلنے لگی۔ پچھے چلنے لگی۔

公公公

لاؤرنج میں بچھی سفید چادر پرمما، بھیجو، دونوں بچیاں اور دادو بیٹی سارے پڑھ رہی تھیں، خظلہ اور پا پا ایک جانب کھڑے کوئی بات کررہے تھے۔ ''الیلام علیم!'' ایٹاع نے اندر داخل ہوکر سے کوشتر کے ہملام کیا، جواب میں خاموثی رہی تو

2016 82 (Lister

Section

" مجھے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ہیں تضویر ایٹاع کو دیکھا کر کنفرم کرنا چاہیے۔" اس نے اسٹک اٹھائی اور کیپ سر پر رکھ کر باہر کی جانب بڑھا، جیپ اسٹارٹ کرکے ماموں کے گھر پہنچا، سفید گیٹ کے سامنے جیپ روک کروہ اندر داخل ہوگیا۔

''لوآ گئے، لاٹ صاحب۔'' اسے کمرے میں قدم رکھتا دیکھ کر ماموں بولے، وہ جیران ہوتا آگے بڑھا۔

''کیابات ہے ماموں؟''اس نے کمرے میں موجود حظلہ، مما، پھپھو اور دادو کی جانب دیکھا، دادو کے ساتھ، مما، پھپھو اور دادو کی جانب دیکھا، دادو کے ساتھ، کا ایٹاع میں بیٹھی تھی۔
''اب کون کی کسر باقی ہے، جسے پوری کرنے آئے ہو۔''اس کی باتوں پر ماموں غصے کے پہلوبد لتے ہوئے ہوئے۔ سے پہلوبد لتے ہوئے ہوئے۔ سے پہلوبد لتے ہوئے ہوئے۔ شک کرتے نہ بیسب ہوتا۔'خظلہ بھی تھگی سے اس

''کیا ہوا ہے آخر، کیا کوئی جھے بتائے گا؟'' حالات ناساز گار محسوں کر کے اس نے تصویر فولڈ کی اور جیب جیس رکھ لی، جھی اس کی نظر مما پر پڑی جو اسے آٹھوں بی آٹھوں بیس خاموش رہنے کا اشارہ کررہی تھیں، ماموں اور حظلہ اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے، تو ممانی اور ایشاع سر جھکائے بینھیں تھیں، ایشاع ممانی اور ایشاع سر جھکائے بینھیں تھیں، ایشاع کے ہاتھ میں ایک قانونی کاغذ بھی اسے نظر آیا۔ ''دیہ پوچھیں، کیا نہیں ہوا؟' حظلہ فوں فوں کرنے لگا۔

''کوئی کچھ بتائے گا بھی۔'' اسے خعبہ آنے لگا، حظلہ نے ایشاع کے ہاتھ سے وہ قانونی کاغذ جھپٹا اور انصار کے سامنے کر دیا۔ ''بیہ ہوا ہے اور وہ بھی تمہاری دجہ سے۔'' سے ان کا د ماغ کھو گئے لگا۔

''بس کر واپٹاع ، نوراب اس دنیا بین نہیں رہی اور اس کی وجہ ہوتم ، میں آج ہی تمہار بے سرال فون کرتا ہوں کہ آکر اپنی امانت لے جائیں، مجھ سے تو شرمندگی کا یہ یو جھ مزید اٹھایا نہیں ، مجھ سے تو شرمندگی کا یہ یو جھ مزید اٹھایا لئے کوئی جگہ ہے۔' یا یا غصہ سے کہتے درواز بے کہنے درواز بے کی جانب بڑھے پھر رک کریختی سے باہر کھڑ بے انسار کو گھورا اور چلے گئے ، ایشاع وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی ، اذبتوں کے بے شارکشکرا کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی ، اذبتوں کے بے شارکشکرا کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی ، اذبتوں کے بے شارکشکرا کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی ، اذبتوں کے بے شارکشکرا کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی ، اذبتوں کے بے شارکشکرا کے ساتھ بیک اس کے وجود میں اتارہ سے گئے تھے۔

"نور!" ایک سکی بھری آواز اس کے منہ سے برآ مدہوئی اوروہ با آواز بلندرونے گی۔
حظلہ اس کے تریب زمین پر آ بیٹا اور اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ کرشفقت سے تھیلنے لگا،
انصار سے مزید بید منظر دیکھنا ناممکن ہوگیا، اسے شدت سے احساس ندامت نے آگیرا کہ اس شدت سے احساس ندامت نے آگیرا کہ اس نے ناحق ایشاع پرشک کیا، وہ دروازے سے ہی

公公公

والپس مليث حمياً۔

کمپیوٹر پرنٹ آؤٹ کے بعد جوتصور نکلی تھی، وہ ایک سیاس پارٹی کے کارکن شنراد راجا کی تھی، انسار جیران تھا بھلا راجا سے نور کا کیاتعلق ہوسکتا تھا، سوچ سوچ کر اس کا دماغ شل ہونے لگا تو اس نے تصویر میز پر پھینک دی۔

''کہیں ایشاع، جھوٹ تو نہیں بول رہی۔'' ں کے دماغ نے کہا۔

د دنہیں وہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔"اس کے ماغ نے فیصلہ دیا۔

دماغ نے فیصلہ دیا۔ ''کیا....ایہا ہوسکتا ہے، کہ وہ کوئی اور محض ہو، راجا سے ملتا جلتا، واقعی ایہا ہوتو سکتا ہے۔'' ایک سوچ اس کے ذہن کے پردوں پرلہرائی۔ ایک سوچ اس کے ذہن کے پردوں پرلہرائی۔

2016 83 ( Lia

انصاروه كاغز پكڙ كرد يكھنے لگا، وہ ڈائيورس پير تھا

"اوہ ۔"اس کے منہ سے بے اختیار لکلا۔ " كس في كها تها كم الشاع كوتهاف لي كر جاؤ\_" مامول نے اشتعال آميز ليج ميں

" كيونكه محص اس يرشك تها اور قانون كا محافظ ہونے کا میمیرا فرض تھا۔"

" فرض تقا، تو فرض پورا نبھا ہے ناں، واپس كيول كرآئ اس، وبين بهاكى پرچر هاديا

امون!"اسے آمے وہ مزید کھ بول نہ بایا، اے ماموں کی سوچ پر افسوس ہونے لگا، كياكونى باب ابنى بينى كے كئے ايسا بھى كهرسكتا ب، عصدانان سے سب كہلواديتا باس كتے تو اے حرام کیا گیا ہے۔

'' کیسا قانون ہے تنہارا، جو گناہ گاراور بے گناہ کے درمیان فرق نہ کر پایا۔" حظلہ نے

" بیفرق نہیں تو اور کیا ہے، جو اس وقت ایشاع تمہارے سامنے موجود ہے۔ اس نے تر کی برتر کی جواب دیا۔

" كيافائده ايے فرق كا جميس إندازه بھى ہے، میری سنی بدنا می ہوئی ہے، لوگ کیسی کیسی باللي بناتي بين، ايك بين الله بوكى، تو دوسرى جيل ہوكرآ منى ہے اور پھر بيطلاق ، كتنا نازتھا مجھے ان پر۔''انصار کا دل جاہاوہ کے بیسب آپ کے نے اسے خاموش رہے پر مجبور کر دیا۔ وارالاتا ہےاوراس کی وجہ ہے تم لوکوں کی ہے عرالی ایناع کوعزت دے گا۔

دادو کی بات پرسب نے چوکک کران کی جانب

"إلى بال يمائى صاحب، مين تو يمل بى ایشاع کوایی بهو بنانا جا ای می مرآب نے بی بہت جلدی کی اور اب مجھے تفذیر نے خود بیموقع فراہم کردیا کہ میں ایٹاع کوآپ ہے ہمیشہ کے لئے ماسکے لوں۔ " مجمع واٹھ کھڑی ہوئیں۔

" تھیک ہے جو بھی کرنا ہے جلد از جلد کرو، جھ سے بدنای کا یہ بوجھ مزید ہیں سہا جاتا۔ ماموں کھزم پڑے۔

" بحصابك مفتركا وفت دي، ايثاع آپ کے لئے ایک ہو جھ می مربہم اے محبت اور پوری عزت كے ساتھ لے كرجا تيں گے۔"انہوں نے انسار كابازوتفاما اور بيروني درواز عي جانب چل برس، انسار کو لگا سالوں ملے ماعی کئی دعا آج قبولیت اختیار کر می می اس نے بے بناہ سكون اين اندر الرتا محسوس كيا، مما كو كم چھوڑنے کے بعد وہ خود تھانے پہنچا، جس مقصد کے لئے وہ کیا تھا وہ کام ہیں ہوسکا تھا اور اب اس کا ارادہ نادرادیا ہیں سے تظریش ماصل كرنے كا تھا، كيونك كيے جوت كے بنا راجا ير باتھ ڈالنا آسان شھا۔

نادراڈیٹائیں سے فکر پرنش سی ہونے کے بعدانصارنے كاروائي شروع كردي تحى مكر مختلف جلہوں پر چھایہ مارنے کے باوجود راجا کو پھھ پتا نه چلاتفا كهوه كبال جاچميا تفا\_

ہے ہوئے والے ان واقعات ابشاع كومالكل غاموش كردما تقابقتين الرحمن توبتي کی جانب د میست بھی نہ تھے مرقدسیہ مال تھیں ان سے ایشاع کی بہ حالت دیمی نا جاتی می، اب وہ اسے کی نہ کی طرح ہو گئے پر اکسارہی

" آپ کھاتو خیال کریں، جوان بینی ہے، اس کے بھی تو مجھار مان ہوں مے آخر۔ "كوئى بيئ بيس بميرى، ايك كے ساتھ دوسری کوبھی دن کر آیا تھا، اب میرا صرف ایک بیا ہے، صرف ایک بیٹاء سناتم نے اور ار مان ..... لاؤ تکالنا ہوں میں اس کے ارمان، ای دن کے کئے پاس پیس کر بروا کیا تھا آہیں۔" وہ اٹھے اور تیزی ہے ایشاع کے کمرے کی جانب برھے پھر اندر سے آئی خطلہ کی آواز بر تھنک کررک سے، قدسيه جي ان کے پیچھے عيں۔ ''باپ .... باپ کہلوانے کے لائق بھی ہیں وہ، نفرت محسوس ہوتی ہے جھے ان سے، "بھیا یہ کیے بات کر رہے ہیں آپ، بڑے ہیں وہ ہمارا ہے ان کے بہت حقوق ہیں ہم ير-"ايثاع كي آواز نے عتيق الرحمٰن كوس كرديا، اتی سب باتوں کے باوجود ان کی بیٹی ان کی حمایت کردنی عی۔ " ادا فرض ہے بھیا، ان کی ہر بات مانتا، بجین میں انہوں نے ہارے بھی تو سب حقوق الارے کے ہیں۔" "حق كون ساحق اداكيا ب، انهول في مارا۔" ایشاع کری پر بیٹی تھی اور حظلہ اس کے سامنے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ "جنہیں کھلایا پلوایا، پہننے کو اچھے کپڑے ديئ بعليم دلوائي ، ريخ كوچيت دى ، بيسب كيا "بياتوسب والدين بي كرتے بن،ليكن کوئی ہات این اولاد کی خوشیوں کو یوں پا مال نہیں کرتا، جسے انہوں نے کیا، پوری زندگی میں کوئی

تحيي مروه مول بال سے زيادہ جواب بيل د ربي تھي، حظله دونوں ہاتھ باندھے چلا آیا، اس نے مما کو جانے کا اشارہ کیا اور ایٹاع کے سامنے

آ بیفا، قدسیرای کرے میں چل آسی جہال عتیق الرحمٰن دکان کا حساب کتاب چیک کررہے تھے،ان کے ہاتھ میں پین اور کا فی می "جھے کھے سے جامیں۔"قدسے نے بدر ان کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ " كس كتے؟" انہوں نے پین سے كالى بر کچھ لکھتے ہوئے پوچھا۔ ''اگلے ماہ بنی کی رصتی ہے اسے کچھ دینا لانا بھی ہے، یا یونکی خالی ہاتھ ہی رخصت کر دو '' دینالینا، میرابس چلے تو ایسی بیٹیوں کو زندہ دبن کر دوں جو مال باپ کا سر جھکانے کا باعث بمين بين-" '' کیا ہو گیا ہے آپ کواور پھر لوگ کیا کہیں مے، بین کو خالی ہاتھ ہی رخصت کردیا۔ "الوكول نے تواب بھى بہت كچھ كہاہے،وہ بھی تو میں نے سااور برداشت کیا ہے، کہنے دو اور جو کہتے ہیں ، ایک قائل کودے کے لئے کچھ "-UL- 12- CH ' دهبیں وہ قاتل، ساآپ نے۔'' " ہونہد کیا جوت ہے تہارے یاس اساری ونیا کہدرہی ہے۔ " كين دوسارى دنيا كوميرى متانبيس مانتى، کھلائے ہیں، وہ بھی ایسانہیں کرسکتی، نجائے آپ . کی بادرانه شفقت کہاں جا سوئی ہے۔" اور پھر انسار نے بھی تو کہا ہے کہ اس نے ایسا صرف

اوران کے بندھے ہاتھ بکڑ گئے۔

"شاید میں اچھا باپ نہ بن سکا، مرمیرا یقین کرو، میں نے ہمیشہ تہاری بھلائی چاہی ہے، شہیں اچھی اور کامیاب زندگی دینا جاہی ہے، مگر شاید نقذر کے فیصلے کچھا اور ہی تھے، مجھے معاف کر دومیر ہے بچوں کہ میں گنہگار ہوں تمہارا۔" ان کی آنکھیں آنسو بھری اور بند ھے ہوئے ہاتھ حظلہ ایشاع کوشر مندہ کر مجئے۔

' پلیز پاپا ہمیں گنہگار مت کریں ، والدین کی تختی میں ہی اولا دکی بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے اور یہ بات ہم جیسی تکمی اولا دکو بہت دیر سے سمجھ آئی ہے ، معافی تو ہمیں مانگنی جا ہے ، جوہم نے آپ کے لئے ایسے الفاظ استعال کیے۔'' ایشاع نے ان کے جڑے ہاتھ کھول دیئے ، عتیق الرحمٰن نے اس کے سر پر ہاتھ کھول دیئے ، عتیق الرحمٰن نے سر پر ہاتھ کھیرا اور واپس مڑھئے۔

بہت قلیل مرت کے باد جود پھھو نے اس کی بہت خوبھورت بری تیار کی تھی، پاپا نے بھی کوئی کی بہیں چھوڑی تھی، اسے پوری محبت اور عزت کے ساتھ رخصت کیا گیا تھا تو سرال ہیں اس کا استقبال پورے جوش و خروش اور دھوم دھام سے کیا گیا تھا، گرسب ہی ایک دوسرے دھام سے کیا گیا تھا، گرسب ہی ایک دوسرے کھر قرب ہوئے، گھر میں گھر قرب ہوگئے، گھر میں گھر قرب ہوگئے، گھر میں مسب اپنے اپنے گھروں کوروانہ ہو گئے، گھر میں صرف سارا، پھچھو، ایشاع اور انصار رہ گئے، سارا میں بہی کو سلانے چلی گئی، پھچھو نے اسے کمرے میں پہنچایا اور اس کے ماتھ پر بیار کی جا گئی۔ کمرے میں پہنچایا اور اس کے ماتھ پر بیار کی جا گئی۔ کمرے جی گئی۔

کچھ در بعد سفید اور سنہری کلر کی شیروانی میں ملبوس انصارا ندر داخل ہوا اور اس کے تریب صوفے پر آ بیٹھا، نروس ہوتی ایشاع مزید سکڑتی۔ بھے، جب انہوں نے پیار سے بلایا ہو، اپنے پاس بلا کر محبت سے دو ہا تیں کی ہوں اور اب نور کے قبل کی موں اور اب نور کے قبل میں بھی، وہ تمہیں قصور وار کر رہے ہیں، حالا نکہ میں جانتا ہوں تم بے قصور ہواور سارا کا ساراقصور ان کا ہے، قاتل ہیں وہ نور کے ''
ساراقصوران کا ہے، قاتل ہیں وہ نور کے ''

" المن تحیک کہدر ہا ہوں میں ، یہ بیر موبائل دیکھوتم کتے روگ تمبرز سے دوئی تھی نور کی اور اس میں جو پہلے رز ہیں اف مجھے یقین نہیں ہے ، یقین نہیں ہے ، یقین انہی میں سے کسی نے نور کوئل کیا ہوگا۔" اس نے موبائل بوری توت سے دیوار پر دے مارا ، موبائل ایک زور دار آواز کے ساتھ دیوار سے محرایا اور یاش یاش ہوکر بھر گیا۔

انسانی سوچیس اور جذبات ایک سیرنگ کی مانند ہوتے ہیں، آپ اہیں جتنا دیا تیں گے باتی بی تیزی سے ابھر کر آپ کے سامنے آئیں مح اور پھرائي لاكياں جنہيں كھريس بياراور توجه نه مطاتو وه توجه با مرتلاش كرنے لكتيں ہيں اور آج کل کی دنیا ان کی معصومیت کوسمیٹنے کے بجائے اس سے فائدہ اٹھائی ہیں کاش پایا سے جھتے اور تور يرب جائتي شكرتے تو آج نور مارے درمیان ہوتی۔" باہر کھڑے عثیق الرحن نے پیچھے کھڑی قدسيه كي جانب ديكھا تووہ نظريں چراکئيں۔ ان کے اینے کھروالے ان سے اس مدتک متنفر ستے بہ بھیدان برآج کھلاتھا، کیا دانعی بیسب ان کی بے جا ضد اور حق کا نتیجہ ہے، انہوں نے خود سے سوال کیا، توصمیر کوملامت کرتے مایا۔ " مجھے معاف کر دو میرے بچوں، مجھے معاف کر دو۔" وہ دونوں ہاتھ جوڑے کرے میں داخل ہوئے تو ایشاع اور حظلہ دونوں چونک

بڑے۔ معاملاً ایشاع اٹھ کر ان کی جانب بڑھی

PAKSOCIETY1

2016 ) 86 (

Section

بولی۔ ''کتناوفت؟''

"جب تك نور كا قاتل بكرا جائے، اے برال جائے اور میرا اللہ مجھ معتر کر دے۔ "وہ نظرين جھكاتے جھكاتے بولى۔

انسار کھے لیے اسے دیکتا رہا پھر دونوں باتھ پہلو میں گراتا اٹھ کھڑ اہوا۔

"بوسكي و بحصماف كرديج كا، يسنى زندگی کی ابتداء دل ضمیر پر بوجھ کئے مہیں کر عتى-" انسار نے المارى سے كيڑے تكا لے، ا پیج باتھ میں جا کر چینج کیا اور خاموش ہے کمرے سے باہر چلا گیا، ایشاع دونوں بازوں میں سر دیےرونے لی۔

اللی منع تمازادا کرنے کے بعدوہ ہیٹر ڈرائیر سے بال خلک کررہی تھی کہ وہ مرے میں داخل ہوا، ڈرینک سیل کے شیشے میں اس نے انسار کا عکس ابھرتے دیکھا، سفید تمیض شلوار میں ملوس، سر پرٹونی رکھائ کے ہاتھ رک کئے۔

'میزنمهاری منه دیکھائی ، رابت ره کئی تھی۔'' اس نے ایک سہری ڈید ڈرینک تیبل پر رکھی اسر ے تو بی اتار کر جیب میں رکھی اور میئر برش اٹھا كربال سنوارنے لكا، وه سرجھكائے يو بھل بلكوں اوركرزت بالتحول يركنفرول كرتى ربى\_

" بیاس کا کمرہ تھا اور وہ رات نجانے کہاں سویا تھا۔"اے شرمندگ ی ہونے گی، مزید کھے کے بغیر وہ برش نیبل بررکھ کر چلا گیا تو اس نے مہراسانس لیا، بالوں کی ڈھیلی سی چیا بنائی، بلکی ی میچنگ لپ استک ہونٹوں پر لگائی اورسونے کے چند زیورات مین کر باہر نکل آئی، کھے ہی فاصلے یرتی وی لاؤیج تھا، جہاں تی وی اور

مرخ ينتك بين زيورات سے كى ايشاع اس کے سامنے تھی، آتھوں میں دم توڑتے نجانے کتنے ہی مہینوں کو آج تعبیر ملی تھی، وہ اس کی لرزی بلکوں تو و میصتے ہوئے اس کے خوبصورت سیلھے نقوش کودل میں اتار نے لگا،اس کی ممری نظروں كى تبش سے كھراتے ہوئے ايشاع نے پہلوبدلاء کلائیوں میں پہنی چوڑیاں کھنکھنا ئیں تو وہ چونک پڑا اور اس کا باتھ تھام لیا، ایشاع نے تؤپ کر باته چهروانا جا با مروه كرفت مزيدمضبوط كركيا\_ وتم نے مہندی کیوں مہیں لکوائی۔ "وہ اس كے سفيدنا زك ہاتھوں كود كھتا ہوا بولا۔

"ميرا دل مبيل جايا-"اس كى آتكھوں ميں شبنم بنے لکی ،اس نے ایک بار پھر ہاتھ تھنچا جاہا۔ المجميح ت -"اس في احتاج كيا-اليس جانتي مول مر- "و وخاموش موني \_ " كياتم مجهي مجھے تصور وار جھتي ہو؟" اس نے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسود میلھتے ہوئے

اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں بھلا کیا کئی کوتصور دار مجھول گی، میرے پاس تو اپنی صفائی میں کھے کہنے کے لئے مہیں۔ 'وہ تو تے کہے میں بولی۔

" بھے یقین ہے، تم بے تصور ہو، اپنی زندگی ہے ان سلخ صفحوں کو بھاڑ دو ایشاع، یقین کرو، اتتہاری زندگی میں کوئی دکھییں آئے والا "زندگی کوئی ڈائری مہیں، کہ جس کے نايىندىدە صفحات كويھاڑ كرىچىنك ديا جائے،سب لوكوں كى ميرے اسے رشته داروں كى كى باتيں، مجھے سکون نہیں لینے دیتی، اب تو مجھے لکنے لگا ے، جسے میں واقعی قائل ہوں۔"اس نے دونوں

"آب ہے صرف اتنی گزارش ہے کہ پلیز،

2016 87



صوفے رکھے تھے، ایک جانب سے کول کھوئتی ہوئی سیرھیاں اوپر کی جانب جارہی تھیں، لاؤنج سے کھی فاصلے پر جالی کے خوبصورت سفید پردے لنك رب تے جن كے پیچے ڈائنگ يبل براہے مما،سارااورانصار بیٹے نظرائے ، بیبل کے بائیں جانب خوبصورت امريكن شائل كجن تفااور بائيس جانب دوسیرهیاں اترنے کے بعدسٹنگ روم اور بیرونی دروازه، ایک ہی نظر میں سب جائزہ کینے کے بعدوہ آ کے برحی اور جالی دار پردہ ہٹایا۔

"السلام عليم!" "وعليكم السلام! اليثاع آوَ بليفو" كهيهو نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا پھر ہاتھ میں پکڑے اخبار میں کم ہولئیں ،اس نے ناشتے کے سامان ہے بھی تیبل کو دیکھا اور انصار کے برابر

والى كرى هينج كربيض كلي-

اليسوات م يربهت في ربا ب ايشاع-سارانے این بیٹے کے منہ میں نوالہ ڈالتے ہوئے کہا، وہ ہولے سے سرادی۔

حلوہ بوری سے انساف کرتے انسار کا موبائل بجنے لگا تو اس نے نیکن سے ہاتھ صاف كيے اور جيب سے موبائل نكال كر بات كرنے

"لین سر، جی سر، جی بہتر، جی ابھی حاضر ہوتا ہوں او کے سر۔" سلام کے بعد وہ دوسری جانب سے بات س س کر جواب دیے لگا، وہ تنوں اس کی جانب متوجہ تھیں۔

"كيابات بيج" موبائل جيب مين ركفتا وہ کھڑا ہواتو پھیجونے یو چھا۔

"آئي جي صاحب کا نون تھا، جھے جانا ہو

گا۔"اس نے محضر بتایا۔ " مرکبال بیاء آج تو تمهاری چیش ہے۔ الى عماء أيك ضروري فائل پہنجانی ہے

بھی، چھدریتک لوٹ آؤں گا۔ "اس نے کمرے ک جانب جاتے ہوئے کہا۔

"اف ایک تو به بولیس کی نوکری- "انهول نے اخبار تہہ کر کے میز کے ایک جانب رکھا۔ انجے نے ناشتہ بھی ڈھنگ سے نہ کیا،تم مجھ لوناں بیا۔' ان کی نظریں خاموش ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھی ایٹاع پر پڑیں تو وہ بولیس۔ "جى چھچھولىتى ہول-"وه جائے كب ميں

''لوجی یہاں تو پہلے ہی ناشتہ کیا جارہا ہے، ہم نے سے بی سے ناحق اتن بھاک دوڑ کی۔ نازش ممانی بیرونی دروازے سے اندر داخل ہولیں، ان کے ہمراہ مما،غزالہ ممانی اور ندا، ردا بھی تھیں، جن کے ہاتھوں میں بوی بوی توكريان تعين، وه سب ايشاع کے لئے ناشتہ

"آئے بھابھی،آپھی بسمہ اللہ کیجے۔" مجمجونے کھڑے ہوکران کا استقبال کیا،ایشاع اور سارا بھی کھڑی ہو کر باری باری سب سے ملے لکیں مما ہے گلے ملتے بے اختیار ایٹاع کی آنکھیں چھک پڑیں، مراس نے خود پر کنٹرول رکھا، سب کرسیوں پر بیٹے گئے، تو ندا، روا ناشتہ ہے بیکش کھول کھول کر ڈائینگ ٹیبل پر رکھنے

واہ بھی، بجرم نے بھی کیا قسمت پائی ہے۔" نازش ممانی نے ایشاع کو کھورتے ہوئے كہا، وہ دل بى دل ميں انسار كے لئے رواكو سوچیں بینھیں تھیں اور آج اس جگہ پر ایشاع کو و مکھ کران کے سینے پرسانے لوٹ مجئے تھے اور طنز كرنے سے بازندآئيں، ايٹاع كے چرے ب ایک رنگ آ کر گزرگیا اور مما کاسر جمک گیا۔ " بما بھی پلیز آپ میری بہو کے بارے

سر بیٹے گیا، ہاتھ میں رکھی فائل ایک جانب رکھ کر اس نے ایک سینڈون اٹھالیا۔ ''اٹس مائی فیورٹ، ویری ٹیسٹی۔'' پہلا نوالہ لینے پرہی وہ تعریفی انداز میں بولا۔ ''نس نے بنائے ہیں؟''اس نے پوچھا۔ ''نیکری والوں نے۔'' ندانے ہینے ہوئے

لہا۔
''واقعی تم دونوں ہے اس کی امیر نہیں کی جا
سی یہ اس نے قہقہدلگایا۔
''جی بالکل، گر ایشاع آپ کو اس ہے بھی
زیادہ ٹیسٹی سینڈوچ بنا کر کھلاسکتی ہے۔''
''رئیلی '' نداکی بات پر اس نے مماکی

ساتھ والی کری پر بیٹھی ایٹاع کوڈیکھا، وہ پڑل ک مسکرادی۔ ای طرح ہلکی پھلکی ہنسی غدات کے دوران

ای طرح ہلی چللی ہسی نداق کے دوران سب ناشتہ کرنے لگے، انصار کا موبائل ایک بار پھر بجنے لگا۔

''لیں سر!''اس نے کال رسیو کی اور اٹھ کر پچھ فاصلے پر چلا گیا۔

''جی سر! بس انجھی کچھ ہی در میں پہنچتا ہوں۔''باتیں کرتاوہ ہاہر کی جانب بڑھا۔ ''دن کے زائل '' رہوں عصر میں مید

''ان کی فائل۔'' ایشاع بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔

''جاؤبیا دے آؤ۔'' پھیو نے کہا تو وہ جلدی سے فائل اٹھا کر باہر لیکی مگروہ گاڑی دوڑا الحدی سے فائل اٹھا کر باہر لیکی مگروہ گاڑی دوڑا الحیان جھی کوپیتول ہراتے سیرھیوں سے اتر تے دکھے کر چینی ، اسکلے ہی لیح وہ باخوبی اس انجان محص کو پہچان گئی ، وہ راجا تھا، پستول والا ہاتھ بلند کیے ہنتا ہوا وہ سیرھیوں سے نیچے چلا آیا تھا، ملند کے ہنتا ہوا وہ سیرھیوں سے نیچے چلا آیا تھا، اس کے ہاتھ سے فائل جھیٹ کر گرگئی۔ اس کے ہاتھ سے فائل جھیٹ کر گرگئی۔ اس کے ہاتھ سے فائل جھیٹ کر گرگئی۔

میں سوج سمجھ کر ہات کریں، ہمیں اپنی بیٹی پر پورا اعتاد ہے، ایشاع نے ایسا کچھ نہیں کمیا۔'' کچھ چو نے اس کا دفع کیا۔

"اب بردہ داریاں کی جائیں تو الگ بات، درنہ بھری محفل سے انساراس کوآلہ قل کے ہمراہ گرفنار کر لے گیا تھا۔"

''وہ سب صرف شک کی بنا پر کیا گیا تھااور جب ایشاع بے قصور ثابت ہوگئی تو وہ اسے گھر لے آیا۔''

" بے قصور ٹابت ہوگئ، یا راتوں رات نجانے کیااسم پھونکااس نے تنہارے بیٹے پر، کہ اس نے ایک ہی ماہ میں اسے یہاں لا بیٹایا۔ " ان کی باتوں برایٹاع کا چرہ رنگ بررنگ بدلنے لگا اور مما شرمندگی سے بھی پھیھوکود پھٹیں تو بھی ممانی کو۔

" بھابھی ..... پلیز ۔ " مجھیونے اس باریخی اس باریخی ۔۔۔۔۔۔۔۔ سے ٹو کا۔۔۔

"کیا بات ہے، جیجا جی کہاں کی تیاریاں بیں۔" تک سک سے تیار ہاتھ میں فائل پکڑے کمرے سے نکلتے انسارکود کی کرندا چیکی ،انسارکو د کیے کرممانی کا موڈ اور طنز بیا نداز یکسر بدل گیا، چہرے پرمسکراہٹ سے گئی۔

المرائل مردی کام سے جانا ہے گڑیا۔ "
سب کوسلام کرنے کے بعداس نے غزالہ ممانی
سب کوسلام کرنے کے بعداس نے غزالہ ممانی
سے ساتھ والی کری پر بیٹی نداکوجواب دیا۔
د' لیجئے ہم نے آپ کے لئے اتنا اہتمام کیا
اورآپ جارہ ہیں۔ "وہ نقل سے بول۔
د' مجھ دیر تک آ جاؤں گا۔ "وہ سرایا۔
د' نہیں ، آپ کو ہمارے ساتھ ناشتہ کرکے

جانا ہوگا۔'' وہ ہاضد ہوئی۔ ''ہاں بیٹا، کچھاتو لوناں۔'' غزالہ ممانی نے بھی اصرار کیا تو وہ مسکراتا ہوا ایک خالی کری دیکھ

2016 ) 89 ( Lis

بات کہ کررا جا ہنااور پھر واپس ایشاع کی جانب مڑا، جوآ تکھیں پھیلائے ممانی کی جانب دیکھرہی تھی، جن کے چہرے پر راجا کی دہشت کے سائے لہرارہے تھے۔

" المتم لوگوں کے لئے بھی یہی بہتر ہے کیہ کیس واپس لے لواور اس کے بدلے جتنی رقم چاہوں کے بدلے جتنی رقم چاہوں گا۔" اس نے پہتول سے ایٹاع اور مماکی جانب اشارہ کیا۔

ایتان اور مان جانب اسارہ میا۔ ''لعنی اپنی مری ہوئی بہن کا سودا کرلیں۔'' ایٹاع نے نفرت ہے اس کی جانب دیکھا۔ ''ہاں، نہیں تو اپنی بہن کے پاس جانے کے لئے تیار ہو جاؤ۔''اس نے پستول ایٹاع پر

المال المال

مرور المحرور المحرور المحرور المحاسك المرور المحرور ا

کب سے ساکت کھڑیں پھیجوادر مماکے وجود میں حرکت ہوئی اور وہ دونوں راجا پر جھیٹیں، گرایک ہی جھکے میں راجانے انہیں زمین بوس کر دیا، وہ تڑپ کراتھی اور مما، پھیچوکی جانب بڑھنا جا ہا مگر راجانے پنول اس کی پیشانی سے لگا .ی

" "تہارے پاس اب بھی وقت ہے سوچ

"" م جائے تو مجھے کولی مار دو، مگر میں اپنی بہن کے قاتل کو کسی صورت معاف نہیں کروں کی۔"

" فیک ہے پرمرنے کے لئے تیار ہو

پھپھو جو تیزی سے اٹھ کرائی کی جانب آ رہی تھیں ندا کی چیخ پر پلٹیں، ندا نے بھی راجا کو د کیے لیا تھا، دونوں ممانیاں اور نداردااٹھ کھڑی ہو کیں۔ ''کون ہوتم اور ایسے کیسے میرے کھر میں گھسے چلے آ رہے ہو۔'' راجا کھوجتی نظروں سے سب کو گھورتا آ گے بڑھ آیا۔

''اے میں پوچھتی ہوں ہوکون تم اور کہاں علے آرہے ہو۔'' راجا کی نظریں ایٹاع پر جا تھہریں اور وہ اس کی جانب آیا، پھچھونے ہاتھ بڑھا کر اسے روکنا چاہا مگر وہ پھچو کے بڑھے ہوئے ہاتھ کوجھنگتے ہوئے ایٹاع کی جانب بڑھا، اسے بالوں سے پکڑا اور تھینچتے ہوئے سینگ روم کے صوفے پر جا بچا۔

"بہت شوق ہے جہیں میری شاخت کروانے کا میرے خلاف گوائی دینے کا۔" "قاتل ہوتم میری بہن کو ماراہے تم نے۔" وہ ہمت کرکے چلائی۔

''ہاں مارا ہے، میں نے اسے اور اب تہاری موت بھی میرے ہی ہاتھوں کھی ہے۔'' اس نے پہتول ہوا میں لہرائی۔ ''کوں مارا تھاتم نے نورکو؟'' نازش ممانی

"کیوں مارا تھاتم نے نورکو؟" نازش ممانی نے پوچھا، وہ آج اس راز سے پردہ اٹھانا جا متی مسلم

راجا تیزی ہے بلٹا اور اس نے فائر کیا، کولی ردا کے سر پر سے گزرتی ہوئی دیوار میں جا گڑی، ندا، ردا پچیش ہوئیں ممانی سے جالپٹیں، خوف کی ایک شدید لہر نے بھی کواپنے فیلنج میں جکڑلیا۔

"" آج تک راجا ہے کی کو یہ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی، راجا کوکسی کی جان لینے کے لئے کے لئے کے لئے کے لئے کے لئے کے لئے کہ میں وجہ کی ضرورت نہیں بڑی، یہ کولی اس لئے کے سر ایس سوراخ بھی کر سکتی تھی۔" اپی

2016 EU Lis

Page 10-

جاؤ۔'اس نے پینول کی ٹوک سے اس کی پیشانی پر دہاؤڈ الا۔ پر دہاؤڈ الا۔

ایشاع نے آتھیں بند کر لیں اور دل ہی دل میں اپنے رب کو پکار نے لگی۔

ا "اے اللہ! مجھے معتبر کر دے۔" اس کے لب ایک ہی فقرہ بار بار دہرانے لگے۔

اوراس سے پہلے کہ راجا کولی چلاتااس کے ہاتھ کو دو آہنی مردانہ ہاتھوں نے جکڑ لیا، راجانے کردن گھما کر انصار کو دیکھا اور دونوں مختم گھتا ہو گئے، پچھ دہر بعد بالآخر وہ راجا سے پہنول چھینے میں کامیاب ہو گیا اور سب کے روکے ہوئے سانس بحال ہوئے۔

' سب ٹھیک تو ہیں؟' اس نے راجا کوکالر سے پکڑ کر باہر کی جانب دھکیلتے ہوئے پوچھا اور جھک کرراستے ہیں پڑی فائل اٹھائی، ایشاع نے جھک کر زبین پہنچی مما اور چھپھو کوسہارا دے کر اٹھایا، پھرممانی کی جانب دیکھ کر چھ کہنا جا ہا، ممانی خود ہی نظریں چراتے ہوئے بانی پانی تھیں، جو خود ہی نظریں ملاتے ہوئے شرمندہ ہواسے مزید شرمندہ کیا کرنا، وہ خاموش رہی ، ممانی جان کہتیں شرمندہ کیا کرنا، وہ خاموش رہی ، ممانی جان کہتیں تھیں کہ ایشاع واقعی بے قصور تھی اور نور کا قاتل راجا تھا، راجا جیسے لوگوں کے لئے انسانی جان لینا مامی بات تھی۔

444

راجا کولاک اپ میں ڈالنے کے بعد انسار نے پہلے فائل آئی جی صاحب کو بھیجوائی، پھر کاغذی کاروائی ممل کی، ہارہ ہے کے قریب وہ لاک اپ میں راجا کے قریب سامنے کھڑ انور کوئل کرنے کی وجہ یو چھر ہاتھا۔

''وہ علاقہ میرائے، بڑی دہشت ہےراجا کی وہاں، راجا کسی کوجان سے مارنے کے لئے وجد کی .....' ہاتی کا فقرہ ممل ہونے سے پہلے ہی

انسار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گھمایا اور پیچھے کی جانب موڑ دیا، راجا بری طرح چیخا، ایسا ہی اس نے اس کے دوسرے ہاتھ کے ساتھ بھی کیا۔

دو۔'' انسار نے اس کے موڑے ہوئے ہاتھوں پر زورڈالتے ہوئے کہا۔

زورڈالتے ہوئے کہا۔

ررور الماکے چرے پر تکلیف کے واضح آثار تھے،اس نے سرا ثبات میں ہلایا،تو انصار نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیتے۔

''نہاں اب بولو، کیوں مارا تھا نورکو؟'' ''بیتم اچھا نہیں کر رہے، مجھے زیادہ دیر یہاں نہیں روک سکو گےتم اور بیسب بہت مہنگا پڑے گاتمہیں۔'' ہاتھ چھٹتے ہی وہ دھمکی دینے لگا تنا

انصارنے اپنی بیلٹ کھولی، ایک مار دو تین تیسری ضرب پر ہی راجا نڈھال ہو کر زمین پر گر

"استعال کیا تھا اس سالی نے جھے، اپنے مقصد کے لئے۔"

"كيا مطلب، كيها استعال، كيا تعلق تفا تهارااس ہے\_"

م معبت كي همي في اس سے محبت ، محر وه سالي دهوكے باز\_"اس في سرجه كا\_ ادم سالي دهوك بولنے اور بات محمانے كى ضرورت نہيں ہے۔" انسار نے استك اس كے مازور بارى۔

بازور ماری۔ از در ماری۔ من میں جموث بیس بول رہا، وہ واقعی ایک دغا

2016 91 (Lis

كاسوج بى ربا تھا كہتيق الرحن كے كھر كا دروازہ کھلاء میں نے چونک کراس جانب دیکھا، کہ بیہ دردازه تو بمیشه بندی ربتا تها، کیونکه وه لوگ آمدو رفت کے لئے مین کیٹ استعال کرتے تھے، جو روڈ پر کھلٹا تھا، آدھ کھلے درازے سے ایک ماہ جبین نے جھا تکا، جس کا چہرہ سیاہ نقاب میں ڈھکا تفاء ميرف دودهيا باته اور براؤن أتلهي نظرآ رای تھیں، جھے اپنی جانب متوجہ یا کر اس نے أيك سفيد كاغذ ميري جانب اجهالا اور دروازه بند كرليا، ميس نے تھبرا كرسنسان كلى ميس إدهرأدهر دیکھا، تیزی ہے آ کے بوھا اور جھک کروہ یر کی اٹھالی، کھول کر دیکھا تو اس پر آبک کال تمبر اور پلیز کال می لکھا تھا،خوشی کی آیک انجانی لہرنے مجھے آ کھیرا، بھورے بال، بھوری بوی بوی آ تھیں اور لیے چوڑے وجود کے ساتھ باہر سے سخت نظرا نے والا راجا کے اندر بھی ایک سخت انسان چھیا تھا، جو ایک محبت کرتے والی خوبصورت بيوى اور تنقي بجول كالخواجش مند تفاء اس رات اس کاغذ کے مکڑے کو مقی میں دبائے دبائے کھر کی سمت جاتے ہوئے میں نے ان منت خواب بن ڈالے، کمرے میں آ کر لیٹا تو تنها كمره بحصكا شخ لكاءشا بدييان خوابول كااثر تها جو کھھ ہی در پہلے میری آنھوں میں بنا دستک ديئے چلے آئے تھے، ميز پر رکھائی وي، فرتج، صوفے سب میری تنیائی پر تیقنے لگانے لکے اور ان سب قبقہوں سے تھبرا کر میں نے مٹھی میں دباس كاغذ كو كحول كرديكها اوراس ير لكهي تبر يركال ملا دى عيني، بال عيني بى نام بتايا تها اس نے۔ " ہوا میں دیکھتے ہوئے راجانے ایک نظر انسار يردالي اور پر عدوايس كه تلاشة لكاء اس کی آواز کی لیروں اور چیرے کے بدلتے رتكول كى سيانى كوانسار باخوني جانج ر باتقا\_

بازلزی تقی، میری نبیت اسے ماریے کی ہرگزیہ تقی، مگر اچھا ہوا مرگئی، زندہ ہوتی تو کسی اور کی زندگی خراب کررہی ہوتی '' زندگی خراب کررہی ہوتی ''

''نورجیسی پاکیزہ اور معصوم لڑکی کے ہارے میں تنہیں ایبا یو لئے ذراشرم نہیں آ رہی، کمینے انسان۔''

" من محمد ایسان محمد ایسان محمد الله ایس محمد الله ایس محمد الله ایسار وه قبقهد لگا کر بنسار

''مر بعد میں اندازہ ہوا کتنا غلط تھا میں،
مجھے بھا چاہیے، معصوم لڑکیاں انجان لڑکوں سے
چھپ جھپ کر نون پر بات نہیں کرتیں، پاکیزہ
لڑکیاں گھر کے دروازوں میں کھڑے ہو کر اپنی
اداؤں سے دوسروں کونہیں لبھا تیں، دوسری بہن
بھی تو ہیرا ہی چنا اپنے لئے، حالانکہ طلاق یافتہ
ہمی تو ہیرا ہی چنا اپنے لئے، حالانکہ طلاق یافتہ
ہمی تو ہیرا ہی چنا اپنے لئے، حالانکہ طلاق یافتہ
ہمی تو ہیرا ہی چنا اپنے ہے، حالانکہ طلاق یافتہ
ہمی تو ہیرا ہی چنا اپنے ہے، حالانکہ طلاق یافتہ
ہمی تو ہیرا ہی چنا اپنے ہیں۔''

''شف آپ، جسك شك آپ۔'' انسار كا دائياں ہاتھ اس كے بائيں رخسار پرنشان چھوڑ گا۔

"ایے جواب کے دائرے کی حدود تک رہ اور ذراتفصیل سے بتاؤ۔"

دو تفصیل سے ہوں۔ "اس نے کچھ کھے کھر کھر کہرے سائس لئے پھر بولا۔

"آج سے پچھ دن پہلے رات گیارہ جکلی نہر سات میں، میں روز کی طرح اپنے دوستوں کے ہمراہ بیٹیا تھا، جنوری کا آغاز ہوتے ہی سردی کا زور تو نے لگا تھا، مگر را تیں ابھی بھی سرد تیں، کا زور تو نے لگا تھا، مگر را تیں ابھی بھی سرد تیں، جانے والی پوری آب و تاب سے جمگا تا ہر طرف روشنی بھیر رہا تھا، سرد ہوا جسم سے نگرا کر کہی طاری کردتی، کپ شب کے بعد میرے دوست طاری کردتی، کپ شب کے بعد میرے دوست اسے آمروں کوروانہ ہو گئے، میں بھی جانے اسے آمروں کوروانہ ہو گئے، میں بھی جانے

2016 92 ( 45

" براتو واقعی پریشانی کی بات ہے۔" میں نے اس کی بات پر فورا یفین کر لیا، محبت واقعی اندھی ہوتی ہے۔ "ہاں میں پریشان ہوں، بہت پریشان۔"

وه رودی-

" بليز ..... بليزتم رودُ مت، مين مجه كرتا ہوں۔" ایس کے آنسوؤں نے میری جان بی تو نكال دى تھى، ويسے بھى بيركام ميرے لئے مشكل نہ تھا، عینی کے بتائے کے ممبر کی وجہ سے میں جلد بى اس على ما مى كر كر كو دهوند نكالا تقا اور كر جم معلوم ہوا کہ عینی نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، وہ تصور علی نے کسی موبائل سے حاصل جیس کی تھی، بلکہ خود عینی نے اے بیجی تھی علی ، حارث اور زاہد كاكام بي يمي تفاء موبائل اورفيس بك يركز كيول سے دوئی کرنا ، وہ محبت اور دوئی کے بہانوں سے الركيوں كي تصويرين حاصل كرتے تھے، پھران كو بليك ميل كركے رقم عاصل كرتے، انہوں نے فیک تصویرون اور ویڈیوز کی ویب سائیڈ بھی بنائی ہوتی تھی، جہاں وہ بینصورین اور ویڈیوز اپ لوڈ كرتے اور دوسرے اسے جيسے لوكوں كوسيل كرتي اس طرح البيس خاصى آمدتى حاصل ہوئی، مراس وفت میں سب بھول گیا، بھول گیا كم ينتي نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، ياد رہا تو صرف اتنا که میخص میری عینی کو پریشان کرر ما ے، یا در ہے تو صرف وہ آنسو، جواس محص کی وجہ ہے میری عینی کی آنکھوں سے بہے تھے اور میں نے علی کے دوستوں کے سامنے ہی اس کو مار

"کیاتم نے علی کو مار ڈالا؟"
"ال ایک ہفتہ پہلے جس علی کی بوری بند لائن تم نے کندے تالے سے برآمد کی تھی، بیدوہی علی تھا، جے میں نے مار ڈالا تھا۔"

"اس روز عینی سے بات کر کے میرے دل کی کلی کھل گئی اور مجھ پر بے تجاشا تعقیم لگاتی چیزیں بھی خود بخو د خاموش ہو گئیں، اب دن رات عینی سے باتیں کرتے گزرنے گئے، مجھےوہ بہت ہی معصوم لڑکی گئی تھی، پھرایک دن اس نے روتے ہوئے بتایا کہ۔"

''راجا.....راجا آج میں بے حد پریشان ہوں۔'' عینی کی بھرائی ہوئی آواز سپیکر میں ابھری تو میں پریشان ہوا تھا۔

''کیا ہوا میری جان ،کیابات ہے؟'' ''وہ ..... وہ راجا، ایک لڑکا مجھے بلیک میل ''

''کیا مطلب؟ کیسے؟'' مجھے پریشانی کے ساتھ ساتھ تعجب بھی ہوا۔

"میرے علاقے میں ایسا ہوا اور وہ بھی میری عینی کے ساتھ اور جھے خبر نہیں۔"

"وہ اس لڑکے کے پاس میری تصویریں ہیں، وہ کہدرہا ہے یا تو میں اس سے ملول یا پھر دی ہزار اسے بھیجوا دول، تب ہی وہ میری تصویریں تصویریں مجھے لوٹائے گا۔" وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔

''کون ہے وہ؟ جس نے ہماری عینی کو تنگ کرنے کی جراُت کی ہے۔''

" پہانی، میں اس کوزیادہ نہیں جائی۔ "وہ کافی پریشان تھی اور بات بھی پریشانی کی بی تھی۔ " پھر تمہاری تصویریں اس کے پاس کیے پنجیس "

2016 93 (Lin

بنما جلا گیا اور اس دن جھے بچھ آگئ کہ اس نے تو مجه بيوتوف بنايا تفاء مجهد استعال كيا تفاء و معصوم نہیں بلکہ بہت ہی جالاک نکلی، اس دن میں بیشا سے شام تک کال ہی ملاتارہا، بس کی طرح وہ ایک برکال کی کر لے اور پھر رات گیارہ ہے اس نے کال رہو کی اور روتے ہوئے بتانے ملی كداس كے والد نے اس كا تكات اس كى مرضى کے خلاف کر دیا ہے، اب میں اسے معاف کر دول اور ہمیشہ کے لئے بھول جاؤں، میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کدوہ سب چھوڑ کر ميرے پاس آ جائے مروہ نہ مانی، مانی تو تب نال جب اسے میری پروا ہوئی، جھے سے محبت ہوئی، میں اس کی تمام جالا کیاں اور ڈراھے جھنے کے باوجوداس کی محبت کوائے دل سے ندنکال سکا اور سلسل اس کی منتی کرتا رہا مگر وہ نہ مانی ، میں نے کہا، نھیک ہے وہ جھے سے ل لے، صرف ایک بار، آخری بار، پہلے وہ مسلسل انکار کرتی رہی پھر عاددن کی منتوں کے بعداس نے مجھے کہا، پھیو ے کھر بسمہ اللہ کی تقریب والے دن آنے کو کہا، مچھپو کے گھر کے کچن کی کھڑی یا ہر کلی میں تھلتی ہے وہاں آ جانا، میں اس دن تقریب شروع ہونے سے پہلے ہی وہاں جا کھڑا ہو گیا، اس دوران ایس ایم ایس کے ذریعے میرا اس سے سلسل رابطدر ہا اور پھراس نے آ کر کھڑی کھول دی، میراارادہ تھا کیل کراہے ہیں اینے ساتھ چلنے کے لئے راضی کرلوں گا، اگر نہ مائی تو کسی بھی طرح زیردی سے اسے ساتھ لے آؤں گا اور میری توقع کے عین مطابق وہ میرے ساتھ طنے پرراضی نہ ہوئی اور میرے زیردی کرنے یے اس نے کی میں رقع چری تکال کی اور مجھے وہاں سے دفعہ ہو جانے کا کہا، شدید تذکیل اور توہن کے احساس نے مجھے متوحش کرڈ الا اور پھر '' خبیث آدمی اتن می بات پرتم نے ایک نوجوان کی جان لے لی۔'' '' بید ذراسی بات ہے انسپکٹر، وہ صرف مینی ہی نہیں بلکہ اور نجانے کتنی لڑکیوں کو .....'' وہ روکا اور پھر بولا۔

''اورتم کہتے ہوذرای بات، میں گلی کا غنڈا اسپی، گر مال، بہن کی عزت کرنا جانتا ہوں اور عینی بھی اگر جھے خود سے نہ بلاتی ، تو میں بھی اس کے راستے میں نہ آتا اور انسکٹر کچے تو بہ ہے کہا ہے لوگوں کے خلاف تہ ہیں کاروائی کرئی چاہیے، یہ لوگوں کے خلاف تہ ہیں کاروائی کرئی چاہیے، یہ اڑاتے ہیں، بلکہ معاشرے میں بگاڑ اور شر اڑاتے ہیں، بلکہ معاشرے میں بگاڑ اور شر کھیلا نے کا باعث بھی بنتے ہیں، مگر تف ہے تم لوگوں پر کہ تہ ارا ، اس کے دوستوں کوخود ہی تھیجت ہو کو کہا مارا ، اس کے دوستوں کوخود ہی تھیجت ہو کو کہا مارا ، اس کے دوستوں کوخود ہی تھیجت ہو کئی۔''

المن المن المن المن المن المن كل بجائے مل المن كل بجائے مل من المن كرتے۔ " مل المن المن المن كرتے۔ " المرتم بارى بوليس كوخودا بنى ذمه داريوں كا احساس مو جائے تو معاشرے بيں بھيلى آدھے السان مو جائے تو معاشرے بيں بھيلى آدھے السان دو برائياں خود بى ختم موجا كيں۔ "

''تم بات کو کہاں ہے کہاں لے کے، یکی نے پوچھا تھا کہم نے نورکو کیوں مارا؟''
د' بتا تو رہا ہوں سب آہتہ آہتہ علی کے دوستوں سے بینی کی وہ تصویروں والی کی ڈی ماصل کر کے بینی کو کیا دی، وہ تو ایک دم بدل گئی، ماصل کر کے بینی کو کیا دی، وہ تو ایک دم بدل گئی، جھے مینٹ ہوئی کہ ایس کا ہی جواب دیتی، جھے مینٹ ہوئی کہ کہیں بیار نہ ہواور پھر جب میں نے بتا کروایا تو معلوم ہوا، بینی بینی نہیں بلکہ نور ہے، بیتی الرحمن معلوم ہوا، بینی بینی نہیں بلکہ نور ہے، بیتی الرحمن کی چھوٹی بیٹی اور ایک دن پہلے اس کا نکاح ہوا کی جورا کے بعدا کے بعدا کے بعدا کے بعدا کے بعدا کی بردہ میری نگاہوں سے بھراک کے بعدا کے بعدا کے بعدا کے بعدا کے بعدا کی بردہ میری نگاہوں سے

2016 94

Spallo

"سرزاہداور حارث آگئے ہیں۔" "ہاں بھیجو آئیس اور راجا کو بھی لے کرآؤ۔" "لیس سر!" کرم دادوالیس چلا گیا۔ زاہد اور حارث نے اندر داخل ہو کر سلا

زاہد اور حارث نے اندر داخل ہوکر سلام کیا، انسار نے ان کے سلام کا جواب دیتے ہوئے ایک ہی نظر میں ان کا بھر پور جائزہ لیا، وہ دونوں چوہیں چیس سال کے نوجوان تھے، دونوں کے بال بڑے تھے،سفیداور نیلی ٹی شرث دونوں کے بال بڑے تھے،سفیداور نیلی ٹی شرث کے ساتھ کالی اور نیلی جینز زیب تن کئے، ہاتھوں میں فرینڈ شپ رہن ، گلے میں چین اور کان میں بالی ڈالے وہ دونوں ہی گھبرائے ہوئے دیکھائی دے رہے ان گھما کے اس کے مراب کے ان گھما کراسے دیکھا اور پھر سر جھکالیا،انسار نے ان کی

آ تکھوں میں خوف کی جھلک دیکھی۔ ''اس کو جانتے ہو؟'' اس نے ان دونوں

سے پوچھا،انہوں نے سرا ثبات میں ہلائے۔ ''اس نے تم دونوں کے سامنے علی کوئل کیا تھا؟'' انصار کے اس سوال پر انہوں نے خوفز دہ نظروں سے راجا کو دیکھا، پھرایک دوسرے کواور سے حمالیا

سرجھکالیا۔ ''دیکھوتم دونوں کواس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ،اب ریہ ہماری حراست میں ہے اور حمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔'' انصار اٹھ کر ان کے قریب آیا، دونوں ہی سرجھکائے خاموش کوئوں نہیں کوئی

کھڑے رہے۔ ''جہیں راجا کے خلاف کوائی دینا ہوگی۔'' ''جمیں معاف کر دیں سر، یہ پولیس عدالت کے چکر ہم نہیں کاٹ سکتے۔'' حارث نے سر جھکائے جھکائے کہا۔

سر جھکائے جھکائے کہا۔
"بہت شرم کی بات ہے، تہباری آتھوں
کے سامنے تہا دے دوست کافل ہوگیا اور تم اس
کے تاتل کو انجام تک بھی نہیں پہنچانا جا ہے۔"

غصے سے کھولتے ہوئے دماغ کے ساتھ میں نے وہی چھری سے کرای کو گھونپ دی، اس لیجے اس کی بردی بہن وہاں آگئی،۔ وہ جھ پر جھیٹی مگر میں اس کو دھا دے کر بھاگ نکلا، میں نور کونہیں مارنا چاہتا تھا، بھلا جس سے ہم مجبت کرتے ہیں کیا اس کو بھی ماریتے ہیں، مگر وہ محبت کرتے ہیں کیا اس کو بھی ماریتے ہیں، مگر وہ سالی اوپر سے عمر کی اتن کھوا کرآئی تھی۔'' وہ تھکے سالی اوپر سے عمر کی اتن کھوا کرآئی تھی۔'' وہ تھکے ہوئے انداز میں زمین پر بیٹھ گیا اور مگر ہے۔ ہوئے انداز میں زمین پر بیٹھ گیا اور مگر ہے۔ مراس لیے لگا۔

مبرے سائس لینے لگا۔
''علی کافل، نور کافل، ایشاع پر قاتلانہ تملہ،
اب تہمیں بھائی کے بھندے سے کوئی نہیں بچا
سکتا۔' انصار نے انگل سے راجا کی جانب اشارہ
کیا اور بھر سپاہی تو اس کا بیان لے کر سائن
کروانے کے بعد آفس میں لانے کو کہا، خود وہ
آفس میں آیا کری پرگر کراس نے بیک سے سر
نگایا اور آنکھیں موند لیں، اس کی نگاہوں کے
سامنے بار بارایشاع کا چرہ گھومنے لگا۔
سامنے بار بارایشاع کا چرہ گھومنے لگا۔

''بچپن سے لے کراب تک کی تمام زندگی میں ہے اتنی آسانی میرے سامنے تھی، پھر بھی، میں نے اتنی آسانی سے اس پر شک کیا، اس کے ساتھ اتنی تحق سے پہنچائی ہیں آیا جیسے وہ واقعی مجرم ہو، ناحق تکلیف پہنچائی اسے، اس شک کی وجہ سے کتنی بدنا می اٹھانی پڑی اسے، اس شک کی وجہ سے کتنی بدنا می اٹھانی پڑی اسے، کتنی با تیس سننا پڑیں۔'' اسے شدید ملال الے۔ آگھیرا۔

کھے دیر بعد کرم داداندر داخل ہوا اس نے جھک کر ہاتھ میں بکڑی فائل میز پر اس کے سامنے رکھدی۔

" حارث اورز المدكولية و " أو" الى في راجا كر بيان پرنظر التي هوئ علم ديا-" ليس سر!" كرم دادسلوث كرتا جوابلث كميا اوروه دوباره فاكل برجهك كميا، شام پانچ بج كرم دادية آنس ميس داخل هوكرسلوث كيا-

2016 95

Section

دونوں اب بھی خاموش رہے۔ کا 500 اور انہوں نے چیزی ان دونوں کے چروں

''راجا کا کہنا ہے ٹم لوگوں نے فیک کے قریب کی تصویروں اور دیڑیوز کی ویب سائٹ بنار کھی ہے، سیل کرتے ہوتم لوگ بیسب فضولیات۔'' اپنی پڑھائی

"وه تو ..... وه تو تحب کی و تیك كر دی سر

جی-"زایدنے بکلائے ہوئے کہا۔

" بکی بات ہے۔" انسار نے جھڑی مماتے ہوئے یو چھا۔

"جی سرجی سرجی، بے شک جو مرضی جاہئیں متم لے لیں۔" حارث تیزی سے بولا تو راجا بہنے لگا۔

ر ہو ہے۔ ''علی کا حال دیکھنے کے بعدان میں اتنادم کہاں، میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتادیا تھا، کہ بیہ ابسدھر گئے ہیں،آپ نے ناحقِ .....''

''فاموش'' انسار نے گرجے ہوئے اسک راجا کی جانب کرے میز پر ماری، جہاں راجا ایک دم خاموش ہوا، وہ دونوں کا نینے گئے۔ دا جا کہے۔ انسار کے بولتے ہی

اسے کے جاور الصار کے بوتے ہی سابی راجا کو واپس لاک اپ کی جانب کے

''یوسف خان۔''انسارنے دوسرے سپاہی کوآواز دی۔

''لیں سر!'' سپاہی نوراً حاضر ہوا، اس نے پچھنمبرلکھ کر کاغذا ہے تھایا۔ ''ان کاڈیٹا نکلواؤ۔''

''لیں سر!'' سپاہی واپس چلا گیا ، انصار پھر ان کی جانب متوجہ ہوا۔

ان کی جانب متوجہ ہوا۔ ''ہاں بھی، اب تم لوگ بولو۔'' دونوں سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھنے گئے۔ گئے۔

" د جمہیں پتا ہے اس جرم کی کیا سزا ہے، عاموں تو جمہیں ابھی لاک اپ کی سیر کرتے نظر

کے قریب کی۔
دوہیں سرا پلیز ایبانہ کرنا، ہم نے تو اب
اپنی پڑھائی بھی دوبارہ شروع کر دی ہے، اس
طرح تو ہمارا کیرئیرشروع ہونے سے پہلے ہی ختم
ہوجائے گا، ویسے بھی اب تو ہم نے وہ سب چھوڑ

دیا ہے تو بہ کر لی ہے، خدا کے لئے آپ بھی ہمیں معاف کر دیں۔'' ''مدن ہی سے مرحم تہمیں راحا سرخلاف

''ہوں ٹھیک ہے، گرحمہیں راجا کے خلاف گواہی دینا ہوگی ،عدالت میں سب کچھ بتا تا ہوگا، بولومنظور ہے۔''

''جی سر! جی ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔'' زاہد جلدی ہے بولا۔

" " تو پھر تھیک ہے ایسا پہلی بار ہوا ہے ، اس لئے بیں تم لوگوں کو معانب کرتا ہوں ، لیکن یاد رکھو ، آئندہ جھے تم لوگوں کے خلاف کوئی رپورٹ ملی تو تم دونوں کا وہ حشر کروں گا کہ علی کی موت مجھول جاؤے۔''

روہ اس آپ کو ہمارے متعلق کوئی ہمی شکایت ہیں سلے گا۔ 'انسار کی جانب سے دی گئا آئی گائی تھی۔ دی گئا آئی کی دی انساز کی جانب سے دی گئا آئی کی دھمی ان کے لئے کائی تھی۔ دی گئا آئی کی دھمی ان کے معمار ہوتے ہیں، وطن کی شان ہوتے ہیں، نجانے کیوں تم جیسے نوجوان، اپنی اصلیت کو پہچائے کے بجائے،

مرائی کے راستوں کے مسافرین جاتے ہو، مگر اب چونکہ مہیں ابنی علطی کا احساس ہوگیا ہے تو ابنی علطی کا ازلہ کرنا، اپنے اشرف الخلوقات ہونے کاحق ادا کرنا اور کچھ بن کردیکھانا، تا کہ بیہ وطن یہ توم تم برفخر کر سکے۔" قریب آکراس نے دونوں کی پیچھ تھی تھیائی۔

'دلیں سرا'' دونوں کی زبان ہولے، انساری باتوں نے جیسے ان میں نی روح پھونک Society .com ايات سر المايا، سپاى سلوك كرتا ايك جانب

"اوکے یو ہے کو ناؤ۔" انسار نے اپنی کری کی جانب جاتے ہوئے کہا، تو دونوں نے اسے سلوٹ کیا اور بلٹ کر ہاہر نکل گئے، انسار پھرسے فائل پر جھک گیا۔

رات نو بج تک اس نے ابنا کام کمل کرلیا اور راجا کے خلاف اس کے تمام اسکلے پچھلے کارناموں کی اتنی مضبوط فائل تیاری کہ اب کوئی بھی اے اس کے انجام تک پہنچنے س بیس بچاسکتا تھا۔

میز پررکھااس کا موبائل بجنے لگا،اس نے کال رسیوکر کے موبائل کان سے لگایا اور سلام کیا۔

"دولها بھائی کہاں ہیں آپ؟" دوسری جانب حظلہ اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد یو چھنے لگا۔

" تقانے میں ہی ہوں، کیوں کیا ہوا، خریت؟" اس نے کھڑے ہو کر میز پر رکھی چزیں میٹے ہوئے یوچھا۔

" الحمدالله، سب خبریت ہے، مرآپ کو یاد دلوا دول کہ آج آپ کے ولیمے کی تقریب ہے سب مہمان باری باری کائی رہے ہیں اور دولہا جناب غائب ہیں، کام میں کہیں آپ اتی اہم تقریب بھول تو نہیں گئے۔"

''ارے نہیں یار، ایسا قطعاً نہیں مجھے یاد ہے، میں بس نکل ہی رہا تھا۔''اس نے فائل اٹھا کرمیز کے نچلے دراز میں ڈالی اور لاک لگا دیا، چالی جیب میں ڈالتے ہوئے وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔

بڑھ کیا۔ "جی بھیا، بس اب جلدی آ جائے۔" سپائی نے کھ کاغذاس کی جانب بڑھائے، حظلہ کی بات سنتے ہوئے اس نے کاغذ کو تھام کر

یا۔ ''ہاں میں بس پہنچ رہا ہوں۔'' ''او کے بھیا۔''

"او کے۔" اس نے کال کٹ کرکے موبائل پینٹ کی جیب میں رکھا اور کاغذات کو کھول کر پڑھتا اپنی گاڑی میں جا بیٹھا۔
کھول کر پڑھتا اپنی گاڑی میں جا بیٹھا۔

جس وفت وہ تیار ہو کر ہوٹل پہنچا تقریباً سب مہمان ہی آ چکے تھے، وہ بلیک تقری چیں سوٹ میں باوقار چال چانا ہوا اس جانب بڑھا جہاں ایٹاع پنگ اینڈ پرل لینگے میں تھی سنوری کرنوں کے جمر مث میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ''ہرتقریب میں بارلر سے تیار ہو کر دہمن لیٹ پہنچتی ہے، گریہ پہلی تقریب ہے جس کا دولہا لیٹ پہنچتی ہے، گریہ پہلی تقریب ہے جس کا دولہا

کیٹ پہنچاہے۔'' ''لگتا ہے انصار نے دلہن سے بھی زیادہ تیاریاں کی ہیں، تبھی اتنا چک رہا ہے۔'' سب اسے چھیٹرنے گئے،کل کی نسبت آج سب کے چہرے کھلے کھلے تضاور سب مشکرار ہے تتے۔ چہرے کھلے کھلے تضاور سب مشکرار ہے تتے۔

رات کوکل کی طرح آج بھی چھپوا سے روم میں پنچا گئیں تھیں، ان کے جانے کے بعد اس نے سراٹھا کر کمرے کا جائزہ لیا، کمرے ہیں کہیں بھی کوئی خاص اہتمام نہیں کیا گیا تھا، سواتے بیڈ کے جہال سرخ وسفید گلاب کے پھول بچھائے مجھے تھے جن کی خوشبو چارسو بکھری ہوئی تھی، یہ پیول کل بھی بچھے تھے گرگل وہ وہ فی طور پراتی اہتر مجھی کہ محسوب ہی نہ کر پائی تھی، کمرے ہیں خوبصورت فرنچر تر تیب سے جاتھا، باری باری ہر چزکود کھتے ہوئے اس کی نظریں ڈریٹک ٹیمل پر جاتھ ہمریں، جہال اس کا عکس دیکھائی دے رہا جاتھ ہمریں، جہال اس کا عکس دیکھائی دے رہا

2016 97 ( 15

''سب کہہ رہے تنے کہ آج وہ بہت 450 ان سال عالی وہ گھراا تھا۔ ''سب کہہ رہے تنے کہ آج وہ بہت '' اس ناتی، رسوں ہی تو حظ

خوبصورت لگ رہی ہے۔' اس نے مسکراتے ہوئے بیڈ پرر کھے گاؤن سے فیک لگا کرآ تکھ موند لیں۔

"جرے کی خوبصورتی سے زیادہ اہم انسان کی شخصیت اور کردار کی خوبصورتی ہوتی ہے، راجا تنہائی میں بھی آ کراس کولل کرکے جا سکتا تھا، مگر یہ خدا کا فیصلہ تھا کہ وہ سب کے سامنے آیا اور اس پر لگا داغ دھل گیا، خدا نے سب کی نظروں میں معتبر تھہرایا تھا۔" اس نے کھل کرسانس لیا، آج اس کے وجود سے سب کے شکن اثر کئی تھی، آج وہ ہلی پھلکی ہوگئی تھی، شکرانہ خدا ادا کرتے ہوئے اس کے چہرے پر شکرانہ خدا ادا کرتے ہوئے اس کے چہرے پر شکرانہ خدا ادا کرتے ہوئے اس کے چہرے پر کھر گیا۔

انسار اس کے قریب آکر کھنکھارا تو وہ چونک کرسیدھی ہوئی، اپن سوچوں بیں اتن کمن تھی کہ اے انسار کے کمرے بیں داخل ہونے کا احساس تک نہ ہوا، وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ایس کی جانب بڑھا اور پھرایک کاغذ اس کی جانب بڑھا یا، ایشاع نے جیرانی سے پہلے اس کی جانب بڑھا یا، ایشاع نے جیرانی سے پہلے اسے بوھا کر کاغذ تھا یا اور پوجسل بلیس اٹھائے اسے بڑھا کر کاغذ تھا یا اور پوجسل بلیس اٹھائے اسے برھا کر کاغذ تھا یا اور پوجسل بلیس اٹھائے اسے برھا کر کاغذ تھا یا اور پوجسل بلیس اٹھائے اسے برھا کر کاغذ تھا یا اور پوجسل بلیس اٹھائے اسے اس کے نمبر پر آنے والی جرکال ایسا ایم ایس اور اسے ایس اور ایس اور برخسی ۔

"بے اس بیآپ کو کیسے؟"

"مارے لئے مجھ مشکل نہیں اور بڑے
افسوں کی بات ہے کہ سب معلوم ہونے کے
باد جودتم نے مجھ سے چھپایا۔" وہ اس کے چمرے
کے اتار چڑھاؤر کھیا ہوالولا۔

یانی اس کی آنکھوں سے لکلا اور رخساروں

" کیے بتاتی، پرسوں ہی تو منظلہ بھیانے موبائل دیکھا، تب سب سجھ آیا، گر میں کیے اپنی مری ہوئی بہن کی حرمت پرکوئی داغ آنے دین، کیے ہتی کہ میری بہن بگر گئی تھی، وہ موبائل کا غلط استعال کرنے لگی تھی، ویسے بھی اس سب میں اس کا تصور نہ تھا، پاپاکی بے وجہ تختی اس میں متنظر کر دیا تھا۔"

مقر سردیا ھا۔ "" فتی توسیمی والدین کرتے ہیں اور اس میں اولاد کی ہی بھلائی ہوتی ہے، مگر اس کا ب

مطلب تونہیں کہ ہم اچھائی برائی کا فرق ہی بھول جائیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جو وقتی طور پر ہمیں بہت پر کشش معلوم ہوتی ہیں، ہم اس چیز کو

عاصل کرنے اور اپنی خواہش پوری کرنے کے چکر میں اس کے نقصانات کو پہلے ہی بھانپ

جاتے ہیں اور جمیں اس نقصان سے بچانے کے لئے تی سے کام کیتے ہیں۔"

''فری پیلچیز کا استعال اور بھی بہت لوگ کرتے ہیں، کیا وہ سب آئیس غلط استعال کرتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے نجانے کب ہم خود غلطی کرنے ک بعد الزام مختلف چیزوں پر ڈالنا کب حجوزیں مے، اللہ پاک نے ہرانسان کے اندر ضمیررکھا ہے جو ذرائی غلطی اور برائی پر جمیں ریڈ

2016 98-( 15

مانتا ہوگی، نور سے جانے کا افسوں تو بہت ہے، مگر شاید تمہیں اسی طرح میری زندگی میں شامل ہونا تھا۔'' ایشاع کے چرے پر پھیلنے والی سرخی کود مکیہ کر وہ دھیرے سے مسکرا دیا، تقدیر نے بے شار خوشیاں ان کے حصہ میں لکھنا شروع کر دیں، نئی زندگی اپنی تمام ترسچائی اور دکھنی کے ہمراہ ان کی منتظر تھی۔

الچى ئابى يوھنے كاعادت ابن انشاء \$ ..... £ JS4, \$ ...... SFIS Soli الن يلوط كاتنا قب على ..... \$ ..... 2 5 Just & Carib واكثر مولوى عبدالحق لا مور اکیڈی، چوک اردو باز ار ، لا مور نون نبرز 7321690-7310797

سنگل دیتا ہے، گرہم میں ہے بہت ہے اوک اس کی بات پر کان نہیں دھرتے اور برائی کی راہ پر چل پڑتے ہیں پھر، آج کل کے ماحول میں بچوں کو تھی چھٹی بھی نہیں دی جاسمتی کہ مغربی تقلید اور بہت سا رو پید کمانے کی ہوس انسان کو اخلاق کی کس قدر پستی میں جا پھیلتی ہے کہ اسے احساس بھی نہیں ہوتا اور یہ سب غرجب سے دوری کا نتیجہ مجبت کا درس دیا جائے، اخلا قیات سکھائی جا تیں مخبت کا درس دیا جائے، اخلا قیات سکھائی جا تیں مخبت کا درس دیا جائے، اخلا قیات سکھائی جا تیں مخبت کا درس دیا جائے، اخلا قیات سکھائی جا تیں مخبت کا درس دیا جائے، اخلا قیات سکھائی جا تیں کا اندازہ ہو، بہر حال برائی ہر صورت میں اپنے مزورت ہی نہ پیش آئے، بلکہ اہیں خودا پی حدود کا اندازہ ہو، بہر حال برائی ہر صورت میں اپنے انجام کو تی تھی ہے۔' بات ختم کرتے ہوئے انسار کی مانداس کے بھرے پر پڑی تو ہٹی نوارے کی مانداس کے بوں سے نگی۔ کی مانداس کے لیوں سے نگی۔ کی مانداس کے لیوں سے نگی۔

"كيا موا؟" ايشاع في كنفيور موكراس كى

"ادهردیکھو۔"انصار نے بہتے ہوئے آئینہ کی جانب اشارہ کیا،ایٹاع نے تھوڑا سا آگے کی جانب جھک کر دائیں جانب کردن تھمائی اور جانب بین اپنا تھمائی اور آئین میں اپنا تھی وہ سے آنسومیک اپ کی وجہ سے آنسومیک اپ کی وجہ سے آنسومیک اپ کی تہد پر لائنز بنا تھے تھے،کاجل پھیل کر آٹھوں اور کالوں کوسیاہ کر گیا تھا۔

انصار نے ہاتھ بوھا کر ڈرینگ میل پر رکھی سنہری ڈبید کو اٹھایا جوسے سے وہیں رکھی تھی جہاں وہ رکھ کر گیا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے ایشاع کا ہاتھ تھا ماتو اس نے کسمسا کر ہاتھ جھڑوانا

چاہا۔ "نو واکف نو، اب مزید نہیں، تمہارا مانگا وقت بورا ہو گیا، تمہاری خواہش بوری ہوگئ، اب ماری باری ہے، اب تا حیات تمہیں ماری ہات

2016) '99 (Lis

Section



وہ جو دل و نظر کا سکون تھی مسلسل اے امتحان سے دو جار کررہی تھی، کتنا مشکل تھا اس کے سامنے تھیرنا، اس نے بات کرنا اور اب اندروني كيفيت جهيا كرخودكو نارل ظاهركرنا، جہاں دل حقیقی خوشی محسوس کرنے لگتا وہاں اسے خود کو کمپوز کرنا پڑتا اور جہاں کسی مایوس کن جملے کی

وجہ ہے دل کسی اتھاہ گہرائی میں ڈوب جاتا اے خودکومسکراتے ہوئے ابھارنا پڑتا۔ ''اوہ بیرتو بہت خوشی کی بات ہے، حالات اور مواقع انسان کی خواہشات کے مطابق ڈھلتے چلے جاتیں اس سے بردھ کر خوش تھیبی اور کیا ہو كى-"اس نے فورا اپنى كيفيت يہ قابو يا كر بوے

## نياوليظ

یرسکون انداز میں اے دیکھا۔ "لین میرے سکون کی وجہ بی خرنہیں ہے۔" اس نے بھہرے تھرے کہے میں بات مزيدآ كيروعاني-" میں خوش ہول کیونکہ میں نے اپنی كنفيوژن كا جواب ياليا ہے۔"اس كے جواب نے ایکبار پھرمین کو چونکا دیا۔ '' عجیب نا قابل قبم لڑ کی تھی ، انداز کچھاور بتا رب تقى،الفاظ كھاور ـ "ميں چھ مجھالبيں۔" "دراصل ....." اس نے دھرے دھرے کہنا شروع کیا۔ میرا رشته سعد سے میرے گھر والوں کی مرضی سے ہورہا ہے، میں ہرگز اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔'' ''جی ……؟'' وہ جیران جیران سا اسے دیکھے گیا، دل پر پڑابو جھ کچھکھوں میں ہوا ہوالیکن



www.Paksociety.com



تعلق ہے۔''ار مانے فورا ہی کہہ دیا۔ "نو .....؟" مبين كا دل بيض لكا\_ "كيا آب لبيل جانة؟" وه آسته سے بس اتنا ہی کہہ ملی مبین نے خود کوسنجال کر مجرا

"میں نے اس دن بھی کہا تھا ارما، کھ بالوں کودل میں رہے دیں ،مت الجھا کیں خود کو، نه حالات کو۔"

"آپ کے لئے شاید بیآسان ہو،میرے لئے صرف کہنا بھی مشکل ہے۔ 'وہ کری سے اتھی کھڑی ہوئی۔

"آپ کی مجوریاں میں تہیں جانتی، اپنے متعلق اب أتنا كهه على مول كه سعد سے شادى مجھے کسی طور منظور نہیں ہے۔"

" پلیز "ارمانے باہر جانے کارات مانگا، مبین کا دھیان الفاظ کے بجائے اس کی آلھوں ر تھا، پانی سے جململ کرتی آ تھیں مین سے چھیانے کے لئے وہ راہ فرار اختیار کرنا جا ہتی تھی ، كيكن جب راستهبيل ملاتو فورأ پييهموژ کي بيبل كا کونا تھاہے سر جھکائے وہ بے آواز رور ہی تھی۔ " کیوں خود کومشکل میں ڈال رہی ہیں، پی سب اتنا آسان مبیں ہے، کھوائی مالات کے پین نظر میں نے یہاں سے چلے جانے کا فیصلہ کیا ہےاور یہی تھیک ہے ۔ "مبین کا انداز اتناقطعی تھا كەدەسب بھول بھال كھبراكرمزى۔ "آ.....آپيال ہے جارے ہيں، کيكن

، مهیں بیدل احسان فراموثی اور ضدیر نه در کہیں بیدل احسان فراموثی اور ضدیر نہ اڑ جائے، میں اس کا حمل نہیں ہوسکتا۔" آپ يهال سے بيس جاسكتے۔ "وه ب چين ہواهي 'میں آپ کوہیں .....'' الفاظ اس کے منہ

مبين كوينه خوشى خود تك محد و در كھناتھى "اس روز آپ نے کہا تھا کہ آپ خوش

"جی بالکل کہا تھالیکن سجد ہے رہتے کے والے ہے جبیں بلکہ چیا کی فیملی سے تعلقات بحال ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔"

''اوہ....'' بات کچھ کچھ آنے لگی تھی، اس كادل برى تركك بين دهركا\_

"قوارما کی شوخی میری یہاں موجود کی سے مشروط ہے نہ کد۔ "آگے وہ سوچ تہیں پایا، ایک فسول سا بھر گیا تھا ماحول میں، جومبین کے زم و نازك دل كوموم كے قطروں كى طرح بجھلائے جا رہا تھا، ایس فسول کا پردہ جاک کرنے کی از حد ضرورت هي ، وه اجا تك ہي اٹھ كھر اہوا۔

" مجھے آف کا بہت سا کام کرنا ہے، معذرت جاہوں گا۔' وہ دروازے کی طرف

"مبين!"ارمانے اس كانام ليا اور شايد پہلی مرتبہ لیا ، مبین کے یاؤں جیسے زمین نے جکڑ

''جی....!''اینی آواز کی جھیلوں جیسی روانی اے خود بھی جران کر گئے۔

"میرے آس پاس بے شارا سے لوگ ہیں جومیرا بھلا جاہتے ہیں اور سے معنوں میں میرے مخلص ہیں، میں بلا جھجک اپنی ہر پر اہم بر بے بیکی ان سے شیئر کرسکتی ہوں الیکن کیا جہتر سیبیں ہوگا كميرى كنفيوژن كاجس في تعلق بي براه راست ای سے بات کروں۔"

"بول تو آب سعدے ڈائر یکٹ بات کرنا عامتی ہیں۔" مین نے جانتے بوجھتے اسے الجھانے کی کوشش کی میاشایدائے آپ کو۔ المحص ہیں ہے جس کا میری الجھن

جاؤں۔" مبین نے بغور اس کا چہرا دیکھا جو نظریں جھکائے اب خاموشی سے صرف اسے س "اگرخدانخواستاكوئي آكوردسيونيش پيدا مو کی تو ہم کیا جواز پیش کریں گے، مارے یاس کوئی جواب بیس موگا۔ "جواب تو ہے سین آپ اس پر بات ہی نہیں کرنا جا ہے۔''شکوہ بے ساختہ ار ما کے کبول ہے پیسلا تھا، مبین کو اس من سچونیشن میں بھی ''وه کیاسمجها رما تھا اور محترمه کیاس رہی '' دل کی کہانیاں کچھاور ہوتی ہیں، حالات كے تقاضے کچھ اور، مجھے آئل سے بات كر لينے دیں، میرے یہاں سے جانے میں سب کی بھلائی ہے۔'' ''وہ بھی نہیں مانیں گی۔''ار ماکے لیجے سے بحر يوريقين جفلك رباتفا " میں پھر بھی اپنی بات منوالوں گا۔" "تو تھیک ہے۔" ارمانے سیدھے اس کی آنگھوں میں دیکھا۔ ''نانو مان کمئیں تو آپ جیتے ، پھر جوآپ کا

دل چاہے آپ کر سکتے ہیں ایکن اگروہ نہ مانیں تو جت میری ہوئی۔'' ''لیعنی پھر وہ ہوگا جو آپ چاہئیں گی۔'' مبین نے مسکرا کراضافہ کیا۔ ''جی تو منظور ہے؟'' وہ اچا بک سنجیدہ ہو ''دی تو منظور ہے؟'' وہ اچا بک سنجیدہ ہو ''او کے۔''اس نے تھوڑا پیچھے ہٹ کر ار ما کے لئے راستہ چھوڑا۔

公公公

میں رہ گئے، مین نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ کر مزید پچھ بھی کہنے سے روک دیا پھر فور آ ہاتھ تھینج لیا۔

" خاموشی کا بحرم مت تو ژوار ما، میں انسان ہوں ، فرشتہ مت مجھو "

''پلیز آپ یہاں سے مت جائیں۔''وہ ایکبار پھررونے گی۔

''جانتی ہیں ار ما .....'' اس نے دروازے سے فیک لگا کر ہاتھ سینے پر کیلیئے۔

"خدیجه آنی میری دادی کی دوست بین، كهتا تومين الهيس آنثي مول كيلن ميري تظريس ان ک عزت اور محبت دادی امی سے مہیں ہے، میں يهال خالص اى نيت سے ريائش پذير مواتھا ك ان کے اکیلے بن کے مسئلے کولسی حد تک حل کر سکوں، کچھ اس فیصلے میں دادی ای کی خصوصی ہدایت بھی شامل تھی، وہ جا ہتی تھیں جب تک میں اسلام آباد ہوں ان کی خدمت کاحق ادا کروں، حالانكه خدمت كرنے كا ايبا كچھ خاص موقع ملتا بھی ہمیں ،کون سامیں ان کی تنارداری میں رات رات بھر جا گتا ہوں کیلن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میرے اس نیت سے یہاں رہنے کو وہ بہت قدر کی تگاہ سے دیکھتی ہیں، بزرگ انسان کو یہی سلی كافى ہے كم آس ياس والے البيس اكتور مبيس كر رے،وہ جھے سے خوش ہیں اور بہت پیار کرنی ہیں پھر منصور بھائی،جن کی غیر موجود کی میں، میں ان کے کھر میں رہ رہا ہوں، فقط اس کئے کہ وہ آتھیں بند کر کے مجھ یہ مجروسا کرتے ہیں، کھر کی ذمہ داری، یہاں کی خواتین کی حفاظت کی ذمہ داری جو انہوں نے میرے کندھوں پر ڈالی ے، بہت بھاری ہے شرافت اور انصاف کا تقاضا تو یک ہے کہ یا تو میں بیذمہ داری بوری طرح بهاول اور اگر نه نبها یاول تو دستبردار مو

2016) 103 (Line

میں تم لوگوں سے ہاں رہائش پذر ہے تو کیا تمہارے کھروالوں پر بوجھ ہے۔' وہ قدر نے تفکی سے بولیں۔

''ارے نہیں آنٹی ،منصور بھائی کا اپنا گھر ہے۔'' وہ بوکھلا گیا۔

" بہی تو میں کہدرہی ہوں، بھلے ہمارا رشتہ خون کا خون کا خون کے خون کا خون کے رشتہ خون کے رشتہ خون کے رشتہ خون کے رشتوں سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے، آئندہ الی برایوں والی بات کی تو منصور سے کہوں گی وہ بھی تم لوگوں کے گھر ندر ہے۔ "وہ با قاعدہ غصبہ ہوگئیں، ارما ای وقت گرم جائے گئے ڈائینگ نیبل کے باس آئی، مبین نے ایک اثرتی بردتی نظر اس پر باس آئی، مبین نے ایک اثرتی بردتی نظر اس پر فالی وہ لب دبائے ملکے مسکرائے جا رہی خوالی وہ لب دبائے ملکے مسکرائے جا رہی خوالی وہ اب دبائے ملکے مسکرائے جا رہی

'' یہ بات نہیں ہے آئی، آپ میری باتوں سے پچھ اور مطلب اخذ نہ کریں، دراصل آفس میں کام کر برون آج کل ذرا زیادہ ہو گیا ہے، آئی درا زیادہ ہو گیا ہے، آئے میں کائی وقت صرف ہو جاتا ہے، میں نے سوچا وہیں رہوں گاتو قریب ہونے کی مجہ سے سہولت ہو جائے گی، ٹریولنگ سے نگا جاؤں گاتو آفس کا کام کرنے کے لئے وقت نکل جائے گا۔'' وہ ہرگز ہار مانے کے ارادے پرنہیں تھا، ارما کا بری طرح خون کھول اٹھا وہ تتھنے پھلا کے رابی مرگئی۔

"ر بخدو، بددورنزد یک ـ" خدیج بیلم نے

لا پردائی سے ہاتھ لہرایا۔
''جانے بھی ہو اکیلے رہنے میں کتے
مسائل ہیں،آنے جانے کا ایک ڈیڑھ گھنٹہ تو بچالو
گے بردس دوسری ذمہ داریوں کا بوجھ سر پہآ
بڑکر کرلیا کرتے ہو۔' وہ اس کی اندرونی کیفیت
تاکر کرلیا کرتے ہو۔' وہ اس کی اندرونی کیفیت
سے یے خبر پولتی چلی گئیں، مبین کو سمجھ نہیں آرہی

''تم کچھ لے کیوں نہیں رہے بیٹا! روزانہ مجمی سادہ ساناشتہ کرکے چل پڑتے ہو۔'' خدیجہ حیات نے پراٹھا مبین کے آٹے رکھا، اتوار کے دن وہ انہی کے اصرار پرناشتہ نے کیا کرتا تھا۔
دن وہ انہی کے اصرار پرناشتہ نے کیا کرتا تھا۔
''بس آنی لائٹ ناشتہ کرنے کی عادت ہو گئی ہے، ویسے بھی اچھا نہیں لگتا کہ آپ سب مہمانوں کی طرح میری خاطر کریں۔''اس نے مہمانوں کی طرح میری خاطر کریں۔''اس نے اپنی طرف سے بات کا آغاز کیا۔

''کیسی غیروں والی ہا تیش کررہے ہو، مال استے بچوں کا خیال رکھتی ہے تو کیا مہمان سمجھ کر رکھتی ہے تو کیا مہمان سمجھ کر رکھتی ہے۔'' انہوں نے محبت سے خود ہی آ ملیٹ مبین کی پلیٹ میں ڈالاتو وہ مزید شرمندہ ہو گیا۔
''بچوں کا بھی تو فرض بنتا ہے کہ ماں کی خدمت کریں، لیکن میں تو قرض بنتا ہے کہ ماں کی خدمت کریں، لیکن میں تو آپ کے لئے وقت بھی نکال نہیں یا تا، اس سے اچھا تھا کمپنی کی رہائش میں رہ جا تا اور .....''

و مرورت بھی نہیں ہے وقت نکالنے کا۔''

فدیج بیلم نے اس کی بات کائی۔

''جانے ہو، آٹھ سال ہو گئے ہیں منصور کی جاب کو، بیعنی آٹھ سالوں سے اس کی یہاں وہاں مہینے میں ایک آٹھ سالوں سے اس کی یہاں وہاں مہینے میں ایک آڑھ ہارشکل دکھا جانے کوکوئی آٹا کہتا ہے، فرید جب سرونٹ کوارٹر میں رات کر ارتا تھا تو اس پورٹن میں ہم دو بوڑھی عورتوں کی چوکیداری کا کام بھی جھے انجام دینا پڑتا تھا، جب سے تم آئے ہو یقین مانوسکون کی نیند میسر کئی جھے سے پوچھو کہ تمہارے یہاں ہونے آئی ہے ہمیں کئی تو تھی ہوتی ہے۔' وہ اپنے فیلی کئی خوشی ہوتی ہے۔' وہ اپنے فیلی کئی اور مبین اس کے کند ھے پہ ہاتھ رکھے بوتی چاپ میٹا سنتا فیلی کئی اور مبین اب جھنچ چپ چاپ ہاتھ رکھے بوتی چیلی میٹا سنتا فیلی کئی اور مبین اب جھنچ چپ چاپ میٹا سنتا

رہا۔ اور ہے جی پچھلے دو سِال ہے منصور جہلم

PAKSOCIETY1

Segilon

2016)) 104((Li5

www.Paksociety.com

تھی مزید کیسے انہیں قائل کر ہے۔ ''ارے بھئی ہاتھ کیوں تھنجے لیا، کھانا کھاؤ اور ہاں اگر مزید اس بارے میں سوچا تو سیدھے جہلم فون لگاؤں گی تمہاری ماں کو، پوچھ لیں گئم سے کہ کیوں اتنے جلدی تنگ آ گئے آئی کی خدمت ہے۔'' وہ اب ہنس رہی تھیں مبین شرمندہ ہوگیا۔

"سوری آنٹی آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کرول گا۔" کچن میں کھڑی ارمانے من تو لیا لیکن دل جانے کیوں بے طرح اجاب ساہو گیا، مبین کے آفس جانے کے بعد وہ خود بھی گھر واپس لوٹ گئی۔

\*\*

منصور کارشتہ طے یا گیا تھا، وہ تین دن کے لئے اسلام آباد آیا ہوا تھا، لڑک کا نام مدیجہ تھا، جے نفیسہ اور فریال نے بہند کیا تھا، یاتی سب کو بھی وہ سوہر سی لڑکی بہت اچھی کئی تھی بھی چند دنوں میں سارے معاملات طے یا محمد تھے، نانو امی کے ہاں شادی کی تیار یوں کا آغاز بھی ہو گیا تھالیکن ار مااس دن کے بعد دوبارہ وہال جیس کی، قريال سے قون برسارا حال احوال ال رہاتھا بلکہ الواريك دن اس كى امى اور صبا نا نوكومباركباد دیے کئیں تب بھی وہ طبیعت کی خرابی کا بہانہ كرے كھرير رك كئي، اپني عجلت ير وہ شديد پچھتاؤں سے دو جارتھی ، اپنی انا کو مارکراس نے مبین سے بات کرنے کے لئے جوڈ ھیروں ڈھیر حوصلہ این اندر پدا کیا تھا، اس کے نتیج نے ا نتهائی تکلیف پہنچائی تھی، وہ سنگدل پقرتو مجھلنا جابتا بى نبيس تفاء ارما كا دل جابا كهددے اس ہے کہ مت دیکھا کرومیری طرف اتی اینائیت ہے،مت مسلمایا کروچکے چکے میری بالوں پر،نہ

کیا کرو مجھے مخاطب، مت آیا کرومیرے سامنے، فریب ہیں بیآ تکھیں، بیانسی، بیدل لگی، میں ہی پاگل تھی، وہ تکیوں میں منہ چھپائے ہے آ دازرونی رہتی، فریال اور نا نو بلا بلا کر تھک گئیں لیکن وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنادیتی تبھی منصور خودان سے ملئے گھر آگیا۔

" الله من المحيول، مامول سے ملنے كا كوئى پروگرام نہيں تھا۔" اس نے ارما كے سر په پيار سے چیت لگائی۔

'' سوری ماموں، مجھے دات ہی پہتہ چلا آپ کب تک یہاں ہیں۔' وہ شرمندہ ہوگئی۔ '' بس چندا، کل شام واپسی ہے، دوست وغیرہ ٹریٹ مانگ مانگ کر پریشان کررہے تھے، مجوراً آنا پڑا۔'' وہ قدر بے شرما گیا۔ ''ٹریٹ تو ہمیں بھی جا ہے ماموں، ایسے تو

''ٹر ٹیٹ تو ہمیں بھی چاہیے ماموں ، ایسے تو بالکل چھٹی نہیں ملے گ۔'' وہ پوری طرح موڈ میں آگئی۔ آگئی۔

''تو ٹھیک ہے، پھر چلومیرے ساتھ، کیوں مبا؟''اس نے دونوں کوساتھ چلنے کی آ فرکی۔ ''سوری ماموں میرے تو سمسٹر چل رہے ہیں۔''صبائے منہ بنایا۔

''اورتم ؟''مصنور نے اس کی طرف دیکھا، تو وہ سوچ میں پڑگئی، پھر سے اس بےمہر کا خیال آ گا

" پیلی جاد ارما، ماموں کے استے مہمان آ رہے ہیں، عظمت اکیلی پریشان ہو جائے گی۔ " آمنہ نے اصرار کیاار مانے اثبات ہیں سر ہلایا۔ "کام کاج کا زیادہ مسلہ نہیں ہے آپا، دوستوں کی فرمائش ہے کہ سب کچھ باہر سے متکوایا جائے، البتہ کیدرنگ وہ گھر پر ہی کرنا جا ہے ''سوری فار دہائ'''اس نے جُخ کر نظر اٹھائی ، مبین کا دل جیسے سارے اختیار کھونے لگا، لیکن جگہ اور ماحول آکورڈ تھے، کوئی بھی آسکتا

"آپاتے دنوں ہے آئی نہیں تو ...."

"میرے آنے جانے سے آپ کو کچھ
سردکارنہیں ہونا چاہیے، میری نا نوکا گھرہے جب
میرا دل چاہے میں آؤں گی، پلیز تجھے جانے
دیں۔" بنا نظر اٹھائے اس نے قطعی انداز میں
کیا

''جی!''اس بار سجیدگی سے مبین نے راستہ چھوڑ دیا اور وہ ڈبڈہاتی آنکھوں کا پانی پیٹی تیزی سے اندر بڑھ گئی۔

بارہ بج کے قریب منصور اور خدیجہ بیکم اسپیل سے واپس آئے، رپورٹس وغیرہ سب محصیک تھیں، صرف لو بلڈ پریشر کامسکلہ آج کل ذرا زیادہ ہور ہاتھا، ڈاکٹر نے دواؤں کے کورس میں تھوڑ اردو بدل کیا تھا۔

منصور کوڈرائینگ روم کی سینگ کائی پند
آئی تھی، دونوں کو ہا قاعدہ انعام سے نوازا گیا،
کھانا وہ ہاہر سے لائے تھے کیونکہ بوا کیڑے دھو
رہی تھیں فریال نہال کرنگی تو وہ خود فریش ہونے
چلی گئی، ہالوں میں تنگھی کرتے وہ آئینے کے
سامنے آئی، لائٹ گلائی ڈرلیں بلاشبہ بہت نچ رہا
تھالیکن آٹھیوں کی ادائی کسی طور کم ہونے میں
نہیں آ رہی تھی، جانے کیا کچھ یاد آنے لگا، وہ
ایک سرد آہ تھینے کر سامنے سے ہٹ گئی، نا نو لیخ
ایک سرد آہ تھینے کر سامنے سے ہٹ گئی، نا نو لیخ
لاؤنج میں قدم رکھے لیکن تسلی ہوئی ہے دیکھ کرکہ
لاؤنج میں قدم رکھے لیکن تسلی ہوئی ہے دیکھ کرکہ
مہین ڈرائینگ بیلل پرموجود نہیں تھا۔
د مہین ڈرائینگ بیلل پرموجود نہیں تھا۔
فوالہ منہ میں رکھا کہ نائی کی آواز پر بے ساختہ
نوالہ منہ میں رکھا کہ نائی کی آواز پر بے ساختہ

''جاوکوئی ہات نہیں ،سرونگ وغیرہ میں مدد کردیں گی۔'' ''آ جاؤ پھر، یہاں سے نفیسہ آپا کے گھر ''' میں ال سے فرال کو بھی ساتھ سے لیا گے

جاؤں گا وہاں سے فریال کو بھی ساتھ کے لیتے ہیں۔'' منصور اٹھ کھڑا ہوا تو ارما ضروری سامان کینے اپنے کمرے میں آگئی۔

ی دیارہ نہیں تھا۔'' لیکن فریال اور اس نے خود ہی ڈرائنینگ روم کی سینگ تبدیل کرنے کا ارادہ کرلیا۔

مہمانوں نے رات کوآنا تھا،منصور،خدیجہ بیکم کوروٹین چیک آپ کے لئے ہاسپیل لے گیا،
دو محفظے کی طویل محنت کے بعد دونوں نے ڈرائینگ روم کا نقشہ کافی حد تک تبدیل کر دیا تھا
اور اب فریال بی بی تھک کرصوفے بر کمی ہو چکی اور بنا چا ہے کافی ہے ہرگز بلنے کے موڈ میں اور بنا چا ہے کافی ہے ہرگز بلنے کے موڈ میں

2016) 106 ( Lis

کے لائے میں باہر نکل آئی، جمی عظمت بوا دھلے کپڑوں کی ٹوکری ہاتھوں میں گئے پچھلے دروازے سے لاؤنج میں داخل ہوئیں۔

دروارے سے داون ہیں دو ہیں۔

''اے بیٹا!شکر ہے جاگ دہی ہو ہے بیٹا!

عادری جھت پر پھیلائی ہیں، میری تو سوچ سوچ

کر ہمت جواب دے رہی تھی کہ کسے اتنی

سیرھیاں چڑھوں گی۔'' عجیب بے چارگی تھی بوا

کے انداز میں اوراس سے سواار ماکے چہرے پر۔

'' اس رہ تا جمید میں مانا جہ میں جھی

"ایسے وقت حجبت بر جانا جب مبین بھی وہیں تھا۔" اب وہ بوا کو کیا سمجھاتی جوتشکر مجری نظریں اس پر جمائے کھٹری تھیں۔

"جى بوا،آپ جائيں آرام كريں، تع سے كام كركر كے تھك كئى ہيں۔"

"ہال بیٹا! اب ذرالیٹول گی۔" وہ کمر پہ
ہاتھ رکھے کمرے کی طرف بڑھ گئیں، ارہانے
ٹوکری نیچ رکھ کر پہلی مدد کے طور پر کمرے بیں
جھانکا کہ شاید فریال جاگ رہی ہولیکن وہ تو
ہمی، شاید اس سے مہری نیند وہ آج تک نہیں
سوئی تھی، ارما باسکٹ اٹھا کر مرے قدموں سے
سیرھیاں چڑھنے گئی، سیرھیوں کے اختتام پر لمبا
کوریڈور آتا تھا جس کے بائیں ہاتھ پر سین کا
کرریڈور آتا تھا جس کے بائیں ہاتھ پر سین کا
کرریڈور آتا تھا جس کے بائیں ہاتھ پر سین کا
کوریڈور سے نگلتے ہی کھلا برآ مدہ اور اسٹور تھے،
کوریڈور سے نگلتے ہی کھلا برآ مدہ اور محن آ جاتے
وہ تیزی سے تھی میں نکل آئی۔
وہ تیزی سے تھی میں نکل آئی۔

''اللہ جانے ہاتھ کیوں کانپ رہے تھے اور یہ کم بخت دل، جو کی طور قابونہیں آ رہا تھا۔'' اس نے خاصی عجلت میں جا دریں آگئی پر پھیلا ئیں اور ''کہہ رہا تھا ناشتہ آج لیٹ کیا ہے، بھوک نہیں ہے فی الحال۔'' ''میں نے ان کا کھانا علیحدہ سے رکھ دیا ہے

نانو "نريال نے مزيد بتايا۔ "الساحا كال من مجي كال نے معر

''ہاں اچھا کیا۔'' وہ بھی کھانے میں مصروف ہوگئیں۔

نانو اور ماموں کھانے کے بعد اپنے اپنے کمرول میں آرام کرنے چلے گئے وہ اور فریال اس مشتر کہ کمرے میں آگئیں جو بہاں ان کے استعال میں رہتا تھا، فریال تھک کرلیٹی تو ار مانے اس کے ارادے بھانپ لئے۔

" پلیزسونا مت، مجھے بخت بوریت ہوگئی۔" " خبر دار جومیری نیند میں خلل ڈ الا۔" اس

نے دور سے تنبیہ کی۔
''یار باتیں کرتے ہیں نال، دیکھو کتے
دنوں بعد آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں، ماموں کی
شادی کے پروگرام بنائیں گے۔'' ارمانے اس
کی دلچیں بڑھانے کی کوشش کی۔

" ہاں، لیکن رات کو۔" اس نے لمی ی جائی لی۔

"اورخردار جوشام کو گھر جانے کا سوچا بھی، آج ہم دونوں بہیں رہیں گے، رات کو لان میں واک بھی کریں گے اور شادی کی تیاریوں کے پلانز بھی بنائیں گے۔"

''پرابھی سونے دو پلیز۔''اس نے کشن منہ پر کھا۔

"اور بال-" دوسكيند يس بى دوباره سر

"ماہرٹی وی لاؤنج میں سینٹرٹیبل کے بیجود

عنا 107 (النام

باسک اٹھا کر واپسی کے لئے پلٹی، جوٹمی قدم دیے لگا۔ کوریڈور میں رکھے، کمرے کا دروازہ کھلا، وہ بنا '' مجھے نہیں یا داس دن ہمار نظارش پر ہوگا گئی ہے۔ گئی دروازہ کھلا کے بنا کہتھے کی میں کسی اور جید

نظرا تھائے آگے ہے گزرگئی۔ ''ایک منٹ ار ما۔'' بھاری مجبھر کہجے پراس کا دل دھڑک اٹھا، قدم بھی بے ساختہ رک گئے لیکن وہ بلٹی نہیں۔

"بات كيا ہے؟ اتى خفا كيوں ہيں؟ -"
دركيميں ..... آپ .... آپ ... آپ وہ غصے سے مڑى اور انگى اٹھا كر تنبيہ كے انداز ميں كچھ كہتے كہتے ہوانے كيوں اٹك كئى، مبين درواز بے كہتے كہتے جانے كيوں اٹك كئى، مبين درواز بے كى چوكھ ہے ہے بہت تكائے ممل اى كى جانب متود تھا۔

" درجی جی دیکی رہا ہوں، غصہ کرتی آب اور بھی اچھی لگتی ہیں۔ " کچھ در پہلے کی سنجیدگی کا شائہ تک نہیں تھا، فرم بھوار برسائے کہے پراس کا مزید دل بھرآیا۔

مزیددل بھرآیا۔ ''اف بیاشکوں کا سمندر۔'' وہ تیزی سے یہ میں مال

"ارے بھی اس طرح بھی راستے میں مت روئیں۔" اور وہ دونوں ہاتھوں میں چرا دیے زارہ قطار رونے گی، مبین نے مچھ دیرسوچا پھر شانوں سے تھام کر برآ مدے تک لایا جہاں ایک چھوٹی چیئر پر بٹھایا اور خود دوسری چیئر تھییٹ کر سامنے بیٹھ گیا۔

ری کم ہوگیا ہے ارما، مجھے کچھ کہنے کا موقع تو دی کم اذکم اور خدا کے لئے اس بن بادل برسات کوذرادیر کے لئے موقوف کریں، اس روز میں شرط ہارگیا تھا آپ جیت گئی تھیں، معاہد ہے کی روسے اب وہی ہونا تھا جو آپ چاہئیں کیا بارہ دن گزر کئے اور آپ کا پچھا تہ پہتے ہیں تھا، اب بتا کیں میں کیا کرتا سوائے آپ کا انتظار اب بتا کیں میں کیا کرتا سوائے آپ کا انتظار

" بی کی کی اور نہ ہی بین کی ہار ہے نے کی کیابات

ہوئی تھی اور نہ ہی بین کسی ہار جیت کے تھیل میں

الجھنا چاہتی ہوں۔ ' وہ اب دو پے ہے اپنی

آکھیں اور چہراصاف کررہی تھی ،اس کا کھرا ہے

چہرہ کپڑوں سے زیادہ گلابی لگ رہا تھا، ہمین کو یہ

تازگی اپنے اندراتر تی محسوس ہوئی ، وہ چیئر سے

اٹھ کر برآ مدے کے ستون کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔

اٹھ کر برآ مدے کے ستون کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔

ذرجنہیں اظہار کا سلقہ آتا ہے وہ بڑی

خوبصورتی سے ذاتی الفاظ اور جملوں کا انتخاب کر

لیا کرتے ہیں ،لیکن مجھ جیسے برسلیقہ آدی کو تو یہ

ڈھنگ بھی تہیں آتا۔ ' وہ اپنے آپ میں مسکرایا تو

ارمائے اس کے الفاظ برغور کیا۔

ارمائے اس کے الفاظ برغور کیا۔

"ایک غزل کے چند اشعار آج کل مجھے کافی حسب حال سے لگتے ہیں بلکہ میرے جذبات کی اس سے بہتر ترجمانی شاید ہوئیس عنی۔"اس نے گلا تھنکھارا۔

کہیں یہ شام ملاقات سے بہت پہلے
ملا تھا وہ جھے دن رات سے بہت پہلے
سا ہے چاروں طرف پیار کا اجالا تھا
وجود ارض و ساوات سے بہت پہلے
پی خن یہی مضمون آٹھوں آٹھوں میں
میں کہہ چکا تھا تیری بات سے بہت پہلے
میں کہہ چکا تھا تیری بات سے بہت پہلے
کمیں ملے تھے ستارے ہم ہوئے تھے نصیب
تہمارے میرے خیالات سے بہت پہلے
تہمارے میراے خیالات سے بہت پہلے
مرارواں لیچ میں اس نے کہنا شروع کیا تو
اربا بغور اسے سنے گئی اور غزل کے اختام پروہ
اربا بغور اسے سنے گئی اور غزل کے اختام پروہ
ویکھتی اربا گھرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، بین چند قدم
میل کر بالکل اس کے سامنے آیا۔

"جوحقيقت بوه توبس يهي بادرايك

2016) 108( Lis

برا ہے شروط تھالیکن جالات کی تلین اور نزاکت ہار ہے۔ شروط تھالیکن جالات کی تلین اور نزاکت اس سے بدل نہیں جائی تھی۔

اس سے بدل نہیں جائی تھی۔

''میں نے بہت کوشش کی تھی ار ما کہ دامن بچا کرچلوں تا کہ کسی خرابی کا امکان پیدا نہ ہولیکن شاہ' ''کیکن ہماری سوچ اور نیت اگر دونوں مان بیں تو ہم پچھتاوؤں میں کیوں گھریں؟'' مان مانے بہت دہر بعد گفتگو میں حصہ لیا۔

" کیونکہ میں نے کہا تھا کہ میں بغادت اور بے حسی کامتحمل نہیں ہوسکتا، آپ دعا کرنا کہ حالات ہمیشہ موافق رہیں، آئیں۔" اس نے کوریڈورکی سمت اشارہ کیا باسکٹ اٹھا کروہ بھی اور شارہ کیا باسکٹ اٹھا کروہ بھی

نا ھے چے ہا۔ ''آج چلی جائیں گی؟'' سبین نے مضد عبد ال

''جی نہیں ،کل صبح ماموں جا ئیں گے تو اس کے بعد میں بھی چلی جاؤں گی۔''

''لیعنی میرے آفس آنے تک آپ یہاں نہیں ہوں گی۔'' اس نے ہلکا ساشکوہ کیا ارما مسکرانے لگی۔

"اس بارتونہیں، آگی مرتبہ البتہ ویک اینڈ کآس پاس آؤں گی تاکہ آپ کی چھٹی ہو۔" "مسکرا کر میرھیوں سے قدرے پہلے رک گیا اور ارما نیچے از گئی۔ میں جہد جہد

"كيا موا ، ارمات بات نبيل موكى ؟" رابعه ف كتاب سے نظري ماكر بينے كو ديكھا جو خاصة ف مود كے ساتھ ريسيوركر يدل پرركھ رما تھا۔

ہاں، وہ اپنی نانی کے گھر گئی ہوئی ہے، بلکہ موسٹ آف دا ٹائم وہیں پائی جاتی ہیں، سعد کا وضاحت جواس ہے جی زیادہ ضروری ہے وہ یہ اس کے کہ کی بہل کا ذمہ دار خود کو بھی مت سجھنا،
آپ نے جو کہا وہ رقبل تھا اس عمل کا جو جھ ہے مرزد ہوا، احساس تھا اس جذبے کا جو میری نگاہوں ہے آپ تک پہنچا، پیغام تھا اس محبت کا جو میری جو میری مسکراہ شیس آپ کو چھپا نظر آیا، آج ہے ہرفع و نقصان سے مشروط ہے جو میں نے ہرگز کسی وقتی ابال کا تیجہ نہیں اور جس کا احساس ہرگز کسی وقتی ابال کا تیجہ نہیں اور جس کا احساس ہم کے کہمے بھی بہت بعد میں ہوا، جانتی ہیں کب؟ "اس محبے کہمے بھی بہت بعد میں ہوا، جانتی ہیں کب؟ "اس محبے کہمے بھی مرتبہ اس مخاطب کیا، ارما نے بھکل نے بہلی مرتبہ اسے مخاطب کیا، ارما نے بھکل کیا ہیں اٹھا کراس کی آتھوں میں دیکھا۔

"میں نے وہ دو کھنٹے کانٹوں برگزارے تھے جواس رات آپ نے اپنی دوست کی شادی میں گزارے، میرا دل کی جی کربس ایک ہی بات کے جار ہاتھا کہ ار ماکواس شادی میں جانے سے روک لو، کیونکہ کچھ ایا ہونے والا ب جو حہیں اس سے جدا کردے گا، جانے کیے کیے وہم ستارے تھے، آپ کو بچے سلامت دیکھ کرجان میں جان آئی تھی، کمین اس روز جب آپ نے بتایا کہ وہاں آپ کی ملاقات پہلی مرتبہ آپ کے كن معداللہ سے ہوئى جس نے ديھتے ہى نہ صرف آپ کو پند کرلیا بلکہ کھر میں ای حوالے ہے آپ کی شادی کی یا تیں بھی ہونے لگی ہیں، تب مجض مجھ آئی کہ جدائی کے اس وہم کی حقیت کیاتھی اور تب ہی پہلی مرتبہ اپنی سجید کی کی بھی۔ ایک سردہ مینیج کراس نے ارما کی طرف دیکھا جس کی ساری ناراضی، سارے مطافتکوے یل میں ہوا ہو گئے تھے اور غصے کی جگداب ایک حیا آميزسرفي نے لے لی تھی، وہ خوش تھی، اور اتنی خوش کہ چرے کی رعنائی ہر بھید کھول رہی تھی، المین کاول ایک انجانے خدشے سے کانپ اٹھا۔

2016) 109 (Lis

Section

تنہارے بابا بہت ڈسٹرب ہوجا نیں گے، ایز یونو موڈ واقعی کائی خراب تھا۔ '' بھتی اس کی نانی امی بیار ہیں، وہ ان کا کہ وہ رابطوں کی اس بحالی پر کتنے خوش اور

خیال رکھتی ہے، آ منیہ بھا بھی بتار ہی تھیں کہ دو تین دن وہیں رہ بھی جاتی ہے،تم اسے موبائل تون پہ

"موبائل تمبرنہیں ہے، لینا بھول گیا تھا۔" وہ شوز کے تھے یا ندھنے لگا۔

"كہيں جارے ہو؟" رابعہ نے اس كى تیاری پددھیان دیا، وائث جیز کے پہاتھاس نے بلیک اینڈ وائٹ چیک کی شرٹ پہنی تھی ، ملکے ملکے کولون کی خوشبو بھی اس کی آمدے بعدروم میں مجيل مئ سي اوررست واچ جوده كھر ميں بھي نہيں

" إلى ايك دوست كى طرف جانا ہے، ليكن اس کی کال کا ویث کروں گا، انداز آبیدرہ بیں من يبيل مول، خيريت؟" سعد كولگا وه پچه كهنا عاشى بين-

الى ميں جانا جا ہتى موں كرتم ارما سے شادی کرنے میں واقعی انٹرسٹڈ ہو؟"

"وافعي مطلب؟" وه جرت سے نسا۔ " بھی ان لوگوں سے ملے ہمیں بہت مم وفت ہوا ہے اورتم نے بہت جلدی بہت بڑا فیصلہ

''کیا آپ کوار ما پند تہیں ، یا آپ کسی اور کو میرے لئے پند کر چی ہیں۔"سعدنے قدرے مجیل کر آرام سے صونے کی پشت سے فیک لگائی، وہ بھی کھل کر اس موضوع پہ بات کرنے كے موڈ میں آگیا تھا۔

"ار ما میں کوئی کی نہیں، وہ ہر لحاظ ہے بہت آئیڈیل بہت نائس ہے اور نہ ہی میں کسی اور کو بدر کر چی ہوں، جھے ڈرصرف تہاری سوج سے ے اگر جدروز بعد تمہاری رائے تبدیل ہو کئ تو

"دلین آب کو لگتا ہے میں سریس نہیں ہوں۔"اس نے محکراتی نگاہ ماں پرڈائی۔ "میں بس بہ جاہتی ہوں کہتم اٹھی طرح وقت لے کرسوچ بیار کرو تب ہی ہم با قاعدہ رشتہ لے کر جائیں۔" رابعہ نے صاف الفاظ میں

'تو مجھیں میں نے وقت کے جھی کیا اور

سوچ بھی لیا، اینڈ رزلٹ ہے کہ میں بہت سیریس ہوں اور شادی مجھے صرف ارما سے ہی

النی پیندا گئی ہے؟ "وہ بھر پورشوخی سے

' ہاں .....اتنی کہ میں جا ہتا ہوں آپ لوگ جلد از جلد رشته ليكر جائيں، تاكه بم ليك نه مو جائيں۔"اس كالهجة تطعي اوراعتاد قابل ديد تھا۔ ''الله تمهاری سنجیدگی برقرار رکھے، مجھے اور كياجا ہے۔ "وہ كہتے ہوئے وہاں سے الحد كتيں، سِعِد نے دونوں باز وکردن کے پیچھے با ندھے اور ٹائلیں سامنے تیبل پر پھیلا دیں۔

"جرت ہے میری ماں،آپاس معاطے یر بے اعتباری کا اظہار کر رہی تھیں، جس کا میں نے برسوں انتظار کیا، ار ماکووفت اور حالات نے تھیک ایے موڑ پر میرے سامنے لاکھڑا کیا ہے جس کی میں نے خواہش کی تھی، وہ اب میرے علاوہ کی کی میں ہوسکتی، بائے ہوک آر کروک، شی از فائن اولی (وه صرف میری ہے، اب بی جسے بھی ملن ہو)۔"

عجیب ی مسکراہد اس کے ہونوں پر چکی اورآ تھے س کی کہری سوچ میں ڈو ۔ کئی

2016)) 110 ((Lis

## شگفته شگفته روال دوال



## ابن انشا کے سفر نامے









## آئ بى اسىخ قريبى بكسال يا براه دراست بهم سے طلب قرمائيں

لاهوراكياهي

ميلى منزل جم على امين ميذيس ماركيث 207 سركلررود اردوبازارا مور فون: 3731690-373, 042-37321690 منصور کی شادی کے دن قریب آگئے تھے. بری تنار کرنے میں نفیسہ خالہ اور فریال نے بہت مدد کی تھی۔

"مي كولذاور كندن والاسيث بهت بيارا ب نانو-"ار مانے ہاتھ میں لے كرتوسفى نظر ڈالی-"ميرى پيند ہے جی-" فريال نے اترا كر

1/62013-

'' '' کین نانو! آپ نے ہال میں شادی سے منع کیوں کر دیا۔'' تارا نے پیچھے سے نانو کے گلے لگتے ہوئے دلار سے پوچھا۔

"ارے ہال میں وہ لوگ شادیاں کروائیں جنہیں گھر میں تنجائش کا مسئلہ ہو، اللہ کاشکر ہے جس نے اتنا بڑا گھر دیا ہے، دو دو لا زہیں، مہمانوں کے بیٹھنے رہنے کی تمام سہولیات ہیں، ویسے بھی شادی بیاہ جیسی باہر کت رسمیں اپنے گھر میں ہیں ہیں کرنی جا ہمیں ۔"خدیجہ حیات بالکل قائل مہمیں تھیں۔ "خدیجہ حیات بالکل قائل مہمیں تھیں۔

''ہمارے زمانوں میں کیسے اہتمام سے گھروں میں شادیوں کاانعقاد ہوتا تھا۔'' ''جی اماں!''سفینہ نے بھی تائید کی۔ ''جی اماں!''سفینہ نے بھی تائید کی۔ ''جی ہو ٹی جی ڈیٹ میں میں خور زید ا

''حِبُوئِ جِبُوئِ عِبِموئِ گھروں میں کئی خاندان سا جاہا کرتے تھے، پھر بھی برکت ماشاء اللہ کسی طور کم نہیں ہوتی تھی۔''

''لو بھی تم سب کی ٹریٹ کا سامان۔'' فہد نے ڈھیروں ڈھیر کھانے کے شاپر سامنے رکھے تو وہ سب بری کو بھول بھال ادھر متوجہ ہو گئیں، جب سے منصور کی تاریخ طے ہوئی تھی اور تیاریوں کا با قاعدہ آغاز ہوا تھا وہ سب آج بہلی مرتباماں کے ہاں جمع ہوئے تھے۔
مرتباماں کے ہاں جمع ہوئے تھے۔
مرتباماں کے ہاں جمع ہوئے تھے۔

"نانو ای! میں بری کی تصویریں ماموں کو بھیجے دوں۔" صبانے موبائل نکالا۔

الله المالي كيون بين ، پركسي بيجوگ- ، وه

2016) 111 (Lis

Section

سے شاید ناراض تھی ہوگی ، وہ تو ہفتہ ہمر ہوا اس
سے شاید ناراض تھی ، چھت والی آخری گفتگو ہیں
اس نے مبین کو بتایا تھا کہ وہ اتوار کے دن دوبارہ
آئے گی اور بحائے اس کے وہ ہفتہ کی شام کوئی
یہاں آگئ تھی لیکن یہاں پہنچنے پر نا نوسے پتہ چلا
کہ وہ دو دن کے لئے جہلم چلا گیا ہے ، اس کی
لاپروائی اور بے حسی پرار ما کوخوب خون کھولا تھا ،
دل اس بری طرح ہرف ہوا کہ اس نے مبین کا
دل اس بری طرح ہرف ہوا کہ اس نے مبین کا
سامنا نہ کرنے کا پختہ عہد کر لیا ، لیکن ظاہر ہے نا نو
وہ میں آئے بنا تو چارہ نہیں تھا اور آج تو وہ
یہاں رہنے کے لئے آئی تھی کیونکہ فریال پچھلے
تین دن سے یہاں تھی ، آج اس نے اپنی ای

وغیرہ کے ساتھ واپس چلے جانا تھا۔
مبین اور فہد یا تیں کرتے نیجے آنے گئے تو
اریا جلدی ہے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی اور وہ جو
موقع غنیمت جان کر فرصت سے اسے دیکھنے
ہوئے آ رہا تھا آ بیدم ٹھٹک گیا، تو وہ ناراض تھی،
اندازہ تو مبین کو پہلے سے تھا کہ وہ خفا ہوگی، بس
شدت کا اندازہ اس کا چہرا دیکھ کر لگانے کی کوشش
کر رہا تھا، لائم بلو اور رائل بلو بے حد فریش
امتزاج والے ڈریس کے ساتھ اس کا سستا چہرا
بالکل تیج ناراضگی کی عکامی کررہا تھا۔

''گلابوں کی تازگی آپ نے چہرے کا حسن ہے کہتر مہ، اسے تو واپس لانا ہی پڑے گا۔' وہ اپنی لانا ہی پڑے گا۔' وہ اپنی لانا ہی پڑے گا۔' وہ گیا، کین اب وہ ویاں نہیں تھی، جس کی خاطر اس نے آج چھلے تین روز نے آج چھلے تین روز سے مینج پروگرام سے پہیں تھی تو فون پر زور و شور سے مینج پروگرام اس کے کانوں میں بھی پہنچ رہے تھے، جھی ار ہاکو منانے کی خاطر وہ گھر پر رک گیا، لیکن وہ بھی منانے کی خاطر وہ گھر پر رک گیا، لیکن وہ بھی جانے کیا تھانے کے دوران بس جانے کیا تھانا کھانا

جیران ہوئیں۔ ''وٹس ایپ ہے، مطلب موبائل ہے ہی مجیجوں گی۔'' اس نے زیورات کے ڈیے کھول کرتصوبریں لینا شروع کر دیں۔ ''کھانے کے بعد ہم سب بھی ماہر لان

''کھانے کے بعد ہم سب بھی باہر لان میں اپنی تصویریں بنوائیں گے۔'' بیں اسی بہانے تمہارے''فولڈر فادی''

ہاں ای جہائے مہارے کولدر فادی میں بھی نیا اضافہ ہو جائے گا۔" فریال نے چھیڑا تو تارائے بری طرح اسے گھورا۔

ست ہے۔ ''اورآج نو بلوشرٹ میں اور بھی ہینڈسم لگ رہا ہے میرا بھائی۔'' ار ماشرارت سے بھی تو تارا نے با قاعدہ منہ یہ ہاتھ رکھ کرا سے جیب کرایا ،ار ما

نے با قاعدہ منہ پہ ہاتھ رکھ کراسے جپ کرایا ،ار ما کی سانس بند ہونے لگی ، زور سے بیخ مار کرخود کو جیمٹر وایا۔

المنعصات المحلى ٢٠٠٠ أمنه غصے =

مڑی۔ ''کسی کا بھانڈ اپھوٹے والا تھا۔'' صبا آہتہ آواز میں کہہ کرہنستی چلی گئی، تارا فہد کو پہند کرتی تھی اور وہ تینوں ہی یہ بات جانی تھیں لیکن بھاری بھر کم قسموں کی وجہ سے مجبور تھیں۔ معاری بھر کم قسموں کی وجہ سے مجبور تھیں۔ ''عظمت ذرا مبین کوتو آواز دینا۔'' خدیجہ

بیکم نے کی میں کھڑی ہوا کو پکارا۔ "مبین بھائی گھر پر ہیں؟"فہد چونکا۔ "میں توسمجھا آفس ہوں گے۔"

''ہاں، آج وہ گھر پر ہے، کہدر ہا تھا لکھنے کا بہت سارا کام ہے، کوئی ریکارڈ تر تبیب دینا ہے تو

ہاس نے کہا کہ کھر پر آرام سے کر لے۔'' ''احچھا میں خود جلا جاتا ہوں، مل بھی لول گا اور نیچے بھی لیتا آؤں گا۔'' وہ فوراً سٹر ھیوں کی

طرف بڑھ گیا، دور بیٹی ارما کی دھڑ کئیں ہے تر میب ہونے لگیں،اسے بھی ہرگز اندازہ نہیں تھا

عرام ( المار 2016 ) 112

Seeffor

بانچ بے سے پہلے نہ اہرانا۔'' وہ بدستور ای کہج میں بولا۔

''اب اس روز آپ نے میرے دو دن ضائع کے تو کیا میں آپ کا ایک دن بھی ضائع نہیں کر علق ''

"بڑے حساب کتاب آتے ہیں۔" وہ مسکراتے ہوئے پیردھونے لگا۔

''ایک منٹ۔' اس نے اپنی توجہ فرید کے شیپ ریکارڈر کی طرف مبذول کی جو گیٹ کے اندرونی جانب فل والیوم میں نے رہا تھا۔
یہ بہاری ہے سال سب اس کے دم سے ہے وہ بیا کچھ کچھ خفا رہتا جو ہم سے ہے جان کچھ کچھ اس کی بھی جاتی تو ہو گ جان کچھ کچھ اس کی بھی جاتی تو ہو گ رنگ دل کی دھڑکن بھی لاتی تو ہو گ رنگ دل کی دھڑکن بھی لاتی تو ہو گ رنگ دل کی دھڑکن بھی لاتی تو ہو گ رنگ دل کی دھڑکن بھی لاتی تو ہو گ رنگ دل کی دھڑکن بھی لاتی تو ہو گ رنگ دل کی دھڑکن بھی ایک جسے کیوں میں۔''اس نے منہ بنایا۔

''اور بیہ پیا کیا ہوتا ہے؟'' مبین نے بہت بن کرسوال کیا۔

ی روس ہے۔ ''ارےآپ کوئیس پتا؟''اس نے آٹکھیں پھیلائیں۔ پھیلائیں۔

" بھی جس ہے ہم پیار کرتے ہیں یعنی محبوب۔"اس نے سادگی سے وضاحت کر دی۔

''اچھا میں سوچتا تھا شاید کوئی پرندہ ہے، بیا ..... پیا .... ویسے آپ کا پیاتو بہت اچھا ہے، آپ کی خاطر چھٹی کرتا ہے، آپ کے پودوں کو

''کون……آپ؟''وہ کھلکصلا کرہنی۔ ''لینی خود ہی فرض کرلیا ، میں نے تو نہیں کہا ''آپ ہیں''وہ۔''

''تواب كهدري، اتناتوحن بنتاب نال-'' '' كهه موتو كهول-'' وه مسكرا كريهول يضني نکالا اور واپس جل گئی، بلکہ جائے جائے قریال کے کان میں پھھالیا کہ گئی جس سے مبین کا دل ہی جلا تھا، اس نے آئیڈیا دیا تھا کہ یہاں سے سب لوگ مارکیٹ چلتے ہیں اور ماموں کی شادی کے لئے اپنی ذاتی شاپٹ کا آغاز کرتے ہیں، آئیڈیا سب کو پہند آیا سوائے مبین کے، کھانے آئیڈیا سب کو پہند آیا سوائے مبین کے، کھانے روانہ ہو گئے، مبین تھکے قدموں سے واپس اوپر چلا گیا، یہ جانے بغیر کہ ارمانے واپس یہیں آنا چلا گیا، یہ جانے بغیر کہ ارمانے واپس یہیں آنا ہے، اسے اگر ذرا سابھی اندازہ ہوتا کہ وہ واپس آئے گی تو ہرگز انتااداس اور دلگر فتہ نظرنہ آتا۔

چار بے فہداورای وغیرہ نے اسے نا نو کے گھر ڈراپ کیا اور آگے بڑھ گئے، نا نو ای کو شاپنگ دکھانے کے بعد وہ فریش ہونے چلی گئ، کیونکہ خوب تھی ہوئی تھی دوسرے اہتمام سے تیار ہونے کا موڑ بھی ہور ہا تھا، سارا دن اس سے ناراض رہ کر وہ اپنی من مانیاں کر کے غصہ بھی کائی مدتک کم ہوگیا تھا، پانچ ہے کیلے بالوں میں برش مدتک کم ہوگیا تھا، پانچ ہے کیلے بالوں میں برش کرتی باہر آئی تو ذہن میں کوئی خاص آئیڈیا نہیں تھی، سوچا تازے بھولوں کا ایک گلاستہ نا نو کے تیم بنا ہے بنا لے بنا لے، لان میں داخل ہوئی تو سامنے ہی میں بڑی شرارتی مسکراہ نا ہوئی دیتا نظر آیا، ایک بری شرارتی مسکراہ نا ای کے لیوں کو چھو گئ، میں بردی شرارتی مسکراہ نا اس کے لیوں کو چھو گئ، میں بردی شرارتی مسکراہ نے اس کے لیوں کو چھو گئ، بدلہ لینے کے بعد من و لیے بھی کائی ہاکا بھلکا ہوگیا بدلہ لینے کے بعد من و لیے بھی کائی ہاکا بھلکا ہوگیا بدلہ لینے کے بعد من و لیے بھی کائی ہاکا بھلکا ہوگیا بدلہ لینے کے بعد من و لیے بھی کائی ہاکا بھلکا ہوگیا بدلہ لینے کے بعد من و لیے بھی کائی ہاکا بھلکا ہوگیا بدلہ بنا ہے بیان بردی شرارتی میں بزد دیک آئی۔

''کیاہورہاہے جی؟'' ''جہاز جلارہاہوں۔''وہ بری طرح جل کر بولا تو ارما کی ہٹمی نکل گئی، یقینا اس کے دن بھر کے برےرویے کے باعث اب وہ خفا تھا۔ ''دلیں ایک تو صلح کا پرچم ہم لہرائیں اوپر سے ناراضی بھی تہیں۔''

2016) 113 (Lis

CARRIED .

''میں جاتی ہوں۔'' ''یہ بھی لیتی جائیں۔'' مبین نے بھی اس کی دیکھا دیکھی ایک جھوٹا سا گلدستہ اکٹھا کرلیا تھا، جسے لئے وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ جھا ہے کے دہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔

"ار ما میکوڑے بن رہے ہیں۔"ار ما کچن میں آئی تو سامنے شمسہ کام میں مصروف نظر آئی۔

"جی باجی، فہد بھائی کہدرہے تھے کہ باہر موسم اچھاہے، اس لئے پکوڑے بنالوں۔"
"آئیڈیا تو اچھا ہے لیکن تم ہو، میں خود بناتی ہوں۔" وہ دو پ کی گرہ لگا کرآ گے آئی اور شمسہ جان چھوٹ جانے پرشکر پڑھتی باہرلکل گئی۔ شمسہ جان چھوٹ جانے پرشکر پڑھتی باہرلکل گئی۔ مقدار بڑھا دو، مہمان آئے ہیں۔" صبانے پکن میں جھائے بغیر ہا تک لگائی تو وہ غصے سے میں جھائے بغیر ہا تک لگائی تو وہ غصے سے دروازے میں آئی۔

''شمسہ کی بچی ، یہاں میں ہوں۔'' ''اوہ۔'' وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کرکھلکھلائی۔ ''میں بچی شمسہ ہے۔'' ''اچھا جھوڑ و ، کون مہمان آئے ہیں؟''

ا پھا پھور وہ ہوں ہمائی اسے ہیں ؟
''وہ نا نوامی اور مبین بھائی آئے ہیں۔''
''مبین!'' اس کا بے ساختہ دل دھڑکا ،
گننے دن ہو گئے تھے اسے دیکھے ہوئے ، کچن میں طویل قیام کا ارادہ ترک کرتے ہوئے اس نے شمہ کوآ واڑ دی۔

دونم بی سنجالویهال کا کام، میں نانو سے
طنے جا رہی ہوں۔ وہ بلاوجہ اپنے کپڑوں کی
شکنیں درست کرنے گئی، پھرخود ہی جھینپ گئی
کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی نہا کر نیاسوٹ پہنا

''کیوں فقیروں کو تک کرتی ہیں، ہم جیسوں کی دعالیا کریں۔'' ''مانتے ہیں باباجی۔'اس نے ہار مانی۔ ''آپ کی چھٹی حس کے کمال تو دیکھ چکے ہیں، لیکن رفقیر جھوٹ کب سے بو لنے لگا۔''

''باس نے کام کے لئے چھٹی دی اور احسان مجھ پرنگارہے ہیں۔'' احسان مجھ پرنگارہے ہیں۔'' ''جواب نہیں آپ کا، یعنی آنٹی کو میں اصل وجہ بتا دیتا؟''

" فریال مجھیلی شام آپ کے ساتھ فون پر پروگرام بنارہی تھی بال، دس بجے یہاں جمع ہوں کے، ساتھ کنچ کریں کے وغیرہ۔" اس نے یاد دلایا تو ار ماا بھی خاصی شرمندہ ہوگئی۔

" میں نے سوچا اگر کی تک کا پردگرام ہے او ہوسکتا ہے چار ہے میرے آنے تک آپ والیں جا چکی ہوں، پھر منانے کے لئے کہاں واپس جا چکی ہوں، پھر منانے کے لئے کہاں وہونڈ تے پھریں گے آپ کو۔ " وہ بہت کھل کر بروے ہی پرسکون انداز میں بات کر دہا تھا، ار ماکو این ہے رویے پر جی بھر کر افسوس ہوا۔ ،

''سوری مبین ، جھے بالکل انداز ہمیں تھا۔'' ''ار بے بیسوری دوری نہ کیا کریں ، آپ تو بس غصہ کرتی ، ناراض ہوتی ہی اچھی گئی ہیں۔'' '' پیتے نہیں کیوں جھے اتنا غصہ آجا تا ہے۔'' دوخود پر خفا ہونے گئی۔ دوخود پر خفا ہونے گئی۔

'''نہیں خیر، میں تو یونمی کہدر ہا تھا، آپ کی شخصیت کے اور بھی بہت رنگ ہیں، جو آپ پر خوب سے ہیں، بناؤں۔'' وہ اب شوخی پہ اتر آیا

2016) 114 (Lis

بھی مشروط ہوتے ہیں، جیسے یہ احساس بہت فیمتی، بہت سیک تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے كے حوالے سے خواب بنتے تھے، ایک دوسرے كو سوچے، محسوں کرتے، آب یاس ہونے کے خیال ہے سرشار رہتے تھے، لیکن بہرحال بیا یک حقیقت می کہوہ اس کی پھیلیں می ، دل لا کھ بے ایمانیاں کر لے دماغ قائل تھا کہ اضطراب اور بے چینی کی کیفیت میں تھہراؤ تب تک ہیں آسکتا جب تک تفدر کی مهربائی کا یقین تہیں ہو جاتا، اس کھے بوری شدت سے اس نے اللہ تعالی کی بارگاه میں ارما کو مانگاء ماحول میں ایک سکون سا پھیلا مبین نے آرام دہ حالت میں کری کی پشت ے لیک لگائی، ارمانے جائے کا کی آگ برهایا، مبین کی عین سامنے موجود کی کا احساس اسے نروس کررہا تھا، وہ اس کیفیت سے مزالینے لكا بكه بكهاحماس فخر بهي\_

''مبین بھائی میں اسکرو ڈرائیور لاتا ہوں، شایدی پی بوکھولنا پڑے۔' فہد کہہ کر باہر چلا گیا۔ ''اللہ بھی کتنا مہربان ہے ناں۔' وہ شوخی سے تھوڑا آگے ہوا تو ار مانے گھیرا کر سر جھکایا۔ ''آج ہمارے ساتھ ہی چلیں۔''

''آج-'' اس نے حمرت سے آتھیں پھیلائیں۔

''ایسے مت دیکھا کرو، میں سب بھولنے لگتاہوں۔''وہا یکدم ہی لہجہ بدل گیا،جس پرار ما ہمیشہ کی طرح گڑ بڑا گئی،فہد داپس آیا تو مبین اٹھ کرمونیٹر کے سامنے بیٹھ گیا۔

"ابھی نہیں کھولنا شاید کام بن جائے۔" وہ کی بورڈ پر الکلیاں چلانے لگا، فہداس کے پیچھے کھڑاغور سے اسکرین کودیکھ رہا تھا، ارمانے اپنی توجہ مبین کی طرف مبذول کی، سفید کاٹن کے شلوار سوٹ میں وہ معمول سے زیادہ ہیڈسم لگ

تقا، باندھنے کی نیت ہے بال ہاتھ میں لئے لیکن وہ ابھی تک کیلے تھے، لہٰذا یونہی کھلا چھوڑ کر لان کا رخ کیا، لیکن وہاں تو صرف ٹانو اور امی ہی بیٹھے دکھائی دیے، تو یعنی وہ چلا گیا، پچھلی مرتبہ بھی مبین نے بہی کیا تھا، وہ ست روی ہے آگے آئی۔ دیکھا۔

''جی وہ شمسہ لارہی ہے۔''
د' میں اس لئے پوچھرہی تھی کہ بین اندر فہد
کے روم میں ہے، اس کا کمپیوٹر خراب تھا تو مبین کو
دکھانے لے گیا، تم امال کی جائے یہاں سے کر
اس کی کمرے میں ججوا دینا۔'' وہ روانی سے ہتا
رہی تھیں، ارماجی اچھا کہہ کر فور آبلی ، چاہے کی
ایک ٹر سے شمسہ کے ہاتھ لان میں بھیج کر دوسری
خود اندر لے آئی، مبین نے ایک فرصت بھری
شوخ نگاہ کے حصار میں اسے لیا کیکن وہ فہد کے
خیال سے نظر چراگئی۔

''باہرا تنااجھاموسم ہےادراس نے آپ کو اندر لا بٹھایا۔''ٹرے میز پرر کھ کردہ سامنے ہی دو زانو بیٹھ گئی۔

''موسم تو دل کا اچھا ہونا چاہے، پھر سب
اچھا ہے۔' اس نے آہت ہے کہا تو ارمانے گھرا
کر فہد کی طرف دیکھا جو ہیڈ نون لگائے کمپیوٹر
میبل کے آگے جما ہوا تھا، وہ قدرے تبلی سے
چائے بنانے گئ، مبین نے ایکبار پھر اسے
دھیان سے دیکھا، اور آخی پھولوں والے
ریٹ میں وہ بہت فریش اور خوبصورت لگ رہی
گھی، گیلے بال بار بار شانوں پر آرہے تھے، گھنی
کالی پکوں کا سابہ گلائی گالوں پہ آ جارہا تھا، پچھ
کھونے کا ڈر جیسے اس کھے دل سمیت پورے
کھونے کا ڈر جیسے اس کھے دل سمیت پورے
کا جو گھی تھی آگر جہ کے حقوق محبت سے
کا جو گھاری ہوگیا، اگر چہ کچھ حقوق محبت سے
کا جاری کی طاری ہوگیا، اگر چہ کچھ حقوق محبت سے
کا جو لیکھاری ہوگیا، اگر چہ کچھ حقوق محبت سے

2016) 115 (Lis

Section

www.Paksociety.com

"او کے بابا۔" وہ بنتے ہوئے کوریڈورکا دروازہ کھول کر برآ مدے میں آیا تبھی کھلے گیٹ سے ایک گاڑی اندر داخل ہو کر بارکنگ میں آن کر رکی، لان میں بیٹے اعظم انگل تیزی سے گاڑی کی طرف پڑھے۔

سادہ بلیک شرف اور جج براؤن پینٹ میں ملبوں وہ دراز قد ہینڈ سم لڑکا بلاشبہ بہت زبردست برسالٹی کا مالک تھا، مبین آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ ارما کچن میں برتن رکھ عین ای وقت برآ مدے میں آئی، اتفاقاً ہی دونوں ای وقت ساتھ کھڑے شے، من گلاسز اتارتے ہوئے سعد نے ارما اور اس جاذب نظر پرکشش اجنبی کو ضاعے اجتبے ہے دیکھا، مبین بجائے لان کی طرف جانے کے اخلا قادھر بڑھ گیا۔

''نیمبین ہے، خدیجہ آنٹی لیعنی میری ساس صاحبہ کے ہاں آج کل مقیم ہے، ابھی انہی کو چھوڑنے ہی یہاں آیا ہے۔'' اعظم صاحب نے بلاوحہ ایک وضاحتی تعارف دیا۔

بلاوجہ ایک وضاحتی تعارف دیا۔ ''اور بیسعد ہے، میرا اکلوتا پیارا بھتیجا۔'' انہوں نے محبت سے سعد کے شانے پیہ ہاتھ رکھا۔ ''نیوروسرجن ہے ماشاءاللہ۔''

''بہت خوشی ہوئی آپ سے ال کر۔'' مبین نے مصافحے کے لئے ہاتھ بڑھایا اور نتیوں نے الان کی رفح کیا جہال آ منہ اور خدیجہ بیٹیم بیٹیمی مسین نے ہا کی جانب برآ مدے کی طرف مرسری نظر ڈالی،ار ماابھی تک وہیں کھڑی تھی اور جانے کیوں کی محصے کا شکار نظر آئی، مبین نے ابر و جانے کیوں کی مجمعے کا شکار نظر آئی، مبین نے ابر و الفاکر نے چیکا اللہ اللہ اللہ کی مجمعے کا شکار نظر آئی، مبین نے ابر و الفاکر نے چیکا اللہ اللہ اللہ کی مجمعے کا شکار نظر آئی، مبین نے پھیکا ماہنس کرنفی میں سر ہلایا۔

"سوری انگل! بنا بنائے اچا تک ہی چلا آیا"

"ارے کیسی باتیں کررہے ہو، اپ کھر

رہا تھا، وہ اسے دیکھتے ہوئے کھوگئ، کچھ عرصہ پہلے تک کیما اجنبی سالگنا تھا اور اب سہر بات سے پہلے اس کا دھیان، ہرکام سے پہلے اس کا دھیان، ہرکام سے پہلے اس کا خیال، محبت بھی کیا دن دکھائی ہے، اچھا بھلا بندہ این ہوش وحواس کھو بیٹھتا ہے، وہ اپنے آپ میں مسکرادی۔

یں روں میں الکلیاں پھیرتے ہمین نے یونمی ایک سرسری نگاہ اس طرف پھیری تو وہ نروس ہوکر اٹھ کھڑی ہوئی اورخواہ مخواہ برتن سیٹنے گئی۔ اٹھ کھڑی ہوئی اورخواہ مخواہ برتن سیٹنے گئی۔ '' آؤ فہدد کھے لو، میراخیال ہے کام ہوگیا۔''

وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ''بس بید کیے لیٹا تمہاری اہم فائلز نہ اڑگئی مدار ''

ہوں۔ ''جھنیکس مبین بھائی، ویسے امید ہے ڈیٹا محفوظ ہوگا۔'' اس نے نورا ہی سیٹ سنجال کر الکیاں چلانا شروع کردیں۔

" 'او کے میں ذرا آئی وغیرہ کی طرف چاتا ہوں۔ ' وہ چائی اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھا جہاں سے ار مافرے لئے اسی وقت باہر نکل رہی

"کیا سوچ رہی تھیں۔" کوریڈور میں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے مبین نے پنجی آداز میں پوچھا۔

چھنیں۔ ''اچھے بچے جھوٹ نہیں بولتے پکڑا جاتا

ہے۔ "بعد میں بتاؤں گے۔" اس کے لبوں پہ شرکمیں سکراہٹ پھیلی۔

"بعد میں کب؟" مبین کا دھیما لہجہ قدرے سرکوشی میں بدلا۔

ور پلیز مین "وه اس کے تک کرنے سے

2016 Lis

آنے کے لئے بھی کوئی اجازت لیتا ہے۔" خدیجہ بیکم ادر آمنہ سے مل لینے کے بعد وہ وہیں بیٹھ گیا تھا۔

"بیہ کچھ سامان امی نے ارما کے لئے بھیجا ہے، میرے مامول الگلینڈ سے آرہے تھے، شاید وہیں سے منگوایا ہے۔" اس نے دوخوبصورت گفٹ پیک سامنے ٹیبل پررکھے۔

" میں ہاسپول جانے کے لئے نکلاتھا،آپ تو جانتے ہیں یہاں آنے کے لئے بس تھوڑا سا روٹ بدلنا پڑتا ہے، ویسے بھی جھےتو بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ "وہ پھیل کر بیٹھتے ہوئے بنس پڑا۔ موتا ہے۔ "وہ پھیل کر بیٹھتے ہوئے بنس پڑا۔ "موتا ہے۔ "وہ پھیل کر بیٹھتے ہوئے بنس پڑا۔ موتا ہے۔ "وہ پھیل کر بیٹھتے ہوئے بنس پڑا۔ موتا ہے۔ "وہ پھیل کر بیٹھتے ہوئے بنس پڑا۔

''یہاں آنے کے لئے تہیں بہانے کی بھی ضرورت بیں ہے۔'' انہوں نے مزید کہا تو سجی ہننے لگے۔

'' بجھے اجازت آنٹی۔'' مبین نے بمشکل بولنے کا موقع نکالا۔

''اتی دیر سے وہ بس یہی کہنا چاہ رہا تھا،
آپ واپسی کے ٹائم مجھے کال کر لیجئے ،کھائے تک
یہیں رہے ہیں'' آمنہ نے فوراٹو کا۔
''بلاوجہ آنے جانے کی تکلیف اٹھانا۔''
''نہیں شکریہ آئی ، آئس کا کافی سارا کام
کرنا ہے، ابھی بھی فہد کی وجہ سے رک گیا تھا۔''
اس نے فورا اعظم انگل کی طرف مصافحے کا ہاتھ
بردھایا جنہوں نے مروقا بھی رکئے کا نہیں کہا تھا،

یوں بھی نہ تو مبین اکبی تو قع کر رہا تھا اور نہ ہی مزید یہاں رکنے کی کوئی خواہش ہورہی تھی ،اعظم صاحب کی تیوری کے بل اور سعد کی آنکھوں میں واضح نام کواری کا تاثر اس سے چھے نہیں تھے، کیٹ کو جاتے ہوئے کر آندے کی طرف دیکھا، ارما اب وہاں نہیں تھی ،سعد سے بنا ملے ہی وہ واپس

اندر چلی کئی تھی، مبین نے پریشانی سے مجلا کہ چہایا، شایدا سے ایسانہیں کرنا چاہے تھا، سعد جیسی بچر کے لوگ جوخود کو سرایا چاہے جانے کا حقدار سمجھتے ہیں، ہرگز ایسی بے رخی کو ہرداشت کرنے کی قوت نہیں رکھتے، وہ خاموشی سے باہرنگل آیا۔
''جانے لوگ مجھے شکلوں سے خوبصورت ''جانے لوگ مجھے شکلوں سے خوبصورت مادر برصورت کیوں نہیں گلتے، کیوں ان کی عادات اور اندرونی کیفیات مجھے ان کے چہروں عادات اور اندرونی کیفیات مجھے ان کے چہروں مورتیں کی دیوی، دیوتا کے سروپ سے کم نہیں مورتیں کی دیوی، دیوتا کے سروپ سے کم نہیں مورتیں کی دیوی، دیوتا کے سروپ سے کم نہیں مورتیں کی دیوی، دیوتا کے سروپ سے کم نہیں مورتیں کی دیوی، دیوتا کے سروپ سے کم نہیں مورتیں کی دیوی، دیوتا کے سروپ سے کم نہیں مورتیں کی دیوی، دیوتا کے سروپ سے کم نہیں و جمیل مورتیں کی دیوی، دیوتا کے سروپ سے کم نہیں و جمیل مورتیں کی دیوی، دیوتا کے سروپ سے کم نہیں و جمیل مورتیں کی دیوی، دیوتا کے سروپ سے کم نہیں و جمیل مورتیں کی دیوی، دیوتا کے سروپ سے کم نہیں و جمیل مورتیں کی دیوی، دیوتا کے سروپ سے کم نہیں و جمیل مورتیں کی دیوی، دیوتا کے سروپ سے کم نہیں و جمیل مورتیں کی دیوی، دیوتا کے سروپ سے کم نہیں و جمیل مورتیں کی دیوی، دیوتا کے سروپ سے کم نہیں و جمیل مورتیں کی دیوتا کے سروپ سے کم نہیں و جمیل مورتیں کی دیوتا کے سروپ سے کم نہیں و جمیل مورتیں کی دیوتا کے سروپ سے کم نہیں و جمیل مورتیں کی دیوتا کے سروپ سے کم نہیں و جمیل مورتیں کی دیوتا کے سروپ سے کم نہیں و جمیل مورتیں کی دیوتا کے سروپ سے کم نہیں و جمیل مورتیں کی دیوتا کے سروپ سے کم نہیں و جمیل مورتیں کی دیوتا کے سروپ سے کم نہیں و جمیل مورتیں کی دیوتا کے سروپ سے کم نہیں کی دیوتا کے سروپ سے کرنے کی دیوتا کے سروپ سے کرنے کی دیوتا کے دیوتا کے دیوتا کی دیوتا کے دیوتا کے دیوتا کی دیوتا کی دیوتا کے دیوتا کی دیوتا کے دیوتا کی دیوتا کے دیوتا کی دیوتا کے دیوتا کی دیوتا

شكليس بھي دل جلا كرخاك كرديا كرتي ہيں۔

سعد الله سے بس ایک مصافح اور چند جملوں کے جاد لے فیلیست عجیب مکدری کر دی تھی، ایک بوجھل بن تھا جو پورے ماحول پر حادی ہوگیا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ ارما جیسی معصوم، اندر باہر سے ایک، اپنی معمولی ی خوشی اور ہلکی می ناراضی تک نہ چھپا کنے والی انتہائی سادہ طبیعت الرکی کیسے اس عاجزی اور سادگ سے ماری، پر دعونت پر سالٹی ک ماک سعد سے نباہ کر عاری ہائی کے دائی اسٹیر مگ مضبوطی سے تھا ہے، غائب یا گئی ہے اللہ کیر انتہائی سے اور ڈھیلا ساہونے لگا تھا۔
ست اور ڈھیلا ساہونے لگا تھا۔
ست اور ڈھیلا ساہونے لگا تھا۔

"نفیسه فالہ کہدری ہیں اگر پانچ منٹ میں فریال اور صبا کمرے سے باہر نہ کلیں تو آگے ہے دروازہ لاک کردینا۔" ارمانے با آواز بلند کہا اور النے پاؤں واپس ہوئی، آج منصور کی مہندی کا فنکشن تھا، باہر لان میں کافی سارے مہمان آ حکے کے خطے منص وہ اور تارا کافی دیر سے تیار ہو کر مہمانوں کو اثینڈ کررہی تھیں، کیکن قریال اور صبا کو مہمانوں کو اثینڈ کررہی تھیں، کیکن قریال اور صبا کو السینے اپنے مئیر اسٹائل کے مسئلے نے تنگ کررکھا اسپنے اپنے مئیر اسٹائل کے مسئلے نے تنگ کررکھا

2016) 117 (Lia

تھا، حتی کہ اب وہ دونوں رو دینے والی ہو گئی آئیں گے، پیتی نبیس کیا سمجھتا ہے خود کو۔' تھیں۔ تھیں۔

'' آج ذراہم سے دور دور ہی رہنا۔''مبین اچا تک کہیں سے لکلا تھا،مسکراتے ہوئے اسے مخاطب کیا تو وہ چونک گئی۔

" بی سے بین کے جملے کا مطلب نہیں جملے کا مطلب نہیں بھی جملے اس نے آنکھوں سے اپنے اور اس کے کیڑوں کی طرف توجہ دلائی تب پہلی مرتبدار ما نے وریک کی طرف دھیان دیا، اس نے آج کے فنکشن کے لئے اسکائی بلو ڈریس منتخب کیا تھا جس پر چھ کلر کا بلکا نفیس کام کیا ہوا تھا، حسن اتفاق سے مین بالکل اس شیڈ کی اسکائی بلوشرٹ اور چھے سے ملتی جلتی لائٹ براؤن پینٹ پہنے اور چھے سے ملتی جلتی لائٹ براؤن پینٹ پہنے مواجہ کے اسکائی بلوشرٹ ہوا تھا۔

روس مرد کوئی ناوا قف کہیں نیولی میرڈ کیل سمجھ کر مبار کباد نہ دینے لگ جائے، بیس تو ویسے شکون سمجھ کر قبول بھی کرلوں گا، ایڈوانس کے طور پر۔'' وہ بہت شوخے ہور ہاتھا۔

''کوئی اتنا بے وتوف نہیں ہوتا کے محض ہم رنگ لباس دیکھ کر بنا تقیدیق مبارک دینے لگ جائے۔''ار مانے خفکی سے دیکھا۔

'' اچھا یقین نہ سمی شک میں تو پڑسکتا ہے ، اگر ایبا کچھا تفاق کل کے فنکشن میں بھی ہوگیا پھر تو سمجھیں مخبائش ہی ہیں شک کی۔'' ہاتھ پیچھے کمر پہ باندھتے ہوئے وہ بھر پورشوخی ہے آگے کو ہوا۔ پہ باندھتے ہوئے وہ بھر پورشوخی ہے آگے کو ہوا۔ ''ارے کیا کی مجے۔'' وہ حقیقتا پریشان ہو

''آپکل کیا پہنیں گے؟'' ''یرتو کل ہی پہنا چلےگا۔'' ''تو ٹھیک ہے،الڈ کرے کہ بیاسین اتفاق مجمی ہوہی جائے۔'' اس مرتبہوہ کھل کرمسکرائی۔ ''کم از کم اس سعداللہ کے مزاج تو ٹھکانے

آئیں گے، پر نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو۔' ''ارے پی خضب نہ کرنا ، یوں جھے اعظم انکل کی کولی کا شکار بنانا چاہتی ہیں۔'' اس نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی تو ار ماز در سے بنسی۔ ''خوف کا عالم اگر یہ ہے تو فیوج میں آپ سے اچھی امید لگانا خاصامشکل لگ رہا ہے۔'' کانوں کی لوؤں کو چھوا۔ کانوں کی لوؤں کو چھوا۔

''باغی کا خطاب پانے کا یہاں کوئی ارادہ بھی نہیں ہے۔'' وہ ہنتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور وہ اس کے الفاظ کی گہرائی ناہتے ہوئے اچا تک کچھ مشکر ہوگئ، جانے کیوں بھی بھی وہ پچھ ایسا کہہ جاتا کہ ارما حیران بلکہ سی حد تک پریشان سی ہوجائی تھی۔

\*\*\*

خدیجہ حیات کی خواہش کے عین مطابق منصور کی دہن کے بابر کت قدم میکے سے سیدھے سرال ہیں ہی پڑے تھے، مدیجہ اپنی خوبصورتی کی چکا چوند سے دلوں میں گھر کیے جا رہی تھی، منصور کے رنگ بھی آج کے دن دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے، دلہا بن کرخوب ہی تکھار آیا تھا، شرمیلی ہمی لیوں پر سجائے وہ مدیجہ کے پہلو میں بیٹا سب کی شوخیوں اور شرار توں کے جواب دے رہا تھا۔

فریال اور ارمائے آج کے لئے فراک کا استخاب کیا تھا، رنگ البتہ الگ الگ تھے، فریال نے کہرا جامنی رنگ لیا تھا جبکہ ارما سبز رنگ کی فراک پہنے ہوئے تھی، اس کی متلاثی نگاہیں مبین کو ڈھونڈ رہی تھیں لیکن بجائے اس کے سعد سامنے آگیا بلکہ اسے ڈھونڈ تا ہوا ہی آیا۔

'' آو تہمیں اپنے دوستوں سے ملواؤں۔'' او تہمیں اپنے دوستوں سے ملواؤں۔'' سیکھی سے کہتے وہ اسے اپنے ساتھ لے آیا۔

کرنے لائق نہیں تھے، وہ خود ہی مبین کو ڈھویڈنے نکل کھڑی ہوئی تھی کیکن بھی تو وہ موبائل فون كإن سے لكائے كى سے بات كرتا وكھائى ديتا اور بھى فريد كے ساتھ كسى معاملے كو وسلس کرتے پاس سے گزرجاتا، ارمااس سے بات كرنے كے لئے لاؤى اور چھلے لان تك ہو آئی لیکن بات کرنے کا مناسب موقع ندد می کر واپس بليك آئى، يول بھى منصور مامول فو ٹو گرافى کے لئے بار بار باقی سب کو بلارے تھے، رہنا تو ار ما بھی سب کے ج جا ہتی تھی جہاں سب ملک نداق میں مشغول تھے، کیکن مبین کی ناراضی ایب یل کوچین ہیں لینے دے رہی تھی اور اب تو کائی سارا وافت گزر گیا تھا،مہمان کھانے وغیرہ ہے فارغ ہوکراب واپس جانے لگے تھے، پروہ ظالم جائے کہاں جا چھیا تھا، ار ماکی نگاہیں اے ڈھونڈ وهويد كر تفكيد لكيس-

''احیما بھابھی ہمیں اجازت۔''ار ماینے مڑ کرد یکھا،رابعہ بچی اس کی امی سے مل رہی تھیں۔ ''او کے ار ماچلتے ہیں اب۔'' وہ اسے دیکھ كرمحبت ي مكرا ميل-

'' دیکھواتنی مصروف تھیں تم ، بات کرنے کا موقع ہی مہیں ملاء آج تو ماشاء اللہ بہت بیاری لگ رہی ہو۔

'' کھینک یو پچی'' وہ سرخ ہوگئی۔ "صرف تھینک ہو سے کام ہیں چلے گا، تصور بھی بنوانا پڑے گ۔' موبائل کیمرے کو سیدها کرتے ہوئے سعداللہ اجا تک ہی گفتگو میں کودا تھا، رابعہ نے مسکرا کرار ما کا ہاتھ تھاما اور اے اپنے قریب کھڑا کیا، جیے تصویر بنوانے کے لئے تیار ہوتے ہیں، ارمانے بھی مظرا کرتصور بنوالي، يهال تك تو بات تھيك تھي ليكن جب مویائل کیمرامال کے ہاتھ میں دے کروہ ار ماکے

'' یہ ہے میری سوئیٹ کزن ار ما۔'' سعد نے با قاعدہ اس کے کندھے یہ ہاتھ ریھ کر تعارف كروايا جس يروه برى طرح بدى تعى سعدنے ہاتھ ہیں ہٹایا۔

"اور سمبوش ہے، بیان کے بربیند عمر، مہوش میرے ساتھ ہاسپول میں ڈاکٹر ہیں اور ا تفاق سے آپ کی نئ ممانی کی دور کی رشتہ دار۔" اس نے ارما کی طرف دیکھ کراس کا بھی تعارف

کروایا۔ ''او تو بیہ ہیں ارما۔'' مہوش نے اپنی کول محول آئکھیں تھما نیں۔ معول آئکھیں تھما نیں۔

" بھی مجھے تو برا اشتیاق تھاتم سے ملنے

" کہو پھرکیسی گلی میری پند۔" وہ محبت سے ارما كود مكھتے ہوئے دادطلب كرنے لگا۔ "ماننا بڑے گا ڈاکٹر صاحب، آپ کی جوڑی لا کھوں میں ایک کہلائے گی۔"مہوش نے مزے ہے تبعرہ کیا تو ار ماکے چرے پر پریشانی کے آثار جھلکنے لگے وان کے کھلے تبصروں براس کا دل بے چین ہو گیا ، گھیرا کر آس پاس پہ نظر ڈ الی تو بس ذرا فاصلے برجین کی سے بات کرتا دکھائی

"أف "ارمانے پریٹانی سے لٹ کائے، سعد کا مضبوط ہاتھ ابھی تک اس کے کندھے پر تھا، مبین ان دونوں کوساتھ دیکھ کرسنجیرگ سے رخ

ایکسکوزی، جھے ای بلارہی ہیں۔"وہ معذرت كرتى فورأ وہاں سے ہنى، اپنى متلاشى تكابيں اردگرد بددوڑا تيں ليكن وہ اب وہال نہيں

يقيية مبين كوبهت برالكا تفاء بات بى ناراض ہونے کی تھی، سعد کے بے ہودہ انداز ہر گز اگنور

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

Section.

تھیں، منصور ماموں اپنے دوستوں کے ساتھ ڈرائینگ روم میں بیٹھے تھے اور مبین کی دادی اور بھابھی بینی عمیر بھائی کی مسز نانو امی کے کمرے میں بیٹھی تھیں ، وہ خود البتہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔

مبین ویٹر زوغیرہ کوفارغ کر کے پچھے گیت

الان میں داخل ہوا، ایک طائر اندنظر لان میں

ڈال کرسب کچھاو کے ہونے کی سلی کی اور آگے

برصتے برصتے نمٹنگ کررک گیا، ستون سے شانہ

لکائے وہ شاید تارے گننے کا اہم فریضہ انجام

دے رہی تھی، اس کی ساری تھان جیسے بل میں

اڑن چھو ہوگئ تھی، دل چاہا بنا اسے ڈسٹرب کیے

د کھتا ہی رہے، جس کا ارتکازٹو شے میں نہیں آرہا

ماری تعین کو یاد آنے لگا کہ فنکشن کے دوران وہ

میں، مین کو یاد آنے لگا کہ فنکشن کے دوران وہ

ماری تھی ہوئے کہا جا ہی تھی تبھی اس کے آس

میں، مین کو یاد آنے لگا کہ فنکشن کے دوران وہ

ماری تھی ہوئے وہ آگے ہوتھا

اسٹیپ نے اٹری، موبائل فون اور چابیاں جیب

میں رکھتے ہوئے وہ آگے ہوتھا

''آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں، خیریت؟'' ''سوری مبین! وہ سعد زبردتی مجھے اپنے ساتھ لے گیا تھا، میں نے منع بھی کیالیکن اس نے میری ہات نہیں سیٰ ہے'' وہ عجلت میں بولے جل گئی

''جی....؟'' وہ کیا کہدرہی تھی مبین کے خاک ملے ہیں پڑا۔

''آگی بار میں صاف صاف اسے کہد دوں گی کہ وہ مجھ سے اتنا فرینک نہ ہوا کر ہے، حد ہوتی ہے۔''مجرموں کی طرح شرمندہ شرمندہ سر جھکائے وہ مزید ہولی تو مبین نے ڈھیلا سا ہوکر سانس تھینجی، اب وہ سمجھ گیا کہ ارما کیا کہہ رہی پہلو میں آیا تو اس سے برداشت نہیں ہوا، ابھی تو پہلا غصہ بھی کم نہیں ہوا تھا، ایک ساتھ تصور بنوانے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بنوانے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ''بس کائی ہے چی۔'' اس نے کیمرے

کے آگے ہاتھ کیا۔
''میری تصویریں ویسے بھی اچھی نہیں
آتیں۔''بناان کارسپائس دیکھے وہ نورا وہاں سے
ہٹ گئی،رابعہ نے بے ساختہ سعد کودیکھا جس کی
کشادہ پیشانی پر بے شارشکنیں نمودار ہوگئی تھیں۔
''ائس او کے سعدی، شاید اسے شرم آرہی
تھی۔'' غصے سے سعد کی کنیٹیاں سلگ اٹھی تھیں
لیکن مال کی وجہ سے بولا پچھ نہیں۔

" سب سمجھ رہا ہوں ار ما رہاب اعظم اور خوب سمجھا دوں گاتہ ہیں بھی۔ " وہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے کسی کہری سوچ میں کم ہوگیا۔ دیکھتے ہوئے کسی کہری سوچ میں کم ہوگیا۔ "جانے ایسا کیوں ہوتا ہے، جن کمحوں کی آمد کا ہم شدت ہے انتظار کرتے ہیں، ہاتھ آنے

روہ بے رنگ اور پھیے سے پر جاتے ہیں۔' معلوم نہیں کیسے کیسے خواب سے تھے، کچھ تو معلوم نہیں کیسے کیسے خواب سے تھے، کچھ تو روشنیوں، رنگوں اور گیتوں سے متعلق تھے اور کچھ اس نے ایک سرد آ ہ تھینجی اور کچھ اس کھور سے متعلق تھے جسے اپنے کام دھندوں سے فرصت نہد تھے۔

حالانکہ بلیک پینٹ اور بلوجیز میں آج اس کی برکشش شخصیت اور بھی خوبصورت لگ رہی مقی کی برکشش شخصیت اور بھی خوبصورت لگ رہی مقی کی بین ہوگیا ہوں میں بہر گیا ، وہ بجھے دل کے ساتھ پچھلے لان میں آگئی جہاں بچھ دہر پہلے مہمانوں کے کھانے کا انظام کیا گیا تھا، لیکن اب تو فنکشن ختم ہوگیا تھا، کہاں بھی اب مکمل صفائی نظر آ رہی تھی، فریال اور کہال جو گیا تھا، خالہ وغیرہ مدیجہ کو اس کے کمرے میں لے گئی خالہ وغیرہ مدیجہ کو اس کے کمرے میں لے گئی

2016) 120 (La

Shellon

رف آپ کی گھبراہت دیکھ کر شرارت کر رہا ہے، معداللہ کواس کے کندھے یہ ہاتھ رکھ کرکسی "اور اتن در سے جو میں آپ سے بات ر نے کے لئے موقع تلاش کررہی تھی تو آپ

بھی ادھر سے گزر جاتے بھی ادھر چلے جاتے،

" یا گل ہو بالکل۔" مبین نے اپی حسین چیکتی نگاہوں میں جر پور شوخی سمو کر اس کی آ تھوں میں دیکھا تو وہ جھینپ کرمسکرانے گی،

يمى انداز بى كانى تھاحقيقت جتائے كے لئے۔ " إل ميس في ديكها تقاسعدالله كو، اس كا فری ہویا مجھے بھی اچھا نہیں لگا تھا کیلن یہ ناپندیدگی صرف سعداللہ کے لئے تھی، تم سے کسے ناراض ہوسکتا ہوں ، جس نے محبت کا مان بخشا ہواس پر بے اعتباری نری نافقدری ہے محبت کی، محبوب کی اور وہ بھی ایسا معصوم اور پیارا تحبوب-'' وہ اب سینے پہ ہاتھ باند سے ستون سے فیک لگائے بہت آرام کی حالت میں کھڑا تھا، جیسے دل ہر ڈرخوف سے آزاد ہو، جیسے کی بہت اینے کی موجود کی کا احساس برعم ہر پریشانی یر حادی ہو جائے ، ار مانے پیچھے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا، توجہ سے اس کی طرف دیکھتا

"جاناہے؟"

مبین مرانے لگا

" جائيس ليكن أيك بات ياد رهيس، أيي معمولی باتوں کی جاری محبت میں کوئی مخبائش نہیں ہے، بس اتنا ڈرمت جایا کرو، میں مغرور ہونے لگتا ہوں۔" مبین کی آنکھوں میں اتنی روشنی تھی كه تاب لا نامشكل تقاءار ما تيز دهر كنول كوبمشكل سنجالتي اندري طرف بوه عيى

ہے ملواتے اس نے بھی دیکھا تھالیکن جیسا ار ما سوچ رہی تھی الیمی کوئی بات بہرحال اس کے د ماغ میں تہیں آئی تھی، البته اب دل میں شرارت چکایاں کینے لی اس نے محض چند سکینڈز کئے سويخ مين اورفورا چراسجيده كياب

"بہترتو بی تھا کہ آپ کائی پہلے اے سمجھا چی ہوتیں، بائی دی وے ایسا بھی کیا کہددیا اس نے جوآپ کی اب تک سی کم ہے، اتنا خشک اور روكھالېجە۔ 'ار مانے تھبرا كرتھوك نگلا۔

''وہ اس کی دوست تبھرہ کر رہی تھی کہ ہاری جوڑی لا کھوں میں ایک ہے اور پہتہ نہیں کیا كيا- "وه پھر سے الجھ تی۔

"جرت ہے، اتی جرأت بنا کی کمك منٹ کے تو نہیں آئی ، آخر کس کی ھہدیر وہ اتنا شوخ مور باتفا-"

" بھے ہیں ہت میں تو ..... "اس سے زیادہ و هنبیں بول پائی، بھرایا لہجہ چھلک پڑا اور وہ سسکنے

"اوه نو" وه این نداق پر نوراً پچھتایا "ارے میں نداق کررہاتھا، پلیز ارمابات سنو'' وہ دوقدم بے ساختہ آگے آیا لیکن مجھ جہیں آئی کدرونے سے کیسے روکے۔ "ادهر دیکھوارما، پلیز دومنٹ میری بات س لو، کوئی آ جائے گا، پلیز میری بات س لو۔ اس نے منت کی تو ارمائے آتھیں صاف کرکے

جراا تعايا-سے کہد دیا کہ میں ناراض ہوں، ے ماما، نہ سکے نہاب میں تو خفا تھاہی جیس \_''

ناراض ميس تفي؟" ارمانے



چودہویں قسط کا خلاصہ

یں بر، حمت کوساتھ لے کرسر کاری بنگلے پہ امام فریدے سے ملنے کو جاتی ہے، امام فریدے، نیل بر کو دیکھے کر برہمی کا اظہار کرتا ہے، لیکن جب اس کی نگاہ حمت پہ پڑتی ہے تو اس کے تاثر ات سال مار تا بد

ں ہیام کواپنے گھر پیسے بہت ارجنٹ بھجوانے ہیں ہسٹر بیہ کے مشورے پہ وہ اسامہ کی خد مات اصلاکہ تا یہ

کالی میں نومی کانگراؤ شانزے ہے ہوتا ہے اور کہانی میں ایک نیاموڑ آتا ہے۔ نیل برگی بنگلے پہ جانے کی خبر ہومحل کی دیواروں کو ہلا دیتی ہے، نیل بر کااعتراف محبت صند ر خان کوسکین فیصلے کی انتہا یہ لے جاتا ہے۔

تو مین چینے کی انہا ہے ہے۔ صند مرخان ،سردار بٹو کو وارنگ دیتا ہے ، بٹی کو سمجھالو، ورندا چھانہیں ہوگا۔ نشرہ ولید کی'' فرمائش''اور''بدلا دُ'' پے تشویش کا شکار ہے۔ اسامہ، ہیام کی امانت لے کراس نے گھر پہنچتا ہے تو فہاں اس کا بے حد اچھا استقبال ہوتا

ہ، اُدھرعشیہ کودیکھ کراسامہ کے من کی مراد برآتی ہے۔

يدرموين قنط

ابآپآگے پڑھیئے



www.Paksociety.com



FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 f

PAKSOCIETY

WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM

اسامه ای استیقبال کی تو قع هر گزشین رکدر باتفا۔ ا ہے امیر نہیں تھی عشیہ کی تخت دل مور ہے جان اتنے اخلاق کا مظاہرہ کریں گی، کیکن بات تو وہیں آتی تھی، اسامہ اس وقت کوئی عام بندہ تھوڑی تھا، ہیام کا دوست تھا اور ان کے گھر میں درمیر ان ناھے وہ کی چھ ''مهمان خاص'' کی حیثیت رکھتا تھا۔ تقدیر کے اس کھیل میں جو'' ملاپ'' کارستہ نکلا تھاوہ اس قدر جیران کن تھا جس پہ نہ عشیہ کو م یقین آر با تھا اور نہ ہی اسامہ کو۔ اس وقت وہ تقدیر کی مہر ہانی پہ متعجب ہیٹھا قدرت کے نرالے رنگ دکھانے پیدل کی مجرائیوں ے تجدہ ریز تھا۔ مجھی ایسا بھی ممکن ہوتا ہے؟

کوئی سرراہ نکرا تا ہے اور عمر بھر کا حاصل بن جاتا ہے۔

بھی ایسا بھی ہوتا ہے؟ کوئی عمر بھرکی ہو بھی سرراہ لٹا آتا ہے۔ بیقدرت کے بی زالے کھیل تھے۔

اسامه بیجیجه نگاه ژالتا تو حیران ره جاتا،عشیه کابل پیمرانا،ایک دوا تفاقیه ملا قاتیس، پھرعشیہ کے کھر تک مورے کی دوائیاں لے کرآنا اور بعد میں واپسی کاسفر۔

لا ہور جاتے ہوئے اس نے بھی سوچا ہی نہیں تھا کہ دوبارہ بھی عشیہ سے ملا قات ہوگی ہمجنت مرشا کی وہ کو پلیں جوا تفاقیہ دو ملاِ قاتوں میں پنینے لگی تھیں ایک دم ہی مرجھا کٹیں ،اے لگتا تھا،عشیہ کے

گرے ہردے میں تقدیر کھڑی ہے۔ اسے اندازہ بی بیس تھا، یمی تفذیر بیام کی صورت میں ایک بل، ایک رستہ، ایک ربگورتغیر کر دے گی، وہ اس وقت مورے کے کمرے میں موجود تھا اور انہیں رقم کا لفِاف دے چینے کے بعد اجازت طلب کرر ہاتھا جب ہیام کی بہن عمکیہ جائے کے لواز مات کے آئی، وہ اتنا تنگف دیکھ کر شرمنده موكيا تقا\_

"اس کی کمیا ضرورت تھی آنٹی؟"

اس نے بہت سوچ سمجھ کرمورے کے لئے لفظ آنی کا چناؤ کیا تھا، وہ اسے جائے پیش کرتی ذرا چونک کئی تھیں۔

درا پونک کا ہیں۔ "آئی؟" انہوں نے زیرلب بوبڑا کرکہا تھا، پھرٹوک کر بےساختہ بولیں۔ "پیانگریزوں کے رشتے ہیں، آئی، انگل، می، ڈیڈی....ان میں اپنائیت کہاں آتی ہے، انگریز چلے گے پراپی بہت می چیزیں چھوڑ گے، جن میں سرفہرست پہناوا اور زبان ہے، نہ بیٹا! الريوب نے جاتا ہے۔ اور انگريزوں سے جھے بوي نفرت ہے، تم مجھے ہيام كى طرح بھے آئى وائى نہيں پند ..... اور انگريزوں سے جھے بوي نفرت ہے، تم مجھے ہيام كى طرح "مورے" بايا كرو، ہيام كى مال ہول او تمہارى بھى مال ہوئى، تھوڑى زبان كى كھر درى ہول، بردك كري نہيں اس بات كوئيں مجھتيں، خاص كرعشيه، بوى كمي زبان ہے اس دل كى برى نہيں، كيان ميرى بيٹيال اس بات كوئيں مجھتيں، خاص كرعشيه، بوى كمي زبان ہے اس كى طرف بوھائى اور ساتھ بے لاگ ساتھرہ كيا، ابھى دە

2016) 124

مورے ہے انگریز دن کے ساتھ نفرت کا سبب پوچھٹا جا ہتا ہی تھا جب وہ بات کو دوسری طرف لے کئیں، یعنی عشیہ کی کمی زبان کی طرف، اب شاید اسامہ اسے از لی منیہ پھٹ انداز کی وجہ سے عشیہ کی کمبی زبان پر بحث بھی کر لیتا اور بڑی معصومیت سے پوچھ ہی لیتا کہ کس قدر کمی ؟ کیکن مرونا خاموش ہی رہا، کیا خرمورے کو براہی لگ جاتا۔

''مورے! اسامہ کو چائے پینے دیں؟'' معاان کی بیٹی عمکیہ نے بے ساختہ انہیں تنبیہ کی تھی کہ مہمان کے سیامنے مزید عشیہ کی ذات پہ گفتگو کرنے ہے گریز ہی برتیں ، یوں مورے چند من تو خاموش ہی رہی تھیں کیلن عمکیہ کے اٹھتے ہی فارم میں آ کمیں۔

"مم میام کو بتا دینا، بیلورلور پھرتی ہے۔" کچھ در بعد انہوں نے خاصی راز داری سے بتایا

تھا،اسامہ چونک گیا۔

''کون؟''اس کا انداز بھی سر گوشیانہ تھا۔

" لیمی عشیہ۔" انہوں نے دبی آواز میں بتایا۔

" بے فکرر ہیں ، بتا دوں گا۔" اِس نے تا بعداری کا مظاہرہ کیا تھا، وہ انگور ہے بھر پور انصاف رر ہاتھا ،مورے جیسے مطمئن ہوگئ تھیں ،وہ جائے پی کراٹھا تو مورے جیران رہ کئیں۔ ائم لہیں جارے ہو؟ رکو گے ہیں؟"

''نہیں جی، میراانے ہوئل روزگل میں ہے۔''اس نے سعادت منیدی سے بتایا تھا۔ و'او.....ا چھا، میں نے سمجھا واپس جاؤ گے۔' وہ بے ساختہ خوش ہولئیں۔

''میرا کام ہے پہاں، کچھ عرصہ تک آپ کے علاقے میں ہوں۔'' اسامہ نے نری ہے کہا

" كهرآة كريم بهن كى شادى مين؟" انهول نے اشتياق سے پوچھا تھا، اسامه تو پہلے سوچ ميں مِرْ کَیا تھا، پھرا ہے خیال آئی کیا تھا۔

''جی، کیوں نہیں '' وہ خوش دلی سے بولا تھا۔

''اچھا..... پھر چکر لگاتے رہنا۔'' مورے نے سارا اخلاق چھاور کرتے ہوئے اسامہ کے

كنره يه باته جيراتها\_ " آپ بھی کوئی کام ہواتو بتاہیے گا۔" اندر آتی عشیہ کود مکھ کراس نے بے ساختگی سے کہا تھا، عشیہ نے بمشکل ہی اپنی مسکرا ہے چھیائی تھی ، وہ بڑا مودب بنا کھڑا تھا۔

یہ میرا کارڈ رکھ لیس واو پر نمبر لکھا ہے، ضرورت کے وقت خادم کو یاد کر لیجئے گا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ 'اس نے مورے کی طرف کارڈ برد ھایا تو انہوں نے عشیہ کو کارڈ تھا دیا،عشیہ نے بادل

"وہ باہر باور چی آیا بیٹا ہے، اس سے دیگوں کا معاملہ طے کرلیں۔"اس نے لٹھ مارانداز میں مورے کواطلاع دی تھی، وہ چپل پیروں میں اڑس کرفورآ باہرنکل گئیں۔

مورے کے جائے ہی اسامہ بوری طرح سے عشیہ کی طرف متوجہ ہوگیا تھا،عشیہ نے اس کی آسميس بھاڑنے پر بوے رسان سے يو چھاتھا، كب سے مخلتے سوال كو بالآخراس نے باہر تكال ليا

2016) 125( 15

سے رہاں تک آنا میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ "وہ اے دیکھتی قدر سے بتفکرتھی ،اسامہ ہونٹوں کی تراش میں مسکان چھپائے کھڑا تھا۔
"جذ ہے ہج ہوں تو منزل دورنہیں ہوتی ،میری نیت اور جذبوں کی جائی کا اندازہ اس بات کا سکتی ہو۔ "وہ اتر اکر بولا تھا،عشیہ اسے مشکوک انداز میں دیکھتی رہی۔
" بجھے یہ بتا وہ تم میر سے بھائی تک کیے پہنچ گئے؟"
" ''بیکھ میر سے بھائی تک کیے پہنچ گئے؟"
" ''بیکھ ہیں کیے پہنچ گیا؟" وہ پوری طرح سے چونک گیا تھا۔
" '' یہ کہو، تمہارا بھائی مجھتک کیے پہنچ گیا۔" اس نے فور آبات کوردو بدل سے سیدھا کیا تھا۔
" '' یہ کو ایسے ہی سہی ۔ "عشیہ ان دونوں کی" ملا قاست" اور" ملاپ" کا قصہ جاننا جا ہتی تھی،

'' یہ گہو ہم ہمارا بھائی مجھ تک کیسے پہنچ گیا۔''اس نے نورا بات کوردو بدل سے سیدھا کیا تھا۔ '' چلو ایسے ہی سہی۔''عشیہ ان دونوں کی'' ملا فات' اور'' ملاپ'' کا قصہ جاننا چاہتی تھی، اسامہ نے اسے پوری بات بتا دی تھی جسے من کرواقعی عشیہ جبران ہوئی۔ '' یہ صور تنجال تو قانمی می بن گئی تھی۔''اس کا انداز پر خیال تسم کا تھا۔

"اش چوکیشن کونیت اور اور جذبوں کی صدافت کہتے ہیں، خدانے میری تم سے ملا قات کا

وسیلہ بنایا ہے۔''اسامہ نے چبا چیا کر جتایا تھا۔ ''اچھا۔…اچھا۔'' وہ گڑ بڑا گئی تھی۔

''اب نکلویہاں ہے۔''اس نے جلدی میں کہا تھا، وہ نہیں جا ہتی تھی عرونہ کہیں ہے آ نگلے اور ''ہیں گفتگو کرتا دیکیے لے اور پھر بات کا بلنگڑ بنا لے،جس میں وہ ویسے ہی ماہر تھی۔ انہیں گفتگو کرتا دیکیے لے اور پھر بات کا بلنگڑ بنا لے،جس میں وہ ویسے ہی ماہر تھی۔

شاہوارکو دوبارہ وہ چہرہ دکھائی ہی نہ دیا تھا۔

اس نے بڑی دفع اپنے ہٹ سے پھھآ گے جانے کی کوشش کی تھی، جانے کون کی طاقت اے آگے بڑھنے سے روک دین تھی، وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکا تھا، اسی مقام پہ کھڑا تھا، جہاں پہایک نگاہ نے اے روک رکھا تھا۔

اور پھر تھوڑا وفت آگے کی طرف نکا تو شاہوار کو زندگی کے معمولات نے گھیر لیا تھا، زمینداری، کاروبار اورعلاقے کی مصروفیات بے شارتھیں۔

ر پیروں اور گھر کا نظام بھی ہے تر بیبی کا شکارتھا، بنومکل کے اندر کا ماحول ایسانہیں تھا جو کسی طور بھی خوشگوار ہوتا۔

دراصل مینا خوشگواریت تب سے تھی جب بابا خان اپنی لا ڈلی بیوی کی اولا دکو واپس لے آئے ہے۔ تھے، یہاں تک بھی ٹھیک تھا،لیکن اسے بے جا آزادی دے کر بابا خان نے ان سب کی غیرت کو

عدا (2016) 126 الم

لاکارارکھا تھا،اس کاشتر ہے مہاار پھرنا ہی آئبیں گوارائبیں تھا جب تک ایک اور طوفان اند آیا تھا۔ شاہوارا گربری ہی اعلیٰ ظر ٹی کا مظاہرہ کرتا تب بھی صند برخان کی غیرت اور غصے کے آگے بنده باندهنا آسان مبيس تفا

صندر خان آگ تفاء سرایا آگ اور اس آگ میں نیل برسر دار بنو بے خطر کود پڑی تھی وہ جب سے این "بیٹ" واپس آیا تھا مسلسل نیل برکوسوچ رہا تھا، اس نے ایسا کیوں کہا؟ اور وه اتنا آگے کیسے برخ ه آئی تھی؟ پھر شاہوار اس سروئیر کوسو چنے لگتا تھا، وہ شکل وصورت، انداز و اطوارے ایسانہیں دکھتا تھا جو خانزا دوں کی عزت یہ نگاہ رکھ لیتا، کسی باو قار خاندان کا فردلگتا تھا، جس کی روشن پیشانی پیشرافت کاستارہ چمکتا تھا، پھر تیل بر کیا یک طرفہ ہی اتنا آگے بڑھ آئی تھی؟

وه سوچتا جار ہا تھا، پریشان ہوتا جار ہا تھا۔

معا اسے ملازم نے صندر خان کے آنے کی اطلاع دی تھی ،صندر خان بہت کم ہی ادھر آتا تھا اوراس وفت صندر خان کا آنا خطرے سے خالی ہیں تھا، شاہوار نورا ہی ملاقات کے روم میں پہنچے گیا تھا، وہاں صند مریخان موجود تھا،مصطرب سا، چاتا بھرتا، مہلتا اور غصے میں منھیاں بھینچتا، اس کا چرہ آگ کی طرح سرخ تھا، تا نے کی طرح تپ رہا تھا، شاہوار کود کیے کروہ لھے بھر کے لئے رک گیا

'' تف ہے تیری غیرت اور مردانگی پہ، ہو محل میں چنگاریاں اٹھ رہی ہیں اور تخجے خبر تک نہیں ،احساس تک نہیں ۔'' وہ غراتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، شاہوار نے محل ہے اس کا غصراندرآ تاراتها، پجر ملائمت سے بولا۔

'' تو میں کیا کرسکتا ہوں؟ اورتم بھی غصے ہے نہیں ، ہوش مندی سے کام لو، جذبا تیت سراسر

'بيآرام سے بينه كرسو چنے كاونت ہے؟"وه زېرخند بواتھا۔

"سوینے سے ہی مسلے کاحل تکاتا ہے، غصے ہے جیس، صندریر خاناں! میعاملہ بہت حساس اور نازک ہے، بات عزت کی نہ ہوتی تو اب تک کھی کر کئے تھے۔ "شاہوار کا کل قابل دید تھا۔ ' یہی بات مجھے روگ رہی ہے، ورنہ رات سے پہلے پہلے گولیوں سے اسے بھون ڈالٹا۔''

صندر خان نے تفرت سے کہا۔

" پھروہی جذباتیت؟ ماردیے سے کیا حاصل ہوگا؟" شاہوارنے نری سے اس کے کندھے

"كم ازكم عزت كالجرم رہ جاتا۔" صندر خان كے اندر بھانجر جل رہے تھے، نيل بركى خود

سری کاخیال آتا تواس کی غیرت پازیانے پڑنے گئتے تھے۔ "ایسے بھرم نہیں رہتے، بلکہ زیادہ بدنا می ہوتی ہے، گنہ گار پہاڑی کے پچپلی طرف بے قبرستان میں بن قبروں کو بھی فرصت میں دیکھ آنا، آج تک لوگ نہیں بھولیے، ودھا اور فرخزاد کو، آج تك نہيں بھو لے " شاہوار كے ليول سے چنگارياں بھونی تھيں، جن كى تبش نے صندر خان كى آنکھوں کوانگارہ کر دیا تھا۔



www.Paksociety.com

''تو ایسے لوگوں کا انجام میمی ہوتا ہے، ایک اندھی گولی اور خوفناک موت۔ 'وروز ہر خندہ وا۔ ''صند میر خان! ایک بات کہوں؟'' اس کے انت ہوتے غصے میں پوشیدہ خطریاک ارادوں سے اندرونی طور پیٹو فٹا شاہوار کچھ در سوچنے کے بعد صند میر خان کے قریب آیا تھا، صند میر خان نے چونک کراہے دیکھا تھا، وہاں اس کے چہرے پیہ نجیدگی کھنڈی تھی اور کچھ ایسا تھا جو اسے اچھا نہ لگتا۔

"کیا کہنا چاہتے ہو؟"اس نے اکھڑے تاثرات کے ساتھ نخوت سے پوچھا تھا، شاہوار چند

کے سوچتار ہا، پھر ہتھیار پھینک کر سجیدگی سے کہدا تھا۔
'' وقت کو بدل جانے دو، سالوں پرانی روایتوں کوٹوٹ جانے دو، غیرت کے نام پہ روشن زندگی کے چراغوں کومت بجھنے دوصند پر خان! اب بس کر دوصند پر خان! اور کتنی زندگی کے دیوں کو گل کرو گے اور کتنا اپنے پر کھوں کے بتائے غلط راستوں یہ چلو گے؟'' شاہوار کے الفاظ ایسے نہیں تھے جوصند پر خان کے سرسے گز رجاتے، وہ لحہ بھر کے لئے تھرا گیا تھا، خاموش ہوگیا تھا، کین اس گا چہرہ تا ہے کی ماند تپ رہا تھا اور آگ کی طرح سرخ ہور ہا تھا، پھر وہ رکانہیں، پیروں کی تھوکروں سے راہ میں آتی ایک انتہا تھی، جس کا مطلب تھا اسے شاہوار کی کوئی بات پند نہیں آئی تھی۔

بارہ دری کے اوپر آج سورج کی زم کرنیں پکھل رہی تھیں۔ وادی میں دھند نہیں تھی ،سر دی کی شدت بھی نہیں تھی ، پہاڑوں پہاب رفتہ رفتہ برف کپھلنے کا موسم قریب آر ہا تھا، برف ختم ہوتی تو سیاحوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جانا تھا۔ آج بچھلی دھوپ سے پوری وادی کے لوگ لطف اندوز ہورہ بھے۔

وہ بوطن کی بالکونی میں گھڑی آور پوری دادی اس کی نگاہوں میں پھیلی ہوئی تھی ،اس نے اپنی تھی تھی نگاہوں میں بھیلی ہوئی تھی ،اس نے اپنی تھی تھی نگاہوں میں ایک تراوٹ اتر تی محسوس کی تھی پھرآ دام سے اپنا بیل فون اشالائی۔
بارہ دری کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک نمبر اسکرین پہ چکتا دیکھا تھا، پھر مسکرا کر کال ریسیو ہوئی تھی ، دوسری طرف سے جوآ داز آئی تھی ،
ہونے کا انظار کرنے گئی تھی ، پچھ در یعد کال ریسیو ہوگئی تھی ، دوسری طرف سے جوآ داز آئی تھی ،
اس نے نیل بر کے ہونٹوں پہ مسکان بھیلا دی تھی ، اس نے اپنا تعارف کروایا تو دوسری طرف میں گواری کا ظہار نہیں ہوا تھا۔

''ز ہے نصیب،آپ نے کیے یادکرلیا؟''امام نے بہت شائنگی اورخوشد لی کا مظاہرہ کیا تھا،
نیل برکوڈھارس ملی تھی،اس کے زم لیج سے حوصلہ ہوااور وہ بڑے آرام سے گفتگو کرنے گئی۔
''یادتو انہیں کیا جاتا ہے جو بھول چکے ہوں،آپ تو خیالوں میں رہتے ہیں۔''اس نے بڑے
اعتاد کے ساتھ معنی خیزی سے کہا تھا،امام قدرے چونکا تھا اوراس کے معنی خیز کہج سے پچھی تا کے بھی ہوا تھا،اس کے میں الرٹ سا ہوا تھا،اس کے انداز پچھ بدلے بدلے لگ رہے ہتے، وہ تھوڑ االرٹ سا ہوا تھا،اس کے انداز پچھ بدلے بدلے لگ رہے ہتے، وہ تھوڑ االرٹ سا ہوا تھا،اس کے انداز پچھ بدلے بدلے لگ رہے تھے، وہ تھوڑ الرٹ سا ہوا تھا،اس کے اندر بڑا ہی جیب سا اجساس انجرا،ایک مردہ و کربھی اس نے قریب آتا خطرہ محسوس کرلیا تھا، پچھ تو

2016) 128

Segifor

الياقا وفلكتبين تفا

''اورخوابوں میں رہتے ہیں۔''نیل برنے مزید بھی کہا تھا، امام سے پھھ بولا ہی نہ گیا۔ ''اور ہاتوں میں تو اکثر ہی رہتے ہیں۔''اب کہ ذرامسکرائی بھی تھی، امام جیسے جیران ہی رہ گیا، پچھ نہ بچھتے ہوئے بھی اسے بہت پچھ بچھ آ رہا تھا، اسے بوں لگا، جو ہور ہاہے، وہ ٹھیک نہیں، کسی طور بھی ٹھیک نہیں۔

''نداق اچھا کر لیتی ہو۔''امام نے سنجل کر کہا تھا، آخر کچھتو کہنا ہی تھا، ویسے بھی نیل بر سے خاصی بے نکلفی ہو چکی تھی، وہ اکثر ایسے کال کر لیتی تھی، ہلکی پھلکی گفتگو میں نداق کا پہلو بھی نکل ہی سرین کے

آتا تقاء کیکن میانداز اور میلهجه عام سانهیں تقا، پہلا سانہیں تقا،امام ٹھنک گیا تھا۔

'' یہ نمان نہیں ہے۔''اس نے اپنی ہات پے زور دیا تھا، امام کھے بھر کے لئے بھو نچکا رہ گیا۔
'' تم تھیک تو ہو؟'' اب کہ بڑی شجیدگ ہے امام نے پوچھا تھا، وہ ابھی ابھی دفتر ہے آیا تھا،
تھکا ہارا، پریشان اور اس وقت نیل برکی فون کال نے اور بھی پریشان کر دیا تھا، وہ پہلی مرتبہ اس سے بات نہیں کر رہی تھی، اب تو وہ نیل بر کے فون کا عادی ہو چکا تھا، نیل بر کے دو تین اہم کام امام نے آرام سے کر دیئے تھے، نیل بر کے بتائے بندوں کو اپنی نئی لیبر میں لگوا دیا تھا، پہلی مرتبہ نیل بر نے آرام سے کر دیئے تھے، نیل بر کے بتائے بندوں کو اپنی نئی لیبر میں لگوا دیا تھا، پہلی مرتبہ نیل بر نے آرام سے کر دیئے تھے، نیل بر کے بتائے بندوں کو اپنی نئی لیبر میں لگوا دیا تھا، پہلی مرتبہ نیل بر نے شکر یے کے لئے فون کیا تھا، پھر ریسلسلہ چل ہی پڑا، ابھی اس نے سات دن بعد کال کی تھی، بلی کالز اور اب کی کال کے دورا نے بیلی ہوئی تھی، بلکہ امام کے کا نوں سے دھواں نکال رہی ابھی تو نیل براسے مزید بھی جران کرنے پہلی ہوئی تھی، بلکہ امام کے کانوں سے دھواں نکال رہی تھی

'' میں بالکل ٹھیک ہوں، یا ٹھیک نہیں ہوں، جھے پچھ ہجھ نہیں آتی امام! بس جھے یوں لگتا ہے،
تم سے بات نہ کروں تو سانس لینا دشوار ہے اور ..... اور تم نے ملے تو زندگی کی تکمیل ممکن نہیں۔''
ثیل بر نے بہت آرام سے اپن سوچ کوالفاظ کا پیرا ہمن پہنا دیا تھا، اس نے اپنی بے قراری کا اظہار
کر دیا تھا، یہ ٹھیک تھایا غلط تھا، وہ پچھ نہیں جانی تھی، یہ مناسب تھایا غیر مناسب تھا؟ نیل بر نے
سوچانہیں تھا، وہ جس آزاد معاشرے سے آئی تھی وہاں پہ یہ معمول کی با تیں تھیں، کسی کو پہند کرتا،
اظہار کرتا، کسی کوچا ہنا، پانا، کھونا، اسے تو یہ بھی پتانہیں تھا، پہل مردکوکرنی چا ہے تھی یاعورت کو؟

وہ اپنے جذبات کو دل کے اندررو کنے والی مہیں تھی، جواس کے دل نے محسوں کیا تھا، وہ اس نے کہد دیا، اسے کہنا ہی تھا، دل میں رو کنامہیں تھا، اگلا جائے ہجھتا یا نہ سمجھتا، رو کتایا نہ رو کتا۔ ''نیل مرابیتم نے کیا کہا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ کیسی با تیس کرتی ہو؟ جانی ہو تم کون ہو؟ اور کیسی بات کررہی ہو؟'' امام سنجل کر دبی دبی آواز میں چیخ بڑا تھا، وہ بو کھلا گیا تھا اور اسے بمجھ نہیں آرہی

محى، نيل برك اظهار يكس طرح يدى ايك كرے؟

''میرے دل میں جو ہے، وہ تہہیں بتارہی ہوں، بیر محبت ہے یا کیا؟ مجھے کچھے ہجھے ہیں، بستم مجھے اچھے لگتے ہواور تہہیں پانے کے لئے میں کچھ بھی کرسکتی ہوں، مائنڈ دس آؤٹ، کچھ بھی مصندر خان سے نگرا بھی سکتی ہوں۔''اس کے لفظ لفظ میں بے قراری چھپی تھی،اضطراب تھا، پریشانی تھی اوراس کے لفظوں میں استحکام تھا،ایک ضدتھی۔

" نین مرا نیندے اٹھ جاؤ، ڈونٹ بی کی جہیں کھے خرنہیں کیا بول رہی ہو، حدے یار''امام

2016) 129 (Lin

کے کانوں ہے دھواں نگلنے لگا تھا، وہ تو نیل مرکی معمول کے مطابق کال سمجھ رہا تھا، اے انداز ہ ہی نہیں تھا، وہ اسے عجیب وغریب تشم کی کہانیاں سانے لگ جائے گی، ایسے الفاظ اور ایسے انکشاف کا میں میں میں میں میں میں اسلام کی کہانیاں سانے لگ جائے گی، ایسے الفاظ اور ایسے انکشاف کا اس نے تصور بھی جہیں کیا تھا۔

''میں نینز میں نہیں ہوں امام؟ اورتم بجھے اچھے لگتے ہو، ہمیشہ سے اچھے لگتے ہو، پہلے دن سے، جب میں نے تنہیں دیکھا تھا اور میں بہانے بہانے سے تم تک .....'' نیل برنے دھیمی آ واز مدے ویشہ علی میں میں میں میں دیکھا تھا اور میں بہانے بہانے سے تم تک .....' نیل برنے دھیمی آ واز میں کہنا شروع کیا تو امام نے بے ساختداس کی بات کا ف دی تھی۔

· ' پلیز نیل بر!''اس کا د ماغ جھنجھنا اٹھا تھا۔

"كيا موكيا ہے مهيں، اب ايى بات مت كرنا اور جھے دوبارہ كال كرنے كى زحت بھى نہ کرنا، میں یہاں کام کرنا چاہتا ہوں اور تم مجھ پرزندگی کے دروازے بند کرنا چاہتی ہو، میرے پیچیے ميرا غاندان ہے اور ميں ان کے لئے جينا جا ہتا ہوں، پليز نيل بر! مجھے آئندہ کال مت کرنا۔''امام نے لمحہ بھر کے لیتے سوجا تھا پھرا بک ہی سیانس میں وہ سب کہددیا، جووہ کہنا جا ہتا تھااور جے تیل بر سننامہیں جا ہتی تھی ، ابھی تو ایک چنگاری تھی جو بھی را کھ سے نمودار ہوئی تھی ، ابھی تو چنگاری کو آگ بنبنا تقااور بور بورجلنا تقابه

وہ جس صحرا کے سفر پہ ہر ہند پاؤں نکل آئی تھی، یہ جانتی ہی نہیں تھی، یہ سفرآ بلہ پائی کا سفر ہے

اور بیسفررسوانی کاسفرہے۔

وہ آزاد فضاؤں اور آزاد ماحول کی پیدوارتھی، وہ یہاں کی روایات، طریقوں، رسموں سے نا آشناتھی، اسے تو خبر ہی نہیں تھی، بٹو خاندان، راہ محبت پہ چلنے والوں کا کیا حشر کرتا ہے؟ کیا حال كرتا ب؟ اوركيا انجام كرتا ب؟

فون نیل بر کے ہاتھ میں تھا،لیکن اب بے جان تھا، بند ہو چکا تھا،اس میں سے امام کی زندگی ہے بھر پورآ واز آئی بند ہو چکی تھی۔ ر پر اور اور اور اور اور اور اور اور اور این اور این اور این این این این این این این این اور این اور اور این ا میل بر بیال کی پہاڑیوں میں پھیلی دھوپ کو دیکھے رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں سنہری خوابوں

. كى بىتى بىل سنهر سے خواب از رے تھے۔ معاسی نے ہاتھ بیدھا کراس کی گود میں رکھا نون اٹھالیا تھا،اپ ہی دھیان میں کھوئی ہوئی نیل برایک دم چونک گئی تھی، پھروہ گھبرا کراپی جگہ ہے ایکی ،اس کے چہرے پہ واضح گھبراہٹ تھی اور آتھوں میں ہراس بھیلتا جارہا تھا، اسے امیر نہیں تھی، بارہ دری کی سیرھیوں پہ کھڑا جہاندار وہاں سے یہاں محوں میں پہنچ جائے گا، پھر نیل برکا موبائل بھی اس کے باتھ میں تھا، اس نے رہاں سے بہاں سے کال لاگ چیک کیا تھا، نیل بری جیسے جان پہ بن آئی تھی، پھر اس نے دل بوے ہی اطمینان سے کال لاگ چیک کیا تھا، نیل بری جیسے جان پہ بن آئی تھی، پھر اس نے دل کر اکرلیا تھا، یہ کون ہوتا تھا اس کے پرسل میں گھنے والا۔ '' میراموبائل دو۔'' وہ چاہ کربھی لہجہ ہموار نہیں رکھ کی تھی، جہا ندارا سے دیجے تاریا،غورکر تاریا،

کے نہیں نیل بر! بالکل بھی ٹھیکے نہیں۔'' وہ دھیمی آواز میں سنجیدگ سے بولا تھا، نیل بر کہ

اس كابوليا يسترمبين آيا تفا-دو تنہیں کیا تکایف ہے؟ ''شیل برنے غصے میں موبائل جھیٹتے ہوئے کہا تھا "آه....."اس نے زورے آہ بحری۔

'' بھے کیا تکایف ہے؟ ساری تکایف تو مجھے ہی ہے، تہمیں کیا بتا دُل نیل بر!'' وہ بےموقع ہی مسکرا دیا تھا، نیل براسے تشمکیس نگاہوں سے گھورنے لگی۔

"تم اینے کام سے کام رکھو، میرے پرسلومیں انٹرنیئر کرنے کی ضرورت نہیں۔"اس کا انداز

صمیہ تھا، جہاندار بے نیازی سے محرا تارہا۔

'' میں اپنا کام ہی تو کررہا ہوں ،تم کیوں بھول جاتی ہونیل بر! میرا کام تمہاری حفاظت ہے، جبکہ تمہیں اپنی ذرا بھی پرواہ نہیں ،آگ آگ کھیلنے کا شوق ہے تمہیں۔'' اس نے بڑے ہی اطمینان کرراتی جنگ اور کے ساتھ جنلایا تھا۔

"اس بات كامطلب؟" وه زهرخند بوتي تفي-

"مطلب سمجها دُن کیا؟ اتنی ناسمجه نہیں ہو، کیوں اپنے حسن کو نہ خاک کرنا جا ہتی اور اس غریب سروئیری زندگی کا چراغ کل کرنے پہتلی ہوئی ہو، رقم کرو بے چارہے پہ۔' جہاندار نے بوے واضح لفظوں میں وار کیا تو نیل برگز برا انٹی تھی ، پھرایک دم اے عصہ چڑھ گیا تھا "تم ایک ملازم ہو، اپنی حد میں رہو جہا ندار! بیمیرا پر سل میٹر ہے۔"اس نے علیض میں آگر بھے کارتے ہوئے کہا تھا، جہانداراس کے غصے ہے قطعاً بھی متاثر نہیں ہوا تھا،اب بھی اطمینان سے

"او .....ا جھا۔" اس نے سمجھ کرسر ہلایا تھا۔

" تو بہتمہارا برسل میٹر ہے؟ لیکن افسوس کہتمہارے پرسل میٹر کوتمہارے تایا زاد اور والد بزرگ وار میرے ساتھ بخوشی ڈسکس کرتے ہیں اور میرے مضوروں پے اعتبار بھی کرتے ہیں۔"وہ بوی دلچیں کے ساتھ بولتا ہوا اس کے چیرے پہلھرے گئے تاثرات کا مزہ لے رہا تھا، جواس کے جواب یہ غصے میں لا ل انگارہ ہور ہی تھی۔

''تنہاری دلیرانہ محبت نے تنہارے تایا زاد بھائیوں کی نیندیں حرام کررکھی ہیں، وہ مارے غیرت کے تنہارے سامنے آنے ہے بھی گریزال ہیں، مبادا تنہاری صورت دیکھ کر اشتعال میں کولی نہ چلا دیں، انہوں نے بوی بھاری ذمہ داری میرے کندھوں یے ڈال رکھی ہے، لیعنی حمہیں كنٹرول كرنے كى اورتم مجھ سے كنٹرول ہوتى دكھائى نہيں دے رہى ہون وہ آنكھوں نيں ڈھيروں شرارت سموتے کہدر ہاتھا،تو کیا بیا تناخوشگوارِمعالمہ تھا؟ جس پہوہ اس قدر ریلیکس تھا؟ وہ کیوں ا تناخوش تفا؟ بنومحل مین چنگاریاں بھڑک رہی تھیں اور جہا ندارا تنامطمئن تھا؟ اتنا پرسکون تھا؟ آخر

کیوں؟ "میں تم سے اس موضوع پر بات کرنانہیں جا ہتی۔" نیل براس کے اطمینان میفیض جرے

لیج میں بولی تھی۔ "اور جس سے بات کرنا جا ہتی ہو، اس سے تمہارے تایا زاد بات کرنے نہیں دیتے، کتنے

2016 ) 131 (Lis

Section

افسوس کی بات ہے۔'' اِس نے جلتی پہ تیل ڈالا تھا، نیل بر کا رواں رواں سلک اٹھا تھا، احساس تو بین سے چرہ انگارے کی طرح تب گیا تھا۔

'' بھے ان میں سے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، میرا جس سے دل جانے گا بتا کروں گی، جھے کسی کا بھی ڈرنہیں ہے۔'' وہ ایک ایک لفظ چہا چہا کر ادا کر رہی تھی، ایک ایک لفظ میں ٹٹی رپی تھ

" اس نے بڑے اطمینان سے نیل برکوچیا ہوں تم کہاں تک اپنی مرضی چلاتی ہو۔ "اس نے بڑے اطمینان سے نیل برکوچیلئے انداز میں کہا تھا، وہ دم بخو دی اسے دیکھتی رہ گئی تھی، جو بالکونی کے کنگروں سے بہت آگے بیال کی پہاڑیوں کو دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے پہایک دکھتی سی پھیل رہی تھی، ایک خوبصورت مسكرا هث ، ايك روش مسكان \_

"اور پھر بھی ایک مخلصانہ مشورہ دوں گا۔" معاس نے اپنارخ روش نیل برکی طرف موڑ لیا

'' کہتم اپنے گئے مشکلات کھڑی بے شک کرتی رہو،لیکن اس سروئیر جزل کی حالت زار پہ ترس کھاؤ،تم صند پر خان کے ہاتھوں نے بھی جاؤگی مگراس بے خبر ، انجان ،غریب کا بچنا محال ہے ، ناممکن ہے، قطعاً ناممکن ہے۔' وہ بڑے آرام ہے اے مطلع کرتا موبائل ایزی چیئر پر بھیک کر باہرنگل گیا تھا،جبکہ نیل برخالی من ہوتے سرکوتھام کرایزی چیئر پے گرگئی تھی۔

''تواب مجھے جہاندارصاحب دھمکیاں دیں گے، مجھ پر بیدونت بھی آنا تھا۔''اس کے لبوں پہ

عجیب ی بربرا ہے تھی اور ذہن تیزی سے کچھ سوچتا جار ہاتھا۔ ''اورصند مرخان بجھے کہاں تک رو کے گا؟ آخر کہاں تک؟'' وہ موبائل اٹھا کرینچے آئی تو داخلی دروازوں کواور خارجی دروازوں کو بندیایا، اسے پہلا دھیکا تب ہی لگا تھا اور اسے صندیر خان کے رو کتے اور جہاندار کی دھمکی کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا تھا اور اے اندازہ ہو چکا تھا، کچھ بھی ا تنا آسان نہیں تھا، کچھ بھی ،لیعنی بورپ کی آ زادشنرا دی کو پر بنوں میں قید کر دیا گیا تھا۔

اس نے مجھ دن تک ولید کی باتوں کو دل پہلیا اور پھر ہمیشہ کی طرح صبر شکر کرلیا تھا، وہ کتنا کڑھ علی تھی؟ کتنا جل علی تھی اور کتنا بر گمان ہو علی تھی؟ بالآخر رور و کر اور کڑھ کڑھ تے اس نے دل کوسمجها ہی لیا تھا، کیونکہ بعد میں ولید نے کوئی ایسی بات یا فرمائش نہیں دہرائی تھی۔

ان دنوں گھر میں امن کی فضا قائم تھی ،نومی صاحب انسان کے بیچے ہے علم حاصل کرنے پنڈی چلے گئے ہے، اسامہ اپنی جاب یہ، تایا چھا اپنے اپنے کاموں میں، تائی بھی آج کل لڑنے سے پر ہیز کررہی تھیں اور بڑی ول جمعی کے ساتھ بینی کے لئے رشتہ ڈھونڈمہم یہ نکلی ہوئی تھیں۔
اسامہ اور نوی کو گئے ہوئے مہینہ ہو چا تھا اور آج صبح اوپر والے ڈاکٹر صاحب بھی کہیں جانے کے لئے تیار شیار بیک تھا ہے بنچ اترے تو تائی کو مفت کی روزی ہاتھ سے جاتی دکھائی

تا کی نے سمجھاا تناا جھا بھلا کرائے دار کہیں اور ٹھکا نہ نہ بنانے کا ارا دہ رکھتا ہے۔

2016 132 ( L5

Section

'' کہاں کی تیاری ہے؟'' تا ئی نے تفکر بھرے لہجے میں پوچھا تھا، یوں کہ گردن اچکا اچکا کر لا وَ بِح مِين تَصلنے والى مجن كى تھڑى سے نظر آتى نشره كو چورى چورى د ميكتا ہيا م قدر بے كز برا إكبا-'میں واپس جار ہا ہویں دیامر۔' ہیام نے جلدی سے رخ موڑ لیا تھا،مبادا تائی اس کی چوری كو پكڑنه يسيں،اس كى تو خير تھى ليكن جو حال نشر ہ كا ہونا تھا وہ اس كا دل نہ سہار سكتا ''کیا؟'' تائی کے ہاتھ سے عینک گر پڑی تھی ،ان کارنگ فق ہوگیا تھااور چونگی تو پراٹھے بنائی ' کیا ہیام واپس جار ہا تھا؟'' اس کا دل پتانہیں کیوں عجیب انداز میں دھڑک اٹھا تھا، وہ دل کے اس شوریہ کھبراس کئی تھی۔ "تم واليس جار ہے ہو؟ كيا شرائيسفر ہوگئ؟" تاكى نے مرى مرى آواز بيس بوچھا تھا، انہيں كميٹى کی رقم ہاتھ سے نفتی دکھائی دے رہی تھی۔ ''ارے مبیں تو۔'' ہیام نے فور انہیں بحظم بیراں سے یا ہر نکالا تھا۔ "ا پنے ایسے نصیب کہاں۔"اس نے شندی آہ بھری تھی اور ترجھی نگاہ سے باہر آتی نشرہ کو دیکھا تھا،وہ تا شتے کی ٹر ہے ہا کر ہاہرآ رہی تھی۔ ''کیا کچ ؟'' تا کی بے ساختہ خوش ہو گئی تھیں اور ہیا م تھوڑ امشکوک ہوا۔ ''آپ تو ایسے خوش ہور ہی ہیں جیسے لاٹری نکل آئی ہو۔''صدا کا منہ پھٹ ہیا م بات دل میں بھلا رکھ سکتا تھا؟ نشرِہ کو نہ جا ہے ہوئے بھی ہلی آگئی تھی،اس نے ٹرے تخت پہر کھی اور واپس جانے کے لئے مڑی تھی، بیام نے اس موقع ہے خاصا فائدہ اٹھا کر جی بھر کے نظر بازوں کی طرح ا ہے تا ڑلیا تھا،نشرہ اس کی نگاہوں کومسوس کرتی ایک نفا اس نگاہ اس پہ ڈال کر کچن میں چکی گئی "لاٹری نہیں کمیٹی، بیٹا! تنہارے کرائے سے کمیٹی ڈال رکھی ہے نا۔" تائی نے خوش ہو کر جوش میں بتا دیا تھا،اس نے سمجھ کرسر ہلایا۔ "اوروه آپ كانورنظر، دل لگ كيانورنظركا؟" اچا تك بيام كوياد آياتواس نے جاتے جاتے نومی کے بارے میں یو چولیا تھا، تائی کے دل یہ برچھیاں ی چل پڑیں۔ " ہر چیز میں دِل لگ سکتا ہے میرے لال کا ،سوائے پڑھائی کے ، بے چاراعذاب میں پھنس گیا، چودہ تو پڑھ لی تھیں، کیا ضرورت تھی سولہ پڑھانے کی، پراسامہ کومیرا بیٹا آ تھوں کے سامنے عیش کرتا کیے بھا سکتا تھا؟ بے جارے کوجیل خانے ڈال آیا۔'' تائی کے قلب پے رفت طاری ہوگئ تھی ،نومی کی باد نے آتھوں کو بھگوڈ الاتھا۔ ''ابھی جاتے ہوئے تو میرے پاس وقت نہیں، البنۃ آتے ہوئے نومی کا حال جال ہو چھتا آؤں گا۔''ہیام کے دل پہتائی کے آنسوؤں کا بے بہااثر ہوا تھا، وہ بے ساختہ خوش ہوگئیں تھیں اور

اس خوشی میں جب ہیام نے انہیں خدا حافظ کہا تو تائی نے نشرہ کو پکارا تھا۔ "ا عنشره! بھائی جارہا ہ، دروازہ بندکرآ۔ "نشرہ کن عفوراً برآمد ہوئی تو ہیام نے تائی سے بڑے اچنہنے کے ساتھ لوچھا تھا۔





''نشرہ کا بھائی کون؟'' وہ إدھر أدھر ہے کسی نا دیدہ مخلوق کو تلاش کر رہا تھا، جب تا ئی اس کے اندار پہس کر بولیں۔

'تم اورکون ، بڑے مخو کیے ہو ہیا متم ، اسامہ ٹھیک ہی کہتا تھا۔'' انہوں نے پیار بھرے انداز

میں ہیام کو چھیڑا تو وہ واقعی ہی بری طرح سے چھڑ گیا تھا۔

نہ نہ ..... میں اس خونخوار بلی کا بھائی کیوں ہونے لگا؟ بھائی ہواس کا اسامہ، بھائی ہواس کا ا دبامه، مطلب نعمان ، بھائی اس کا ہو ولید ، میں کیوں اس کا بھائی بنوں۔'' وہ بخت پرا مان گیا تھا ، تائی کواس ساری بات میں صرف ایک ہی مزے کا بوائٹ ملاتھا، وہ نور آ چک کر بولی تھیں۔

'' ہا ..... ہا ..... ہا .... ولید تو اس کا منگیتر ہے۔'' تائی کو بڑا ہی مزہ آیا تھا۔

''اورتم نے بھائی بنا دیا۔' "اتو كيا خبر بهائي ہى بن جائے متلى سے كوئى شو ہرتھوڑى بن جاتا ہے، ويسے بھى جھے تو آپ کی مغرور نند کچھ پسندنہیں آئی اور ایک بات مزید، دونوں ماں بیٹے کی نظر قریب شدید متاثر لگتی ہے، كيا ان دونوں كوميرى پيارى بهن عيني وكھائي تہيں دى؟ كيا ان كى عقل يہ بيقر بر سي سے ميا آتکھوں میں موتیا اتر آیا تھا؟ اس کٹ تھنی بلی کو پسند کرلیا ،میری گنوں وائی بہن کا ایک بھی کن

وکھائی جہیں دیا۔'' ہیام نے انجانے میں تائی کے زخموں یہ ایس مرجم رکھی کہ وہ تو ہیام کی مرید ہو کئیں،اس کی ڈھیرساری بلائیں لیں اور بڑی محبت سے زبردی کھیج کرایے قریب تحت پہ بھیا لیا، اب اس داستان امیرحمزه کوسنانا جھی تو تھا، کچن میں موجودنشرہ عم و بے کبی کی تصویر بنی ہیام کو گھور

کھور کرد مکیر ہی کھی اور وہ جان بو جھ کر کھڑ کی میں دیکھنے ہے کرین کرر ہاتھا۔ موكها سے در بهور بى تھى اور وہ وليد كا قصەسننا بھى نہيں جا ہتا تھا بحض نشرہ كى تلما! ہث كا مزہ

لینے کے لئے بیٹھ کیا تھا۔

''میرابچے! بس کیا بتا دُں، جانے اس نے کون سا جادو ولید پہ چاایا، بس اس نے اپنی ماں کی میر برید اور مثلنی کروا کے ہی دم لیا۔'' تائی کے سارے ہی زخم ادھڑ گئے تھے۔ ایک نہ ٹی اور مثلنی کروا کے ہی دم لیا۔'' تائی کے سارے ہی زخم ادھڑ گئے تھے۔ ''وہی جادو چلایا ہوگا، جو کم بخت مجھ پہ بھی چل گیا۔'' ہیام نے زیر لب بروبروا کر کہا تو تائی

نے فورا سے اس کی بات پکڑ لی۔

'' کیا کہا؟ مجھے بچھ نہیں آئی۔'' وہ دلارے بولی تھیں ، ہیام بس کھانس کررہ گیا۔ '' " بہت اچھا ہوا جو آپ کو مجھ نہیں آئی، دل ہی جانا تھا آپ نے اپنا۔" اس کے انداز میں تدردی تھی۔

'دل تواب بھی جاتا ہے میرا۔'' تائی نے رفت آمیز کہے میں کہا تھا۔' "نه آنی! ایبا مت کہیں، دل آپ کے دشمنوں، ہمائیوں اور پردوسیوں کے جلیں، میرا دل

د کھتا ہے، آپ یوں نہ کہیں۔ 'ہیام نے منہ بسورا۔ ''باتی رہی ولید کی بات تو اس صاحب ہے بھی نیٹ لیں گے، آپ غم نہ کریں، میں ہیام خان ہوں، اصلی اور سلی پٹھان۔''اس نے اونچی آواز میں خوب کچن والوں کو سایا تھا،نشرہ کا دل جل کے خاک ہوگیا تھا۔

2016 ) 134 ( Lis

Section

'' میں آپ کی ہزلماظ ہے مدد کروں گا'' وہ بینہ مفونک کے سیدان میں اتر آیا تھا، تائی کی آ تکھوں میں جوش بحر گیا تھا، چہرہ لال ہوا، نتھنے خوشی میں پھول اٹھے تھے، بے ساختہ ہیام کے کند ھے کو د بوج کرانہوں نے پوچھاتھا۔

" کے مدد کرو گیرے نے؟

«مُتَكَنَّى تَرْوا دول گا، يو ڈونٹ وري ميري آنثي، خاله، ماس جان! اتبے رشتے بنا ليے ہيں پ ہے، ایک ایک کو نبھاؤں گا، ولید کی مثلنی ہرصورت تڑواؤں گا، آخر بھائی ہی بہنوں کا سوچتے میں ، کوئی جیس جیس ۔ "اس نے تائی کودل کی گہرائیوں سے امید دلائی تو تائی واری صدیے جانے لکی تھی، پھرنشرہ کو دوبارہ آواز لگائی۔

''نشرہ! گیٹ کو بند کرآ، ہیام بچہ جارہا ہے۔''انہوں نے آنکھوں میں ڈھیروں محبت سمو کر ميام كوخدا حافظ كهاتو بابرنكاتا ميام ايك مرتبه بهر چوبك كرركا تفا\_

" آنٹ! خالہ، ماسی جان! میری ابھی شادی نہیں ہوئی، آپ مارے خوشی میں بو کھلا گئی ہیں، میں اکبلا جارہا ہوں، میرے ساتھ کوئی بچہیں ہے۔'' ہیام نے آتھوں میں ڈھیر ساری شرارت سموکر انہیں چھیٹراتو تائی نے بڑی محبت سے ہیام کوڈپٹا تھا۔

''برا ہی مخولیا ہے۔'' وہ ہیام کو بھیج کرنا شنتے کی ظرف متوجہ ہو گئی تھیں۔

''آپ کی تو قع ہے زیادہ'' ہیام بزبزایا اور باہر نکل آیا تھا، پھراسے مجھ دیرا تنظار کرنا پڑا، تھوڑی در بعدوہ الجھی، بھری غیصے میں لال ہوتی دکھائی دی تھی، وہ پلرکی اوٹ سے باہر آگیا تھا، نشرہ جواپنی ہی جھونک میں آرہی تھی ،ایک دم بو کھلا کررہ گئی ،سامنے وہی فنکار کھڑا تھا، آنکھوں سے با تیں کرتا ہوا، مسکراتا ہوا، آنکھوں سے شرارتیں کرتا ہوا، براہی ادا کارتھا، براہی فنکارتھا، آنکھوں سے سب کچھ عیال کر دیتا، آنکھوں سے سب کچھ بول دیتا، آنکھوں سے داستا نیس نشر کرتا،نشرہ کا دل پہلو میں بے قرارسا ہوا، وہ نگاہیں جرا کر غصے سے بولی تھی۔

"اب جاہیے بھے درواز ہبند کرنا ہے۔"

"ایسے تو مت نکالیے، درد دل ہے، بھٹک بھٹک کر کہاں جا تیں گے ہم۔ "ہیام نے نجلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر دلر بائی ہے کہا تھا،اس کی شرارتوں کا وہی انداز تھا، وہ ہی مسکر اہمیں، وہی شرارتیں، وہی کھلکھلاہٹیں۔

''زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں، تائی کو بتا دول گی، بید لائنیں کسی اور بے ماریئے گا۔''اس کا انداز غصے سے بھر پورتھا، پھولا پھولا منہ خفا خفا سے انداز، ہیام کے اچھے بھلے دل کو بوے زور سے کچھ ہوا تھا، وہ نورا ہی بگھل گیا۔

الماري مجال جواليي جمارت كريس، لائن مارنے والا گناه كريس، برائي جي جي جي مال ی تتم، جس کی جاہے گواہی لے لیں۔ 'ہیام نے نور آمعصوم صورت بنا کراپی صفائی پیش کی تھی۔ " جھے کیا ضرورت ہے۔ "وہ جزیر ہوئی۔

"بس ایک احمان کردیں جھ غریب ہے۔ 'اس نے ایسے انداز میں کہا تھا جیسے ہاتھ جوڑنے كالسرده في يو، بيام فورأموم بنا،موم مين و هلا ،موم بن كر يكهلا ،موم بن كر بهه كيا- ووظم سیجئے۔"اس نے ادب کا مظاہرہ کیا ، بڑے پیار سے کہا ، بڑی توجہ ہے دیکھا ، بڑے دل "ولید کا پیچیا چھوڑ دیں۔"اس نے ترف کر کہا تھا اور نا گواری سے رخ موڑ کر کھڑی ہوگئ تھی، ہیام پہلے تو خیران ہوا تھا، پھر فورا ہی گول ساتھوم کراس کے سامنے آگیا۔ "وليدكا پيچياكس نے كيا ہے؟ ميس نے موصوف كود يكھا تكي جيس " بيام نے روني صورت بنا کر جواب دیا تھا، وہ اسے خونخو ار نگاہوں سے کھورتی رہی تھی، پھر گئی سے بولی۔ "اور اندر کیا ہور ہاتھا؟" اس نے ہیام کواس کی کھھ در پہلے والی گفتگو یا د دلائی تھی، وہ تھوڑا 'وہ تو تمہاری تائی کوخوش کرر ہاتھا میں ، بلیوی ۔''اس نے سچائی ہے کہا تھا۔ " مسی کے دل پہتلوار چلا کر دوسروں کوخوش کیا جاتا ہے؟" نشرہ کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ آنسوبھی بھرآئے تھے، ہیام تو اندر تک ڈوب گیا تھا، گوڈے گوڈے غرق ہو گیا تھا۔ "تو كياوليد كے لئے الي حساس مو؟" بيام كے دل كو يكھ بوا تھا۔ ''بات بینیں۔''بالآخرنشرہ کے آنسوچھلک ہی پڑے تصادیہ ہیام بس ڈھنے کے قریب تھا۔ ''تو بات كيا ہے؟ رقيبوں كے لئے الى جذباتيت؟ اپنے قيمتی آنسو كرا دينے؟'' جيام نے بڑے دکھ کے ساتھ شکوہ کیا تھا۔ "دو شمنوں سے ایس محبت؟" ہیام کا دل کرلایا، دِل پرکیسا صدمہ کیزرا تھا، آن کی آن میں طوفان سا گزرگیا، وه آنگھیں مسلق سوں سوں کرتی سردا میں بائیں ہلا رہی تھی۔ ''میری زندگی میں محبت جیسی چیز کے لئے وقت ہی نہیں ، مجھے بس اتنا پتا ہے ، ولید نام کا ایک ر وزن ہے ،ایک در بچے ہے، ایک رستہ ہے، جومیری اندھیری زندگی میں اپنی درزوں کے ذریعے بھی کھار ہلکی کرنوں سے روشنی بھر دیتا ہے، میں نہیں جا ہتی، میری زندگی سے بیروزن، بیرسته،

بددر بچه بند ہوجائے اور میں سانس تک نہ لےسکوں، پھر کھیٹ کھٹ کے مرجاؤں۔'' وہ الیمی زود و ریج کیفیت میں بول رہی تھی، وہ ایسی مایوی کی اتنہا یہ کھڑی تھی، جس نے ہیام کو بہت او نیجائی سے سیرتگوں کیا تھا، وہ اس کے کرب، در داور تکایف سے پہلی مرتبہ آشنا ہوا تھا، وہ کیسی زندگی گز ارر ہی محی؟ جس بیاس کا اپنا کوئی اختیار ہی نہیں تھا۔

وہ اپنی مرضی ہے کھانہیں عتی تھی، پہن نہیں عتی تھی، کسی ہے مل نہیں عتی تھی، کہیں آ، جانہیں عتی تھی، جی کے گل کرسانس بھی نہیں لے عتی تھی، بیزندگی اس کی اپنی نہیں تھی، کسی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی،اے آج پتا چل رہا تھا،اس زندگی میں مورے،عشیداور ہیام سے براھ کربھی لوگ اذیت میں تھے، تکلیف میں تھے اور اپنول کے ستائے ہوئے تھے، آج ہیام کو اندازہ ہوا تھا، رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی کنگال ہونا کیا ہوتا ہے؟ اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی تنہا ہونا کیا ہونا ے؟ وارثوں کے ہوتے ہوئے بھی لاوارث ہونا کیا ہوتا ہے؟ ہیام کے دل میں اس چھوٹی تی لڑکی کے لئے محبت کے چشمے بھوٹ پڑے تھے، دل لگی ، دل کی گئی بن رہی تھی ، آج وہ ایک نے جذیے،

الك فاحاس، الك فرفة ساروشناس مواتفا

اسے انداز ہ تک نہیں تھا، وہ اپنے دلیں جار ہا تھا، وہ پر یوں کے دلیں جار ہا تھا، وہ پر بنوں کے بارجارہاتھا۔ اوراے اندازہ تک مبیں تھا، وہ عاشقوں کی دادی ہے آیا تھا، وہ پریوں کی وادی ہے آیا تھا، وہ شغرادوں کی وادی ہے آیا تھا، وہ پھروں کی وادی ہے آیا تھا اور وہ چھوٹے محلوں کی ، چھوٹی گلیوں میں رہے والی ایک قیدی کنیز کو پھر کر دینے کے لئے آیا تھا۔ اس نے ہیام کی اس آگ لگا دینے والی نگاہ کے جام کو، تیش کو، جدیت کو کسی مدنوش کی طرح پیااور عمر بھر کے لئے امر ہوگئی،اس کے دل پہایک قیامت اتری تھی اورٹل کئی، وہ پھر تہیں تھی پر پھر میں میں میں اور عمر بھر کے لئے امر ہوگئی،اس کے دل پہایک قیامت اتری تھی اورٹل کئی، وہ پھر تہیں تھی پر پھر وه چلاگیا تفااوروه رک گئی، وه نکل گیا اور وه تقم گئی، وه بر هتار ہاہیے تھی رہی ، جس مقام پہ چھوڑ کیا تھا ای مقام پہ کھڑی رہی ، نہ آگے بوقعی نہ آگے چلی ،کسی خوانے کی طرح ،کسی گمان کی ظرح Downlooded From رکی رہی، حمی رہی۔ POISSOCIONAGOM \*\*\* "شانزے! میرے دل کو پچھ ہور ہاہ، جانے کیوں؟ دیکھنا پچھ ہو کررہے گا۔" کو مے ا کیالیسویں مرتبہ وہی بات دوہرائی تو شانزے نے سر پکڑلیا تھا۔ ''اب میں نے تمہارا گلا دبادینا ہے۔''شازیے نے دانت پیں لیتے تھے، کومے پہ قطعاً اس کے برے موڈ کا ایر جیس ہوا تھا، وہ اپنی ہی دھن میں تھی اور بولے جارہی تھی۔ "دل اینے کھبراتا ہے کہ کیا بتاؤں، برے برے خیال اور سینے آتے ہیں۔"اس نے پھھ السے انداز میں کہا تھا کہ شازے کولیکی ہے آگئی تھی۔ ''خداکے لئے کوے! کوئی اچھا خواب دیکھ لیا کرو۔'' وہ گھبرای گئی تھی اور اسے جمر جھری ی آ م می محمی ،اس نے دہل کر کوے کی طرف دیکھا تھا۔ " آج جوخواب دیکھا، سننا ذرا، ایک سفید کھوڑے کا سوار ہے، سہرے سورج جیہا، بروا بارعب اور سخت ہے، دیکھنے میں بڑا وجیہ کیکن ایسا جلاد کہ کیا بتاؤں'' کومے نے بذات خود ا مفارویں جمری لی توشانزے نے کیکیاتی آواز میں یو جھا۔ ''وہ کھڑ سوار آخر جا ہتا کیا ہے؟ آئے دن تنہارے خواب میں ڈرانے آجا تا ہے، اے اور "كام كرتا تو با-"كو م نے ایک جذب سے آنكھیں بندكر كے بتايا تھا۔ "ارے کیا کرتا ہے؟ کیا جاری بوے شیادی؟" وہ اس خوفناک ماحول کی کثافت کم کرنا جا ہتی تھی، ای آئے کہے میں کچھ شوخی بحر کے بولی تھی۔ پانوہ مجھے قبل کرتا ہے۔ " کوے نے ڈرامائی انداز میں آئی تھیں کھولیں تو شانزے کی چیخ نکل ۔"اس نے خوف کے مارے پینہ پینہ ہوتے ہوتے ہے ساختہ کہا تھا، کوے و کیسے گی تھی،اس کے چہرے پرزردی می کھنڈی تھی اور چہرہ نا معلوم خوف کے

www.Paksocietu.com

احساس میں بھیگ رہا تھا، شانزے کے دل کو پچھ ہوا تھا۔ ''میں بچ کہدر ہی ہوں۔'' کومے نے اپنا کیکیا تا ہاتھ اس کے ہاتھ پہر کھا تو شانزے کو

"إيےمت كبو-" شازے نے گھراكركہا تھا۔

کیکن اس کی یاسیت کمنہیں ہوئی تھی، وہ شانزے کا ہاتھ تھام کررو پڑی۔ ''میرا دل گھبرا تا ہے شانو! دعا کرنا ،میرے لئے اور....'' وہ بولتے بولتے رک سی گئی تھی، انک سی گئی تھی ، پھرآنسو بھری آنکھوں سے شانزے کود کیھنے گئی۔

"اور .....؟" شانزے كىلب بے آواز بلے تھے۔

''میرے لئے اور میرے بھائی نے لئے ، جو پردلیں میں ہے، پربت کے اس پار، تنہا اور اکیلا، تم جانتی ہوشانو! وہ گھڑسوار پیسے والا ہے، شان والا ہے، حکومت والا ہے اور وہ حملہ آ داروں میں سے ہے اور وہ ہم پر جملہ کرتا ہے، مجھ پہاور میرے بھائی امام پیہ'' وہ آبھیں موندے شانزے کو پوری جان سے ہلاگی تھی۔

公公公

اور ہیام کے آتے ہی مورے ساری زمانے کی بدمزاجی، غصر، جر جراہث بھول پھی تھیں،
یوں لگتا تھا، مورے کو بھی غصہ آتا ہی نہیں اور وہ کوئی اور ہی مورے تھیں جو غصہ اگلا کرتی تھیں،
گالیاں دیتی تھیں اور ہروفت جلی کئی سناتی تھی، ہیام میں ان کی جان تھی اور ہیام ان کا دل تھا، ان
کے وجود کا قیمتی حصہ تھا، ان کا جان جگر تھا، ان کی چار بیٹیوں کے بعد آنے والا، ان کا قیمتی بیٹا،
لا ڈلا بیٹا، اکلوتا بیٹا، او پر سے ڈاکٹر، ایسا ہنس کھے، با اخلاق، ملنسار کے راہ چلتی عور تیں بھی گرویدہ ہو
جا تھی ہے۔

اوراس کے آتے ہی سوئے سوئے شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے تھے، رات کو وہ وادی کی بوڑھی، ادھیڑعمر گائیکہ عورتوں کو اٹھا لاتا تھا، جوشادی ہیاہ کے گیت گاتی تھیں، خوب رونق انگاتی تھیں، بول خاموش سانیسنا ٹوں میں گھر شادی والا گھر گلنے لگا تھا۔

عمكيكي شادى ميں بس إيك دن بچا تھا، آج بھى روايتى رسيس موئيس، كانے كائے تھے،

بتاشے بانے ، کڑی جائے بن تھی اورخوا تین کھروں میں چلی کئیں۔

العالمة المعالمة المعالمة

تھا، اب وہ دونوں محفل ہجا کر پہلے تھے، مورے، عروقہ اور عمکیہ موجود ہیں، عشیہ جائے بنانے کے بہانے اٹھ گئ تھی اور ابھی ایک گھنے بعد بھی چائے ندارد تھی، ہیام مہلے تو صبز سے بیٹھارہا، پھر جب اسامہ چائے کے انتظار پہتیں حرف بھیجنا اٹھنے لگا تو ہیام کی دوستا نہ غیرت فارم میں آگئ تھی۔
'' پیعزت کررہے ہیں میرے دوست کی؟ وہ اپنے بچن کی ہرقیمی چیز جرا کرمیرے لئے اٹھا انتہا، چاہا ہے اپنی سوتیلی مال سے سوجوتے کھانے پڑتے اور آپ میں سے کی کواحساس تک نہیں، وہ ایک کپ چائے کے لئے چرے پہتیمی ہجا کر جانے والا ہے، میری غیرت پہتا زیانہ مار کر، جھے سے بیسب برداشت نہیں ہورہا، کہاں گئی ہے عشیہ؟ سری لئکا سے پتی لینے؟ شوگر مل سے کر، جھے سے بیسب برداشت نہیں ہورہا، کہاں گئی ہے عشیہ؟ سری لئکا سے پتی لینے؟ شوگر مل سے خود فیات نہیں مارے جذبا تیت کے بولتا ہی جا رہا تھا، مورے کے تو ہاتھ پیر پھول گئے تھے اور عمکیہ، عشیہ کوکوئی سر بٹ ہا ہرکی طرف بھا گی تھی، عروفہ البتہ اظمینان سے بیٹھی رہی اور اسمامہ پہ گھڑوں پانی پڑ گیا تھا۔

عروفہ البتہ اظمینان سے بیٹھی رہی اور اسمامہ پہ گھڑوں پانی پڑ گیا تھا۔

اس کا دل جاہ رہا تھا، ہیام کو دوز ور نے جھانپر مار نے جوسب میں'' افراتفری'' پھیاا کراب چین سے مورے کی تقریرین رہا تھا۔

" آخراس نکمی کو بھیجا ہی کیوں؟ پتا تو ہے، اور اور گلیاں گھما او مہارانی ہے، لیکن گھر ہستی کا پہلے ہوں بنائی ہوتو بنا کر لائے نا بہنی ہوگی عمکیہ کے انتظار میں ،اب بھلا کون بکا کر دے گا ہمیں؟ عمکیہ کے انتظار میں ،اب بھلا کون بکا کر دے گا ہمیں؟ عمکیہ کے بعد تو ہم فاقوں ہے مریں گے، یہ دونوں کچھ ہیں بکانے والی، میری آبک ہی بنی تھی گنوں والی۔ "مورے کی اس تقریر کا سارا نزلہ عشیہ پہ گررہا تھا اور اسامہ کے دل ہا ایک حرف پچھر کی طرح گردہا تھا، آخراس نے جائے کی خواہش ظاہر کی ہی کیوں تھی؟

''کوئی بات نہیں مورے! میں جائے شوق سے پیتا بھی نہیں ہوں۔'' اسامہ نے اخلاق دکھانے کے چکر میں نہیں، بس عشیہ کومزید ڈانٹ سے بچانے کی خاطر با چھیں یہاں سے وہاں تک پھیلالی تھیں اور ہیام سے بیسفید جھوٹ ہضم نہیں ہوا تھا، وہ نو رامیدان میں کودیڑا۔

''میتم کہہ رہے ہو؟ لیٹرول کے حساب سے جائے پینے والے اورتم نے ہی کہا تھا نا ،گاڑی پٹرول سے اور اسامہ جائے سے چلتا ہے؟'' ہیام نے کوئی پرانی بات یاد دلائی تو وہ ایسے ہی ہے 'میں بائیس کرنے لگا۔

''شاید نداق میں کہد دیا ہوگا، اب مجھے یا دنہیں۔'' اسامہ نے ناک پر سے کھی اڑائی تھی، ہیام کوقطعاً یقین نہیں آیا تھا، پھرمورے کوعشیہ کی عزت افزائی سے بچانے کی خاطراس نے نورانی موضوع کو گھمانا چاہا تھا اوران کی آوازیں صاف عشیہ تک کچن میں پہنچ رہی تھیں اور وہ ہونٹوں چائد آتی مسکرا ہیدہ کو بخشکاں وکی رہی تھی

"مورے! تو ایک کام کریں نا،اگرآپ کی چھوٹی دونوں بیٹیاں نکمی ہیں تو ہیام کے لئے کوئی کوئنگ ایکسپرٹلز کی ڈھونڈ لائیں،آپ کے سارے مسئلے کانچوڑ نکل آئے گا۔"اسامہ نے بڑے کمال کامشورہ دیا تھا،عمکیہ اور عروفہ دونوں کو ہی پہند آیا تھا،مورے بھی دلچیق لینے یہ مجبور ہوگئیں۔ "ہم کہاں سے ڈھونڈیں،تم ہی رہنمائی کرد،ہم تو بھی گھر سے نہیں نکلے۔" عمکیہ نے سادگی سے کہا تھا، دیا میں ایکا۔" عملیہ نے سادگی سادگی ۔ " میں یہ ٹوٹ ٹوٹ کے بیار آیا تھا، وہ خواہ مخواہ شریانے لگا۔

2016 ) 139 ( Lis

Section

'' مجھے بہت شرم آرہی ہے، پلیز اس موضوع پکل کربات کریں، تا کہ کوئی منطقی انجام تک زیر بحث موضوع پنچے۔' ہیام نے جس بے قراری سے کہا تھا،اسامہ کو گا تھنکھار کے اسے احساس دلانا پڑا کہ وہ اپنی بہنوں کے درمیان ہی ہیشا ہے۔ ''اس کو انجام کی فکر ہے،ابھی آغاز ہوا ہی تہیں۔''عروفہ نے نداق اڑا یا تھا۔ ''پہلے بہنوں کورخصت تو کرلو۔''عمکیہ نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ ''لید الدید اللہ جو بلدوں کر حظام میں تا ہے تکھیں دکھائی تھیں۔

۔ ' دختہیں تو ہر گزنہیں بولا ہتم لے لو۔' ہیام نے ڈرنے کی بھر پورادا کاری کی تھی۔ '' تو پھر کسے کہا ہے؟عمکیہ اور عروفہ کو؟''عشیہ نے ان دونوں کو تا وُ دلایا تو ہیام نے کا نوں کو نہ رہا ہے۔

"ميرى مجال-" وه صاف مركيا تقا، اسامداس كي مرنے پہنس پردا، بہنوں سے جناب كى

جان جالی ھی۔

'' و یسے تم موضوع سے ہٹ رہے ہو ہیام! کوئی نگاہ میں ہے تو بنا دو، ہم تمہارا کوئی سدیاب کرتے ہیں۔''اسامہ نے نئے نئے دوستانے کاحق ادا کرتے ہوئے کہا تھا، ہیام کا دل اتھل چھل ہوا، دھڑ کنوں میں تلاطم آیا اور چہرہ لال انار ہو گیا تھا، اب اس منظر کوایک ایک نگاہ نے دیکھا تھا اور کئی نگاہوں میں شک وشبہات ابھرے، پھیلے ادر ہا ہرا اُد آئے تھے۔

تجھے تو تھا، جواس کی نگاہ میں اثر اتھا۔ ان چاروں نے ہیام کو گھیر لیا، تین اس کی بہنیں اور چوتھا اسامہ، وہ اسے سی طور بخشنے والے نہیں تھے اور عشیہ اسے سخت الفاظ میں وارن کررہی تھی۔

یں ہے، دات پات کی در کھے لو ہیام! سوچ سمجھ کر دل لگانا، لڑکی ہم ڈھونک ہجا کر قبول کر ہیں گے، ذات پات کی ہو، اعلیٰ خاندان کی ہو، خبر دار جو کسی نرس سے دل انکایا یا کسی ڈاکٹرنی کو پھنسایا، ہمیں سیرھی سادھی سادھی سادھی سادھی سادھی سادھی سادھی سادھی سادھی سے مربانے والی، سی کھر بیانے والی کھر بیانے والی، سی کھر بیانے والی کھر بیا

وں ں۔ ''سن لیا۔'' ہیام نے مودب انداز میں سرتسلیم خم کیا۔

"لین این او کیس اسامہ کی نگاہ میں ہے، اس معاطے میں تم اسامہ سے رجوع کر سکتی ہو، میری نگاہوں میں ایس سلیقہ مندلو کیاں کہاں آتی ہیں؟" ہیام نے بوی چالا کی سے گیندا سامہ کے کورٹ میں ڈالی اور کر ماگرم جائے سے لطف اندوز ہونے لگا، جبکہ اسامہ نے پہلی مرتبہ ہیام کو بوے خور، بوی شجیدگی اور بوی کھوج کے ساتھ دیکھا تھا۔

(جاری ہے)

2016) 140( 45





ہے نے بڑن دھوتی اپی نی نویلی بہوکو ناگواری ہے دیکھا اور خاموشی سے تخت کے دوسری طرف رکھا پاندان کھییٹ کرایئے تریب کرلیا، پان کی گلوری بنا کر منہ میں رکھتے ہوئے انہوں نے سامنے سے آتی اپنی بہوحنا کودیکھا جو اب برتن دھونے کے بعد شایدان سے دو پہر کے ابدر شایدان سے دو پہر کے

دوری سمی جائے نال، سمی جائے نال ادھورا ہوں میں اب تیرے بنا ادھوری میری زندگانی رہ جائے گا ادھوری میری زندگانی رہ جائے گا ادھوری میری زندگانی دھی اور پراسرار آواز کیا میدم چینے جلاتے شور کے ساتھ بلند ہوئی تو تخت پر بیم کے کئی میں کھڑی زوروشور سے پر بیمی میری زوروشور سے

2016) 141 ( 45

"ارے ای جان آپ کیوں تکلیف کررہی ہیں میں کرلوں گی سب۔" "ارے نہیں بیٹا تکلیف کیسی مجھ بردھیا کو مجھی کچھ ہاتھ پیر ہلانے دیا کرو بھی بھی۔" وہ اس کے خلوص کے آگے شرمندہ ہوتی اس کے ساتھ ہی چل دیں۔

## 公公公

تومبر کامہینہ ختم ہونے لگا تھا، موسم نے سرد
ہواؤں کے استقبال کے لئے اپنی باہیں واکر دی
تھیں، دعوت بخیر وخوبی انجام کو پہنچ بھی تھی ان کا
بیٹا عمیر کھانے کے بعد بہن اور بہنو کی کو چھوڑ نے
چلا گیا تھا، حنا ان لوگوں کے جانے کے بعد
ڈاکننگ روم اور بچن صاف کرنے کے بعد اب
برتنوں کا ڈھیر سنک میں رکھے دھور ہی تھی، خمیدہ
برتنوں کا ڈھیر سنک میں رکھے دھور ہی تھی، خمیدہ
برتنوں کا ڈھیر سنک میں مشاء کی نماز پڑھر ہی تھیں،
برتنوں کا ڈھیر سنک میں مشاء کی نماز پڑھر ہی تھیں،
سرمعمول موبائل ہو وہی اس کی پہندگا عاطف
مسلم کا گانا چل رہا تھا۔

دوری سبی جائے ناں، سبی جائے نال حمیدہ بیٹم نے کمرے کی کھڑی سے سنک کے پاس کھڑی جا کو دیکھا جواب برتن دھونے کے بعد سنگ اور سلیے کی صفائی کرکے چو لیے پر چائی رکھر بی کھی بھوڑی در بیس چائے کی فرے لئے حنا کمرے میں داخل ہوئی تو جمیدہ بیٹم نے اپنے اوپر چا در اچھی طرح پھیلا کر اوڑ جے ہوئی کی میں انہوں نے اسے ہاتھ سے پکڑکر بٹھالیا پھرائے اوپر پھیلی ہوئی چا در کا ایک مراس کی ٹائلوں پر بھی ڈال دیا ،اس نے جرت براس کی ٹائلوں پر بھی ڈال دیا ،اس نے جرت براس کی ٹائلوں پر بھی ڈال دیا ،اس نے جرت براس کی ٹائلوں پر بھی ڈال دیا ،اس نے جرت بوالی میں مراس کے دوپر پھیلی ہوئی جا در کا ایک مراس کے اوپر ٹالل دیا تھا، اس نے اوپر پھیلی اور کا سرا اس کے اوپر ٹالل دیا تھا، اس نے اوپر پھیلی اور دوسرا کی این کے لئے اٹھا کران کی طرف بڑھائی اور دوسرا کی این کے لئے اٹھا کران کی طرف بڑھائی

کھانے کا مینو پوچھے آرہی تھی لیکن اس کے اٹھے
تھر کتے قدم اور لہوں کی گنگنا ہے جہدہ بیگم سے
بھی نہ رہ کی تھی، دلہنا ہے کا روپ ابھی بھی اس
کے چہرے پہ قائم تھا باوجود اس کے کہ ان کے
بیٹے کی شادی کو دو ماہ ہو چھے تھے اور ان کے
بڑھا ہے اس نے بے تعلقی کی دیوار کوجلد ہی ختم کر دیا
تھا اور ایک بیٹی کی طرح نہ صرف ان کا خیال رکھتی
تھی بلکہ ہرکام ان سے پوچھ کراور ان کی پہند کے
مطابق ہی اسے انجام دینے کی بھی کوشش کرتی
تھی اور یہی خوبی حمیدہ بیگم کواس کی بہت پہند آئی
مطابق ہی درنہ بیٹے کی شادی کے وقت ان کے دل میں
ہزار اندیشے تھے لیکن حنا جیسی بہو پانے کے بعد
ہزار اندیشے تھے لیکن حنا جیسی بہو پانے کے بعد
ہزار اندیشے تھے لیکن حنا جیسی بہو پانے کے بعد

دال جان اگر آپ کہیں تو رات کی دال کے ساتھ تھوڑ ہے ہے چاول بنالوں کیونکہ عمیر تو شام تک ہی آئی کے ساتھ تھوڑ ہے ہے جادل بنالوں کیونکہ عمیر تو شام تک ہی آئی گے اور رات کے کھانے میں کیا مینور کھنا ہے وہ بھی بنا دیں تا کہ میں اس کی تیاری بھی شروع کر دوں۔''

حیدہ بیٹم نے داماد کو آئی میں ملنے والی ترقی ہیں ملنے والی ترقی ہی ہوں اس کے ساری تا کوارسوچوں کو جھٹک کراسے دیکھا جہاں صرف محبت و خلوص اور اپنائیت تھی وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہو گئیں، جہاں اس کی سازی عادتیں اچھی تھیں وہیں اس کی گانے سننے والی اور خود بھی ساتھ گنگنانے والی عادت حمیدہ بیٹم کو سخت تا پند تھی گئانے والی عادت حمیدہ بیٹم کو سخت تا پند تھی گئیانے والی عادت حمیدہ بیٹم کو سخت تا پند تھی گئیانے والی عادت حمیدہ بیٹم کو سخت تا پند تھی گئیا نے والی عادت حمیدہ بیٹم کو سخت تا پند تھی گئیا نے والی عادت حمیدہ بیٹم کو سخت تا پند تھی گئین اس وقت اس کے ساتھ سوچوں کو جھٹا اور دات کی دعوت کا مینو بتا کر خود بھی اس کی مدد کا ارادہ کرکے اس کے ساتھ جائے گئیں انہیں اٹھتا د کھے کر حنا جاتے ہے۔

Brusse

خدمتوں سے بورا کرنے میں اپنے رب سے ہم کتے دور ہو گئے ہیں اور بیددوری مارے ایے اندر کتنا ادهوراین پیرا کررنی ہے بید دوری اور ادهوراین ہمیں جہتم کے کس درجے میں لے جاکر میں کا ہمیں اس کا احساس بھی ہمیں ہے، اللہ تو ماری شرک سے زیادہ قریب ہے اور ہم سے ستر ماؤل سے بھی زیادہ محبت رکھتا ہے لیکن ہم اس کے لیے بندے ہیں این رب کی محبت اور قربت کی ہمیں ذرا بھی قدر تبیں ہے اور اس دنیا کی خاطر اس دنیا کوراضی کرنے اور نفس کوخوش كرنے كے لئے ہم اسے باتھوں سے اسے رب كى قربت كودورى ميں بدل رہے ہيں، ہم خدااور بندے کے درمیان اس انمول رہنے کو بھیان ہی نہیں یا رہے، ہارا اور رب کا تعلق بہت مضبوط ب لین این نفسانی خواهشات اور دنیا کوتر جی دے کرہم اس رہتے کوخود ہی کمزور کررے ہیں ادراگر به كمزور موگيا تو خدانخواسته يوث نه جائے اور جورشتہ ٹوٹ جائے وہ زندگی کی شاخ سے کرے ہے جیسا ہوتا ہے نیچ کر گیا اور پھر سو کھ كيا تو پيركم بى برا بوتا ب اور ميس اسے رب سے بڑے رشتے کو اپنی فرمال برداری اور دعاؤل کے ذریعے قربت میں بدلنا ہے اور بی قربت شیطان کے کلام سے مہیں اللہ کے کلام ے حاصل ہوگی اس لئے میں جاہوں کی کہ جہال میری بینی ہردشتے میں ممل ہے وہیں اپنے رب سے بندھے رشتے میں ادھوری نہ رہے بدلول کی تال پھر اس دوری کو قریت میں حمیدہ بیلم نے اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے سوال کیا تو حنانے کیلی آنگھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا اور ان سے لیٹ ج "ا مي آج كي دعوت كيسي ربي كھانا تھيك لگا ناں آپ کو۔''اس نے ڈرتے ڈرتے ذہن میں كلبلاتے سوال كو آخر زبان دے دى اس كے سوال پرجیدہ بیم مسکرائیں، کویا انہیں اس سے ای سوال کی تو تع ہو۔

"بال بينا بهت الحلى ربى تمام انظام بر طرح سے ممل تھا، کھانا بھی تم نے بہت لذیذ بنایا تھا کہیں کوئی ادھورا بن تہیں تھا۔" حمیدہ بیلم کے توصفی انداز پراہے دن بھر کی تھکن اور محنت بل جر میں وصول ہو گئی اس کے اندر اطمینان کی لهرين الرين الرين

"لين بينا أكرتم برانه مانوتو ايك بات

"جی ای جان آپ میری مال کی طرح ہیں میں آپ کی بات کابرا کیوں مانوں گی۔"اس نے چائے کا خال کپ ان کے ہاتھ سے لے کرمیبل

"بیٹائم تھوڑی دیر پہلے اور مج بھی ایک گانا س رہی تھیں۔ 'ان کے منہ سے گانے کا ذکر س كرحنا كاسرشرمندك سے جھك كيا۔

البیائم شرمندہ میت ہو بھے پتا ہے مہیں گانے سننے کا شوق ہے لیکن بیٹائم ہر لحاظ سے ایک ممل الرکی موصورت اورسیرت میں مکتا اور اور تھوڑی بہت کی اور خامی ہرانسان میں ہی ہولی ہے جھ میں بھی ہوگ ۔ "حمیدہ بیلم نے اپن طرف اشاره كرتے ہوئے كہا تو جرت سے حنانے اپى ساس کودیکھا جواس بات کا اقرار کررہی تھیں کہ کی اور خای ان میں بھی ہو کی جبکہ آج تو ہر انان اسے آپ کو کمیوں اور خامیوں سے مبرا

公公公

برستی ڈرائنگ روم کی ادھ تھی کھڑ کیوں کے تریب آ کھری ہوئی تھی ، مانوس آوازیں امھررہی محيں، اس كى قسمت كا فيصله اب أيك ايسے انسان کے ہاتھ میں تھا جس سے نہ اس کا کوئی خونی رشته تها، نه قانونی ، نه شرعی رشته اور نیم بی دل كا، بيكيها عجيب وغريب معامله تفاكه كوئي تعلق نه ہونے کے باوجوداس انسان کے ہاتھے میں ہی آر يا ياركرنے كے فيلے آ ملے تھے، اجرتى آوازوں كوسنت موسة اس كاول كرزر باتفاء سسكيال حلق میں ہی گھٹ رہی تھیں۔

''تم به جانع هو که فنکیب کی آخری وصیت کیاتھی اوراب بھا بھی کی وصیت بھی وہی ہے۔'' ''انکل! میں بیسب جانتا ہوں مگر ای اور ابویہ بات جانتے تھے کہ میرے لئے وہ سب کرنا مکن جبیں جووہ دونوں جا ہتے تھے۔'

جس طرب حيكة د كمة دن كورات اين تاریکی میں کم کر لیتی ہے کچھائ طرح تنہائی اورغم كے ساہ يردول في اس كے وجودكواسے حصار میں کے رکھا تھا، آئیمیں سمندر اور روح صحرابن چکی مسالوں پہلے اچا تک اس کا بے نام ونشان وجود زمین ہے آسان یہ بہانج کرمعتبر بن گیا تھا اور ابوایک ہی جھکے میں آسان سے گر کر زمین پر ايبا بكفرا بي كدكوني باته بهي ايباندر باتفاجوبره كراس كے بھرے وجود كے تكڑ ہے سميٹ ليتا، بس اب تو ایک موہوم می امید تھی مگر شایدا ہے بھی معدوم ہو كرفتم ہو جانا تھا، ڈبدہائي نظروں سے اس نے وسیع وعریض سحن میں تھیلے تھمبیر سائے کو دیکھا تھا، سکھ چین کے ساکت پیڑ پر بیٹھی چڑیا بھی سوگوار تھی ، پلکیں بھینچ کر اس نے آنسوؤں کو رخناروں پر بہنے دیا تھا اور پھر لرزتے قدموں كے ساتھ برآمدے كے بع بستہ على فرش يرآ كے





'سرف کام نہیں شاہ زیب، یہ میری ذمہ
داری بھی ہے، تمہارے مال باپ سے جو میرا
تعلق رہا ہے وہ مجھے حق دیتا ہے کیہ ان کے
ادھورے کاموں اور خوابوں کو پایہ تحمیل تک
پہنچاؤں۔''احسان اللہ کے کہنے پر وہ بس سر ہلا

''وصیت کے مطابق میدگھر طروب کے اور تہمارے نام ہے کیونکہ وہ پر یقین اس دنیا ہے گئے ہیں کہتم اور طروب ایک ہوجاد گے، بھابھی کے اکاؤنٹ میں جو رقم ہے اور ان کے جو زیورات وہ مکمل طروب کی ملکیت اور اس کی شادی کے لئے مخص ہیں جبکہ تکلیب کا اکاؤنٹ تو پہلے ہی تہمارے نام ہو چکا اور .....'

"زیب! تم این مال باب کے اس محنت سے بنائے گھر سے دستبردار ہو سکتے ہو، ان کی محنت سے بنائی گئی ہر چیز سے دستبردار ہو سکتے ہو یہال تک کہ طروب سے بھی دامن چھڑا سکتے ہو "شاہ زیب ایبال بات تہادے مرحوم ماں باپ کی وسیت کی ہورتی ہے۔"احسان اللہ نے مسک کیج میں تیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بتایا تھا، تذہذب کے ساتھ پہلو بدلتا وہ فوری طور پر مجھ بول تیس سکا تھا۔

"اور بیتم بھی جانتے ہو کہ تمہاری اس کمنٹ سے تمہارے ماں باپ راضی نہیں تھے۔" احسان اللہ کود میں رکھی فائل کی ورق گردانی کرتے یا دولارے تھے۔

وہ مگر بھے یقین تھا کہ میں ان دونوں کو راضی کر لوں گا مگر دو سال پہلے ابو کے اچا تک حان کیو اس کے اچا تک حان کیوا ہارٹ اٹیک اور پھر امی .....، وہ بات مکمل نہیں کر سکا تھا، مال کی یاد نے کوئی کندچھری اس کے دل میں اتار دی تھی، زخم تازہ تھا، بیزخم تو مسلم تھا، اس کی سرخ میں جو کہ کا تھیں۔

" شاہ زیب! بیں تہاری مشکل کا اندازہ کر سکتا ہوں، بھا بھی کی اتنی اچا تک وفات تہارے لئے کئی ساتھ کی سے کم نہیں، لیکن بید میرے بیٹے کے فرائض بیں شامل ہے کہ ان وصیتوں کے بات کروں، اگر تہہیں جلدی واپس نہ جانا ہوتا تو بیں ان معاملات پر بچھ وفت کے بعد بات کرتا۔ "اس کی اذبت کو محسوس کرتے ہوئے۔ ہوئے احسان اللہ معذرت خواہانہ انداز بیں بوٹے۔

" میں جانتا ہوں، آپ اپنا کام کررے بیں۔ "وہ بولا تھا۔

2016) 146 (Lin



مر کیا تم جائے ہو کہ آیک انسان کی آخری خواہش کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟"

م مجھ تھا احسان اللہ بے سنجیدہ کہے میں کہوہ

چاہتے ہوئے بھی کچھ بول نہیں سکا تھا۔ ''ایک انسان کی آخری خواہش اس کی پچپلی تمام زندگی کا نچوڑ ہوتی ہے، حاصل ہوتی ہے، اکثر میہ آخری خواہش انسان کے لئے آخری سانسوں میں سرخروئی، قبر میں سکون اور آخرت

میں نجات کا باعث بن جاتی ہے، انسان کا حق ہوتا ہے بیاس کے اپنوں پر کہوہ اس کی خواہش

کی تعمیل کی ہر ممکن کوشش کریں اور یہاں تو دو انسانوں کی آخری خواہش کا معاملہ ہے، انسان

بھی وہ جوتمہارے ماں باپ ہیں، کم از کم میں ان دونوں سے دغانہیں کرسکتا تھا، درمیان کا کوئی

ايك كيا اكرسورات بهي نكلتے تو بھي ميں تمہيں

یمی مشوره دیتا که این مال باپ کی خواهش برهمل

کرو، انہوں نے بہت سوچ مجھ کر طروب کوتم سے منسوب کیا ہوگا، تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہ

ہو گرطروب کوتمہاری ضرورت ہر چیز سے زیادہ

ہ، ہرچزے، ہر یے ےنظرچا کرتم اپن مرضی

كركے بھى طروب كى ذمه دارى سے دستبردار

مہیں ہوسکو کے، ہاں اگراہے دھتکار کرتم اپنے

ماں باپ کی سالوں کی ریاضت کو خاک میں ملانا

چا موتو میں ذمہدار میں۔"

'' ہے آپ کیا کہدرہے ہیں، میں ایسا سوج بھی نہیں سکتا، طروب میرے گھر کی فرد ہے، میرے ماں باپ کی اہم نشانیوں میں سے ایک ہے۔'' احسان اللہ کے آخری جملے اسے تیر کی ط ح گا ختہ

"دی فائل میں چھوڑ جاتا ہوں، اسے پڑھ لینا، طروب ابھی صدے میں ہے، بہتر ہے کہ موقع دیکھ کران معاملات پرتم اس سے بات کرو،

باہمی طور پر جب کوئی فیصلہ کر لوتو بھے آگاہ کر
دینا۔' فائل سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے احسان
اللہ جانے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، وہ
ذہنی طور پراتے انتشار میں جتلا تھے کہ احترابا ان
کے لئے صوفے سے اٹھ بھی نہیں سکا تھا، کین
ساری گفتگو کے دوران اس کا چچا زاداور دوست
شاہ میراحیان اللہ کو با ہرتک چھوڑ نے چلا گیا تھا،
واپس آباتو شاہ زیب فائل پرنظر جمائے کسی گہری
سوچ میں کم نظر آبا۔

''کیا سوچ رہے ہو؟'' دائیں جانب صوفے پر براجمان ہوتے شاہ میر نے پوچھا تھا۔ ''نچ پوچھوتو میں کچھ بھی سوچنے کے قابل نہیں رہا ہوں، دماغ ماؤن ہو چکا ہے۔'' اضطرابی انداز میں اس نے الگلیاں بالوں میں پھیری تھیں۔

'''ہم طروب کو یہاں تنہا چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتے۔'' شاہ میر کے کہنے پر شاہ زیب نے گہری سانس کی ہے۔

و دختم بی کوئی مشوره دو، کیا کروں میں؟ "وه

ہے ہی ہے پوچھ رہاتھا۔ ''تم شہرینہ سے تعلق تو زنہیں سکتے ،طروب سے جوزنہیں سکتے ،اس سب کے بغیرتم طروب کو اپنے ساتھ لے جانہین سکتے ،طروب تنہایہاں رہ نہیں سکتی ،کہیں کوئی منجائش ہی نظرنہیں آتی ۔' شاہ میرسوچتے ہوئے بولاتھا۔

''تم ایما کیوں نہیں کرتے کہ ذرا ہمت کرکے طروب سے نکاح کرلواور پھرشہرینہ سے شادی کرلوہ کی طروب میں نکاح کرلواور پھرشہرینہ سے بھی کوئی اعتراض کرنے کی پوزیش بیں نہیں، ولیے بھی وہ جانی ہے کہم اس کے لئے انکار کر چکے تھے اورشہرینہ سے شادی کرنا جا ہے ہو۔'' میرا سر پھٹ رہا ہے، لہذا تم یہ المہذا تم یہ المہذا تم یہ

2016 ) 147 ( الم

بکواس بند کر دو۔''وہ شدیدنا گواری ہے بول اٹھا ۔ ''اپنے گھر اور کہاں۔'' شاہ میر بولا تھا۔ ''دو چار دن وہاں رہ کر طروب بھی چھے

"شاہ زیب! جب تم اپنے فیصلوں میں کی نہیں لگاؤ گے تو درمیانی راستے بھی ای قتم نے نکلیں گے۔" شاہ میر اس سے بھی زیادہ ناگواری سے بولاتھا۔

" تم حقیقت سے کیوں نگاہ جرا رہے ہو، تاتی جان اور تایا جان نے سیلی کا جو بیڑہ اٹھایا تھا اب اے تم نے ہی آگے بوطانا ہے، بہتمباری خوش ہی ہے کہتم اس کی شادی کی اچھے انسان ہے کروا کرفرض پورا کردو گے، کسی برے انسان ك حوالے بھى اسے كرنا جا ہو كے تو وہ پہلے اس کے میقی ماں باپ کے بارے میں، اس کے حب نب بسل کے بارے میں یو چھے گا، پھر کیا جواب دو گے؟ کون اس کے کے ساتھ اے ساتھ عزت سے لے جائے گا کہ اسے پیٹم فانے کے باہرایک جھولے سے اٹھا کر تنہارے مال باب كے حوالے كيا حميا تھا، بالغرض اگر اے قبول كرنے والا كوئى اچھا انسان مل بھى كيا تو كون ضامن ہے گا کہ وہ اسے طعنہ ہیں دے گا اس کی سیائی کا، کیا ضانت ہو گی کہ وہ انسان طروب کو عزت واحرام دے گا؟"

''میں نے زندگی میں اس سے زیادہ مشکل حالات کا سامنا بھی نہیں کیا، پچھٹھیک ہوتا نظر نہیں آ رہا شاہ۔'' تھکے تھکے مضمل انداز میں وہ صوفے کی پشت سے سرٹکا کر آٹکھیں بند کر گیا تھا، اس کے اتر بے چہرے کو دیکھتے ہوئے شاہ میرکواس پرترس آیا تھا۔

" في الحال يدكرو كدطروب كوساتھ لے كر

''میں اے ساتھ لے کر کہاں جاؤں گا؟'' شاہ زیب زج ہوا تھا۔

مرو چار دن وہاں رہ کر طروب ہی چھے
سوچے سبجھنے کے قابل ہو جائے گی تو اے اعتاد
میں لے کر یہ سمجھانا کہ تمہاری شادی ہونے تک
اسے ہاشل میں رہنا ہوگا، ویسے جھے لگتانہیں کہ
اس جنم میں شہرینہ تم سے شادی کرے گی البتہ اس
جنم میں لاز ما تمہیں کڑال کرکے دنیا سے جائے
گی۔' شاہ میر کے رکا طیز یہ لہجے پر شاہ زیب نے
ایک تیز نگاہ اس پر ڈ الی تھی مگر پچھ بولانہیں تھا کہ

وہ کسی حد تک کیج ہی بول رہا تھا۔ ''فی الحال تو یہی کرنا پڑے گا،تم جا کر طروب ہے کہوا پنا ضروری سامان پیک کر لے، ہم کل ہی جارہے ہیں۔''اس کے فیصلہ کن کہج پرشاہ میرا پی جگہ ہے اٹھا تھا۔

'' ''وکیے میرے بجائے اگرتم جاکراس سے بات کرتے تو زیادہ اچھا تھا، تائی امی کی آخری رسومات سے لے کر اب تک تم اس کے پاس نہیں گئے ہو، ہمدردی کے دولفظ ہی کہہ دو اس سے، ڈھارس ملے گی اسے۔'' شاہ میرنے جاتے جاتے رک کرکہا تھا۔ ؛

''اس کا اور میراغم الگ الگ نہیں ہے شاہ ، مجھے دیکھ کر اس نے بس رونا ہے ، گزرے پانچ دن سے وہ بہی ایک کام کر رہی ہے اور میں اس کی اذبت میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا۔'' اس کے مرھم ممبیمر کہے پر شاہ میر خاموشی سے باہر نکل گیا مذہ

公公公

کمرے ہیں بچھی سفید جاندنی پر وہ دیوار سے پشت لگائے گھٹوں پرسرر کھے بیٹھی تھی ،اس کی مدھم سسکیاں سوگوار خاموشی میں پھیل رہی تھیں ،شاہ میر چند محوں تک اے دیکھتار ہا تھاا در پھر پچھ فاصلے پرخود بھی بیٹھ گیا تھا۔

عنا ) 148 ( اعتاد 2016 )

www.Paksociety.com

''طروب!'' شاہ میرکی لگار پر وہ بمشکل گئے تو وہ تہبیں اپنے ساتھ لے جارہا ہے۔'' شاہ ں روکتی سرا نھا تکی تھی۔ ''میر تو کرنا پڑے گا، اپنے آپ کوسنجالو، بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔

''میں کی کہہ رہا ہوں، تم اپنا ضروری سامان پیک کرلو، ہم کل ہی روانہ ہور ہے ہیں۔'' اس کی ڈبڈ ہائی آنکھوں میں تیرتی بے بقینی کو بھانپ کرشاہ میزنے مزیدِ کہاتھا۔

"دابتم منہ دھوکر کچن میں چلو، آج بھی تم نے کچھ نہیں کھایا تھا، زبردسی ہی سہی میرے ساتھ تھوڑ اسا کھانا کھاؤ پھر میں اپنے اور تہارے لئے چاہتے بناؤں گاہ تمن کی تھلی فضا میں بیٹھ کرہم چاہتے پئیں گے اور با تمیں کریں گے، ہمت کرو، اٹھوتم بہت مضبوط اور بہا درلڑ کی ہو۔'' اس کے نا چاہنے کے باوجود شاہ میر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھنے پر مجبور کردیا تھا۔

وَثَرُو کے قریب آکر شاہ زیب نے صحن کی جانب نگاہ ڈالی تھی، جہاں طروب اور شاہ میر کرسیوں پر بیٹھے تھے، شاہ میر اس سے کوئی بات کہہ رہا تھا جسے وہ سمر جھکائے من رہی تھی، ان دونوں کو دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک خیال نے سراٹھایا تھا، دل نے بھی جس کی تا سُد کی شخص، ای بارے میں سوچتا وہ وعثر و سے دور ہٹ گیا تھا۔

### 公公公

انیان کی خواہشات بھی لامحدود ہیں، ایک
پوری ہوتی نہیں کہ دوسری راستے ہیں آ کھڑی
ہوتی ہے، بعض اوقات زندگی جیسے خواہشات کا
ایک سفرگلتی ہے جو بھی کمل ہوتا ہی نہیں، نہ جانے
گلتی ان گنت خواہشات تو انسان دل ہیں ہی
جسپائے فنا ہوجاتا ہے، اس سفر ہیں۔
شادی کے دس سال بعد قد سیہ اور کئیب
حسن کوقد رت نے اولا دکی نعمت سے نواز اتو جیسے

سکیاں روکی سرافھا سکی تھی۔ ''صبرتو کرنا پڑے گا، اپنے آپ کوسنجالو، جو ہوا اللہ کی رضا ہے، ہم سب ہی کو ایک نہ ایک دن لوٹ کر اس کے پاس جانا ہے، تنہاری اتن گریدوزاری تائی جان کی روح کو تکلیف پہنچائے گی۔' وہ زم کہجے میں سمجھار ہاتھا۔

''وہ میرے بغیر ایک بل بھی نہیں رہتی تھیں، میرے بغیر ایک تونید بھی نہیں آتی تھی اور آسے سب نے ان کو میرے بغیر قبر میں اتار دیا، مجھے بھی مر جانا چاہیے تھا، ان کے سوا میرا کوئی تہیں رہ گیا تھا، ان کے بعد میں بالکل تنہا رہ گئی مول کوئی نہیں ہے میرا۔'' زار و قطار روتی وہ بول رہی تھی۔

" بین الکل تنها تهیں ہو طروب، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سب سے بڑھ کریے کہ شاہ زیب تمہارے ساتھ ہوں اور سب سے بڑھ کریے کہ شاہ سے تم دونوں کا دکھ ایک ہے تم دونوں ایک دوسرے کا سہارا ہو۔ " شاہ میر ایخ لفظوں پرزور دیتا اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا، مگر طروب کے آنسوؤں کی شدت میں مزیدا ضافہ ہوا تھا۔

" شاہ! آپ کہیں آگا جان سے جھے اپنے ساتھ لے چلیں، میں ان کے گھر کے ایک کونے میں رہ لوں گی، بھی پچھ ہیں ماگلوں گی، ان کے مرائے بھر لے سامنے بھی ہیں آگ کی بس وہ جھے اپنے گھر لے سامنے بھی ہیں مر جاؤں گی، میں اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی ختم کرلوں گی۔"

سے بیل رسو ، بری بات ہے ایس کفر کی بات ہے ایس کیا کر نے ۔''وہ ڈیٹے والے انداز میں اوالتھا۔

وں سا۔ '' مجھے تنہارے آکا جان سے پچھ کہنے کی ضرروت نہیں، اسے بہت فکر ہے تنہاری، ای

2016) 149 ( Lis

صحرا جل تھل ہو گیا، وہیں دونوں کے دل ہیں بیٹے کے بعد ایک بیٹی کی خواہش نے بھی جڑ پکڑ لی، بس ایک بیٹی کی ہی کمی رہ گئی تھی ان کی زندگ ہیں مگر اللہ کی مصلحت کہ قد سیہ دوبارہ ماں نہ بن سکیس، بیٹے کی پرورش میں کم ہوکر بھی وہ ایک بیٹی کی خواہش کو بھول نہ سکی تھیں، وقت انظار اور امید کے درمیان گزرتا رہا۔

كالح مين ايدميش كے لئے جب شاہ زيب کواپنے چھوٹے شہرے ایک بوے شہر کی جانب رخصت ہونا پڑا تو گھر کے سائے اور خاموثی سے ہول کر قدسیہ نے ایک عجیب فیصلہ فکیب حسن کے ساتھ مل کر کیا، وہ ایک بچی ایڈ ایٹ کرنا چاہتی تھیں، بہت سوچ بیار کے بعد ان دونوں نے بیٹے سے بھی اس بارے میں بات کی تھی، اسے کوئی اعتراض نہ تھا کیونکہ شروع سے ہی وہ اسے ماں باپ کی اس شدیدخواہش سے آگاہ تھا، اس کے لئے بیزیادہ جرت کی بات مبیں تھی اور مجر بالآخر قدسيه اور فكيب حسن بهت جابت اور ار مانوں کے ساتھ چھ سال کی بری بری ساہ آ تھوں اور معصوم چہرے والی اپی بیٹی کو کھر لے آئے ، فکیب حسن نے اسے طروب نام دیا جو کہ این بئی کے لئے انہوں نے بہت پہلے سے سوج رکھا تھا، دونوں میاں بیوی طروب کو یا کر بے حد مردر تھے، کھر کے سائے ٹوٹ گئے ، ایک انوکھی ی رونق کھر کے درو دیوار پر چھا گئی تھی، بیسب طروب کے مرہون منت تھا، بس چند دنوں ہی لگے تھے اسے قدسیہ اور فکیب حسن سے مانوس ہونے میں ، دونوں کو ایک نئ مصرو فیت اور ایک ذمہ داری بھی مل کئی تھی جے وہ پوری ایمانداری سے بھانے کی نیت رکھتے تھے، ویک اینڈیرشاہ زی جب کھر آیا تو پہلی باراس نے طروب کو د علما، دو بونیاں باند ھے، فراک پہنے اپنی مال کا

لپو کپڑے ان کے پیچیے چیچے گھومتی اس مخلوق نے
اسے کچھ کوفت میں مبتلا کیا تھا مگر شاہ میر جو اس
کے ساتھ ہی ہاسل ہے گھر آیا تھا، طروب کود کیھ
کر بہت ہنا تھا، سارا وقت وہ طروب کو تنگ کرتا
رہا تھا اور طروب اس ہے ڈرڈر کر بھی قد سیہ بھی
خلیب حسن کے پہلو میں چھپتی رہی تھی، قد سیہ کے
بہت سمجھانے کے باوجود وہ شاہ زیب اور شاہ میر
بہت سمجھانے کے باوجود وہ شاہ زیب اور شاہ میر

سے دور دور اور مہی مہی ہی رای میں۔ قدسیہ ایک برائیویٹ اسکول کی برسیل تھیں، طروب کا ایڈمیشن بھی انہوں نے اس اسكول ميں كروايا تاكه طروب ان كے قريب اور تظروں کے سامنے رہے، گھر میں بھی وہ قدسیہ اور جنکیب حسن کی توجه کا مرکز بنی رہتی، دونوں جہاں جاتے طروب ان کے ساتھ ساتھ ہولی، ان دونوں کا حلقہ احباب زیادہ وسیع نہیں تھا مگر سب نے ہی طروب کوان کی بیٹی کی حیثیت سے بخوشی قبول کیا تھا، طروب بہت ذہین اور فرمانبردار ثابت موئى تھى، مهذب طور طريق، صحت مند ماحول مہیا کرنے والے، سکھانے والے ماں باب کے زیر سایہ اس کی شخصیت نکھرنے لگی تھی، جیسے جیسے وہ بیدی ہورہی تھی، قدسیہ کے بے حد قریب ہو چکی تھی، دونوں ماں بئی کے ساتھ ساتھ سہلیاں بھی تھیں، قد سے کھ تے معاملات میں بھی اس سے مشورہ لیے بغیر کوئی قدم نہ اٹھاتی تھیں، طروب سے وہ دل کی ہر بات كر ليق تھيں، شوہر سے يا بينے سے كوئى شكايت ہوتى تو وہ اس كے سامنے ہى بول كردل كو الكاكرليتيں، پھر جب طروب ان کے گلے میں بأتبين ڈال كرياد دلاتي كه فكيب حسن اور شاه زیب ان سے متنی محبث کرتے ہیں تو اس کے بیا چند جملے س کر وہ ساری شکایتیں بھول جاتیں، فكيب حن الرقديه سے كى بات ير ناراض مو

الکال ہی عد حال ہوگئے ، اکلوتے ہوائی کی اس نا گہائی موت نے ان کو بری طرح جھنگ کررکھ دیا تھا، سب نے ہی ان کی دلجوئی جھنگ کررکھ دیا تھا، سب نے ہی ان کی دلجوئی کی مان کی زندگی کی طرف لانے کی بہت کوشش کی مگروہ پھرمسکر انہیں سکے بھی ، اندر ہی اندر پلتے دکھ نے ان کو ہارٹ پیشنٹ بنا دیا تھا، شاہ زیب اور شاہ میرکی اسٹڈیز انجھی جاری تھی ، ای دوران شاہ میرکے بوے بھائی اپنے بیوی بچوں اور مال کے ساتھ متحدہ عرب امارات شفٹ ہو گئے ، انہوں نے شاہ میرکو بھی ساتھ لے جانے کی انہوں کے شاہ میرکو بھی ساتھ لے جانے کی وجہ کوشش کی تھی مگر اسٹڈیز اور پھر شاہ زیب کی وجہ کوشش کی تھی مگر اسٹڈیز اور پھر شاہ زیب کی وجہ سے وہ ملک چھوڑ نے کے لئے تیار نہ ہوا۔

این اسٹریز کے دوران شاہ زیب کو ا يجيشن كے نظام فے بہت شكايتي راي تھيل، شاہ میر اور وہ دونوں ہی اسٹٹریز ممل کرنے کے بعدا يجيش ك شعب متعلق بريكيكل لاكف كا آغاز کرنا جاہتے تھے اور پھراییا ہی ہوا، دونوں کی دن رات کی محنت سے ایک اکیڈی کی بنیاد قائم ہو مکی ،اس مصروفیت میں شاہ زیب اینے ماں باپ سے بالکل عاقل مبیں رہا، دل ہی دل میں وہ طروب کاشکر گزارتھا کے کتنی دلجمعی ہے اس کے ماں بات کے ساتھ ساتھ گھر کے نظام کو بھی سنجال رہی ہے، قد سید کے لاکھ سمجھانے کے باد جود طروب نے کالج کی تعلیم کا آغاز پرائیویٹ طور پر بی کیا، وه کسی بھی طرح تکایب خسن اور قدسہ سے چند گھنٹوں کے لئے بھی دور نہیں جانا عامی تھی، اب ان دونوں کو اس کی زیادہ ضرورت می، دونوں آب عمر کے اس حصے میں تے جہاں ان کو اب اولاد کی توجہ کی ، ان کے وقت کی ضرورت تھی ، پیسب شاہ زیب بھی جانتا' تھا،اس نے کئی بار مان باب سے کہا کہوہ دونوں اس كے ساتھ چليں اب اس شہريس كياركھا ہے مر

جاتے تو اپنے ہر کام کے لئے طروب کو ہی يكارتے ، طروب كو ان كى خدمت كر كے بہت خُوشی ملی تھی لیکین وہ ان کو قد سید سے ناراض بھی نہیں دیکھ عتی تھی، للبذا ان کومنا کروہ قد ہے۔ ان کی مسلح کروا دیتی، زندگی کا بیه فیر بہت خوبصورت تفا بكليب حسن اور قدسيه كى زندكى بيس ایں کی قدر واہمیت کسی طور شاہ زیب ہے کم نہیں تھی، البتہ وفت کے ساتھ ساتھ بھی اس کے اور شاہ زیب کے درمیان تکلف کی دیواریں نہ گر سلیل، نه بی دوری کم هوئی، جب تک وه چهونی تھی قدسیہ خود شاہ زیب کو اس کی طرف متوجہ كرتيس ورندتو شاہ زيب كے لئے اس كا ہونا نہ ہونا ایک برابر تھا، جب سمجھ دار ہوئی تو شاہ زیب كانظراندازكرناات بهت محسوس موتار باتفاءين یہ سے تھا کہ شاہ زیب کی آمداے بہت اچھی لکتی تھی، اس کی سنجیدہ، بروقار شخصیت کی بناء بر طروب کی اس ہے جھکے بھی حتم نہ ہو تکی ،شاہ میر کو وہ مخاطب کرلیا کرتی بھی، کیونکہ وہ خود بہت باتونی اور ضرورت سے زیادہ خوش اخلاق تھا، طروب کوبھی بھی بہت جیرت ہوتی کہانٹی متضاد عادتوں کے باوجود شاہ زیب اور شاہ میر کے درمیان اتن مهری دوسی تھی،طروب کوشاہ میر کے کھر جانا بھی بہت بہند تھا،شاہ میر کے والدشہباز حن کے گھر میں سب ہی اے بہت پیار کرتے تھ، فلیب حسن کے بدایک ہی چھوٹے بھائی تھے، جن کی تین اولا دیں تھیں، دو بیٹے اور ایک بیٹی،سب سے چھوٹا شاہ میر تھا،شاہ میر کی بہن کی شادی ہونے تک سب کھ تھیک تھا، اس کے بعد ایک ہولناک خبر آئی کہ شہباز حسن کا ایکیڈنٹ ہوا ہے، حادثے میں ان کی بوی بھی گاڑی میں ان کے ساتھ موجود تھیں، جوزحی تھیں ان سب ے لئے ۔ ایک نا قابل برداشت صدما تھا مر

2016 ) 151 ( La

Seeffon

وجہاس کی بلا کی خوبصورتی ہی تھی، بقول شاعر میر کے کہاور کوئی وجہ ہی نہیں تھی صرف اس خو بی کے علاوہ شہرینہ کے پیچھے خوار ہونے کی ۔

شاه زیب اس کا طنزان تی کر دیتا تھا کہ بیہ مجھ غلط بھی ہیں تھا،خود اس پرشہرینہ کے جو ہر آسته آسته کطے، بنک کی جاب اس کا ٹارگٹ تہیں تھی، ایں کی دلچیی فیشن ڈیزائننگ اور ماڈ لنگ میں تھی، شاہ زیب سے تعلق حمرا ہونے تک وہ ماڈ لنگ کی فیلڈ میں قدم رکھ چی تھی، شاہ زیب بہت کنزرویٹو تو نہیں تھا، مگر اس حد تک براد مائند بھی تہیں تھا کہ اس عورت کو تجھے میں كيث واكركر كا بن نمائش كروا نا د كي سكتا جي وہ اپنی زندگی میں شامل کرنا جاہتا ہے، زور ز بردستی کرنا اس کی خصلت میں شامل مہیں تھا، وہ جانتا تھا کہ فنانشلی طور پرشہرینہ ویک ہے، شاہ زیب کے روکنے پراس نے ماڈلنگ سے خود کو روك ليا تفا مكر شاه زيب بيبين جانتا تفا كهاس نے صرف وقتی طور پر ایسا کیا ہے نہ صرف شاہ زیب کومتا از کرنے کے لئے بلکہ اس کی سپورٹ عاصل كزنے كے لئے ، البتہ مصلحت كے تحت اس نے فیشن ڈیزائننگ عکھنے اور اس میں کام اور تج بہماصل کرنے تک خودکومصروف کرلیا۔ شاہ زیب کے دل میں واقعی اس کی قدر بہت بڑھ کئی تھی کہ وہ ای کی ناراضی کے ڈر سے

اپنے جنون کور کر گئی گئی۔
ایسے میں اپنے ہاں باپ کی خواہش اور فیلے کومن کراس کا مشتدر ہوجانا ایک فطری ممل تھا، وہ کسی گنتا خی کا مرتکب نہیں ہونا چاہتا تھا لہذا بہت نرمی سے اس نے فکیب حسن اور قد سیہ کو بیا سمجھانے کی کوشش کی کہ طروب اور اس کا بھی بہت مفتحکہ خیز ہے، عمر کے بارہ پندرہ سال کے فرق کونظر انداز کرنا اس کے لئے ناممکن ہے، وہ فرق کونظر انداز کرنا اس کے لئے ناممکن ہے، وہ

نہ فکیب حسن تیار ہوئے تہ قدسیہ، جوذمہ داریاں شاہ زیب کی تھیں طروب نے وہ بھی بخو بی سنجال لیں، اس کے دن رات فکیب حسن اور قدسیہ کی خربی قدسیہ کی خدمت اور اپنی پڑھائی میں گزرتے ہوئے تھے، فکیب حسن کی گرتی صحت اور اپنی پر ایک کی حصت اور اپنی پر بہت پہلے ہی قدسیہ کرنی کی جاب سے ریزائن کر چی تھیں، گزرتے پر بہت پہلے ہی قدسیہ وطروب کی وقت اور بد لتے حالات نے قدسیہ کو طروب کی طرف سے فکر مند کرنا شروع کر دیا تھا، فکر مند طرف سے فکر مند کرنا شروع کر دیا تھا، فکر مند صرف ہی تھے۔

جب انہوں نے طروب کے گئے شاہ زیب کا نام لیا تو شوہر کی زبان سے اینے دل کی بات من كرقدسيه كويك كونه سكون حاصل مواتها، طروب کیسے اس فیلے سے بے خبررہ سکتی تھی کو کہ قدسیہ نے صاف طور پر اس سے کوئی بات نہ کی تھی،طروب کو بیہ بات نہ بہت عجیب لگی نہاس بات نے اے ورط جرت میں ڈالا، گزرے کھ ماه وسال مين اتنا بدلاؤ تو آيا تھا كەشاە زيب اسے مخاطب کر لیتا تھا، گھر سے دور نون پروہ مال باب کی صحت یا گھر کے معاملات کے بارے میں اس سے بات کر لیتا تھا، بھی اس کی اسٹریز کے بارے میں اور خریت بھی یو چھ لیتا تھا اور بہمی کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو تہیں ،طروب کو بہت خوشی ہوئی تھی اس کی سرسری اپنائیت پر بھی، تخلیب حسن اور شاہ زیب گھر اور اس کی زندگی سے بھی مضبوط سہارے تھے اور وہ ان دونوں سے بهت محبت رکھتی تھی۔

قدسہ کو سے اندازہ ہی نہیں ہوسکا تھا کہ ان سے بیٹے کی زندگی میں پہلے سے ہی ایک لڑک موجود ہے، شہرینہ سے شاہ زیب کی ملاقات ایک موجود ہوئی تھی جہاں وہ جاب کرتی تھی۔ ملی میں ہوئی تھی جہاں وہ جاب کرتی تھی۔ طاہر ہے اس کی طرف متوجہ ہونے کی پہلی

2016 ) 152 (Lis

کسی میچورلڑی ہے شادی کرے گا جس ہے اس کی ذبئی ہم آ ہنگی ہو، اسے یہی بہتر لگا تھا کہ وہ شہرینہ کے بارے میں سب کو بتا دے اور اس نے ایسا ہی کیا تھا، تنکیب حسن اور قدسیہ کا ردعمل سرد تھا مگر وہ مایوس نہیں ہوا تھا، لہزا سارے معاملے سے شہریٹہ کو آگاہ کرکے وہ ایک دن اسے ساتھ لے آیا قدسیہ اور تنکیب حسن سے ملوانے۔

نا گواری کے باوجود فقد سیہ بہت اچھی طرح شہرینہ سے ملی تھیں مگر اس کا ضرورت سے زیادہ محبت اور لگاؤ کا اظہار فقد سیہ کو اندر ہی اندر بد دل کر گیا تھا، بھیب حسن کا روبیہ نجیدہ ہی تھا،شہرینہ کی آید پرانہوں نے نہ کسی خوشی کا اظہار کیا نہ ہی نا گواری کا۔

طروب کوتو ہرصورت شہرینہ کا استقبال کرنا ہی تھا، سارا دفت وہ شہرینہ کے آگے پیچھے ہی گھومتی رہی تھی،سارا دن گزار کر جب شہرینہ اور شاہ زیب رخصت ہوئے تو ایک جامد خاموشی ہر سمت چھا گئی، قد سیہ اور تنکیب حسن اپنی اپنی جگہ بالکل خاموش اور سوج میں گم نظر آئے، جان ہو جھ کر طروب بہت دیر تک شہرینہ کی تعریفیں کرکے ان کو ہو لئے پر مجبور کرتی رہی تھی، مگر ان دونوں کو زیادہ دلچے بی نہ لیتے دیکھے کرخاموش ہوگئی۔

شاہ زیب مایوں نہیں ہوا تھا یہ جان کر بھی کہ شہرینہ سے ملنے کے بعد بھی اس کے ماں باپ قابل نہیں ہوئے ، اس معاملے میں اسے درمیان میں طروب کولانا پڑا تھا کیونکہ اسے معلوم ، اس کے مال باپ طروب کی بات نہیں ٹال سکتی ٹالیس کے اور طروب اس کی بات نہیں ٹال سکتی فیلیس کے اور طروب اس کی بات نہیں ٹال سکتی تھی ، اسے جب موقع ملتا وہ قد سیداور تکاییب حسن تھی ، اسے جب موقع ملتا وہ قد سیداور تکاییب حسن خور سے شہرینہ کے بارے میں بات کرتی ، اس کی ان خور میں اسے خود میں اسے خود

عی پیتہبیں تھا،طروب نے ہی شاہ زیب ہے کہا تفاكه شهرينه كوفون برقدسيه ب رابطه ركهنا جا ب اورايا اي مواتها، بنبرهال كوششين جاراي تفين، طروب جانتي تقي كوقد سيها در فتكيب حسن ،شهرينه كو ناپندنہیں کرتے مگر وہ بس شاہ زیب کے ساتھ طروب کے علاوہ کسی دوسری لڑکی کوسوچنا مجھی نہیں جا ہے تھے، ایسے میں اپنے لئے ان کی فکر اورمحبت پر جہاں اس کا دل تکھلنے لگتا و ہیں وہ اس چزے کئے شرمسار کھی کہاس کا وجود شاہ زیب کی جاہت کے آگے دیوار بن گیا ہے، فٹکیب حسن کو قائل ہونا تھا نہ وہ ہوئے ، ان کی آخری خواہش ے اندازہ ہو گیا تھا، ان کے دنیا سے گزر جائے. كے بعد قديہ سے اس معاملے يربات كرنا بكار تھا،شاہ زیب نے ان سے کہددیا تھا کہ جب تک وہ اپنی خوشی اور رضا ہے شہرینہ کو قبول مہیں کریں ک وہ شادی مہیں کرے گا، شاہ زیب کے اس نفیلے پر قدسیہ نے خاموشی ہی اختیار رکھی مگراپنے آخرى ونت ميس مرحوم شوہركى وصيت بينے كوياد ولاتے ہوئے انہوں نے طروب کی ذمہ داری شاہ زیب کے حوالے کر دی تھی جس سے وہ بیزار نہیں تھا مگراہے اس طرح بھی اینے کا ندھوں پر نہیں اٹھانا جا ہتا تھا جس طرح اس کے ماں باپ جاتے تھے

### ☆☆☆

پورے گھر کا جائزہ لینے کے بعد وہ میرس کی طرف آگی تھی، کچھ دیر پہلے ہی وہ تینوں پہنچ تھے، سفر کے دوران اس نے محسوس کر لیا تھا شاہ زیب کا انجان، لاتعلق روید، وہ جانی تھی کہ وہ شاہ زیب کا انجان، لاتعلق روید، وہ جانی تھی کہ وہ شاہ زیب کے سر پر مسلط ہونے کے بعد اب س کے مرسی کے مطاف کی مرضی کے مطاف کی وہ اور کر بھی کیا سکتی تھی، تنایی حسن اور قد سید کی جدائی کے بعد اگر وہ زندہ تھی، تو

2016) 153 (Lin



ے نہیں ہو جاتی تب تک تو ان کو یہاں میری موجودگی برداشت کرنی ہوگ۔''وہدھم کہجے میں بولی تھی۔

" تنہارا دماغ درست ہے، جو علطی شاہ زیب کرنا چاہتا ہے اس میں تم اس کی مدد کر رہی ہو۔" شاہ میر کے ناگواری سے ڈیٹنے پر وہ سر جھکائے چپ رہی تھی۔

" ' مگر تمہیں اس گھر میں ہی نہیں شاہ زیب کی زندگی میں بھی اپنے قدم مضبوطی سے جمانے ہیں ،تم سمجھ رہی ہو، میر بے کہنے کا مقصد؟'' شاہ میر کے سوال پر وہ کچھ بول نہیں شکی تھی۔

''میں نے تو بہت کوشش کر کی مگراب صرف تم ہی شاہ زیب کوشہر بینہ کے سحر سے نکال سکتی ہو اور اس کے لئے تمہارا اس گھر میں رہنا بہت ضروری ہے۔'' شاہ میر کے مزید کہنے پر وہ بس خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی تھی۔

''ایم سوری، میں نے یہاں آتے ہی تہہیں پر بیثان کر دیا مگر تہہیں خبر دار کرنا بھی ضروری تھا۔''اس کی خاموثی اور اترے چبرے نے شاہ میر کوشرمندہ کر دیا تھا۔

'' بیں پریشان تو پہلے سے ہوں شاہ، بیں کس حق سے آکا جان کی زندگی بیں جگہ بنا سکوں گی، زبردی زبین پرتو قبضہ جمایا جاسکتا ہے مرکسی صرف شاہ زیب کے سہارے، اس ہے الگ تنہا کہیں رہنے کا سوچ کربھی وہ اپنی سائسیں رکتی محسوں کر رہی تھی، قدموں کی آہٹ پر اس نے چونک کرشاہ میر کود نیکھا تھا۔ ''اپ تو مطمئن ہو، کوئی پر پشانی تہ نہیں ؟''

''اب تو مطمئن ہو، کوئی پریشانی تو نہیں؟'' ہ یو چھر ہاتھا۔

وه پوچور ہاتھا۔ ''جی .....مرآ کا جان۔''

"اس کی فکر چھوڑ و اور میری بات ذراغور سے سنو۔" طروب کی بات کا ثنا وہ مجھ راز درانہ انداز میں بولٹا اسے چونکا گیا تھا۔

"شاہ زیب فون پرشہرینہ سے بات کررہا ہے،کل وہ تم سے ملنے یہاں آ رہی ہے، ہوسکتا ہے کہ وہ تم سے کوئی ایس بات کہے جو تہمیں نا گوار گزرے، کوئی لحاظ مت رکھنا، اس کی کوئی بات مانے کی ضرورت نہیں ہے۔"

'' مگروہ مجھے سے ایسی کیا بات منوانا جا ہے گی؟''وہ جیران ہو کر بولی تھی۔

'' یہ جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا، ابھی کوئی سوال مت کرو، بس بیہ ذہن میں رکھو کہ تمہیں اب اس گھر ہے کہیں نہیں جانا ہے۔''

''میں کہیں اور جانے کا سوچ بھی ہمیں عتی شاہ، آپ جھے کیوں خوفز دہ کررہ ہیں؟ شہرینہ کیا جھے آکا جان کے ساتھ ہمیں رہنے دے گ؟'' انجانا ساخوف طروب کے لیجے اور چہرے پر چھا گیا تھا

دومیں تہہیں خونزدہ نہیں بلکہ آگے کی صورتحال ہے ہوشیار کر رہا ہوں، تہہیں کیا لگنا ہے کہ تایا اور تائی جان کی آخری خواہش کو جانے کے آخری خواہش کو جانے کے بعد بھی وہ تہہیں شاہ زیب کے ساتھ اس کھر میں برداشت کر ہے گا؟'' شاہ میر کے شمکین میں برداشت کر ہے گا؟'' شاہ میر کے شمکین لیجے بردہ ہی بول نہیں تکی تھی۔

المان الكال المان كا شادى آكا جان

2016 ) 154 (Lis

See flor

کے دل پر تسلطنہیں حاصل کیا جاسکا،شہریہ کوان 50 ''ایم سوسوری شیزی، فیشن شوکی تیاری چل سے الگ کر کے بین ان کی نظروں میں گر جاؤں رہی ہے،ریبرسل دن رات ہورہی ہیں اور پھرتم گا۔'' وہ نم آنکھوں کے ساتھ بولی تھی۔ تو جانتے ہومیرا اپنا کیلیشن کر رہی ہوں ، اپناکلیشن لاؤرنج کرنا بہت محنت شہرینہ شاہ زیب سے چمٹی سے خیر اس مار سرمیں اور وقت مانگتا ہے، کیکن دور رہ کر بھی میں بہت

شہریندشاہ زیب سے چٹی ہے خیراس بارے میں ہم بعدیں بات کریں گے، ابھی ایک زحمت کرو، ا پھی سی جائے بناؤ، ہم تینوں کو ہی اس کی شدید ضرورت ہے۔" شاہ میر کے بات حتم کرنے والے انداز يروه غائب دماعي يصريلاني اس کے پیچھے ہی میرس سے نکل کئی تھی، وہ کچن میں جائے بنار ہی تھی جب شاہ زیب کے چند دوست تعزیت کی غرض ہے آپنیجے تھے، شاہ میر کی اطلاع يراس نے ان سب كے لئے بھى جائے تياركى مھی، دوستوں کورخصت کرنے کے بعد شاہ زیب اور شاہ میر کو بھی کسی کام سے باہر جایا تھا، ان دونوں کے جانے کے بعد وہ عجیب ی کھبراہٹ محسوس كرتى ميرس كى تقلي فضاميس آ كُنْ تَقَى ، دائيس جانب وسيع كراؤنثر مين كركث فيج جاري تفاجبكه بايس طرف گارون ايريايس بھي کائي چېل بېل تھی، تنکیب حسن کی زندگی میں وہ اور قدسیہ کی بار يہاں آئے تھے، ہر بار دو جار دن رک کر بی ان ی والیس ہوتی ، وہ یہاں کے ماحول سے مانوس تھی مگر پہلے اور اب میں بہت فرق تھے، دو مہربان ہستیوں کے بغیر ایسے یہ دنیا ہی بہت نامانوس اور اجنبی لگ رہی تھی، تھیب حسن اور قدسہ کویاد کرتے ہوئے اس کی آئکھیں بری رہی

میں۔ میں۔ ''صرف دو گھنٹے کا سفر تھا، اپنی مصروفیات میں تم اتنا وقت نہیں نکال سمتی تھیں۔'' وہ شکایت کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا تمر بلا ارادہ ہی وہ کہہ

الم الم الموسوری شیزی، فیشن شوکی تیاری چل رہی ہے، ریبر سل دن رات ہورہی ہیں اور پھرتم اور جائے ہورہی ہیں اور پھرتم کام کررہی ہوں، اپنا کلیکشن لا وُرجی کرنا بہت محنت اور وقت مانگنا ہے، لیکن دور رہ کر بھی میں بہت وار وقت مانگنا ہے، لیکن دور رہ کر بھی میں بہت ہورہا تھا، آئی کو تو ابھی ہاری خوشیاں دیھنی ہورہا تھا، آئی کو تو ابھی ہاری خوشیاں دیھنی میں۔'' بات ادھوری چھوڑ کر شہرینہ نے اپنی میک اپ سے غضب ڈھاتی آئھوں کی نہ نظر میں جذب کیا تھا، اس کے میل کو تو ابھی، اسی دوران ویٹر کافی اور اسکیس مروکر نے نمیل کے جربے کے تاثر ات سے میل کھانے کو تیار نہ تھی، اسی دوران ویٹر کافی اور اسکیس مروکر نے نمیل کے قریب آگیا تھا، اس کے درمیان چند کھوں کی خاموثی جھاگئی اور دونوں کے درمیان چند کھوں کی خاموثی جھاگئی اور دونوں کے درمیان چند کھوں کی خاموثی جھاگئی

''گھر کے کاغذات وغیرہ تو ساتھ لائے ہو گےتم ،آخراہنے ماں باپ کے تم اکلوتے وارث ہو۔' ویٹر کے جاتے ہی شہرینہ نے پہلی بات یہی کی تھی، شاہ زیب کو جیرت نہیں ہوئی تھی، اس کی فطرت وہ جانتا تھا، کچ تو یہ تھا کہ اپنی زندگی میں اس نے شہرینہ سے زیادہ مادہ پرست کی اور کو نہیں دیکھا، زر، زمین، رو پہیپہیہ بیاس کے لئے بہت اہمیت رکھتا تھا، کیکن اس وقت شاہ زیب کو یہ چیز شدیدنا گوارگزری تھی۔

یہ بیر ہے۔ کے بارے میں نہیں ہوچھوگی؟'' شاہ زیب کے سرد کہے پروہ کچھ کر بروائی تھی۔ ''ہاں میں پوچھے ہی لگی تھی،اس بے چاری پرتو قیامت گزررہی ہوگی، تمہارے ماں باپ کے سوااس کا تھائی کون اس دنیا میں۔'' ''میں ابھی زندہ ہوں کے لئے۔'' شاہ زیب نے اس کی بات کائی تھی جس پر اس کے

تارّات بر لے تھے۔ 2016 )) 155 (( Lis

Section

ہے، تم سے زیادہ کوئی بھے نہیں جانتا کھر بھی تم میری نیت پرشک کررہے ہو، تم نے ہمیشہ میرے لیے است مہریان اور نرم خورہے ہو کہ بھے اپنی بات تم سے منوانے کی عادت ہو بھی ہے، میری اس عادت کوخود غرضی کا نام دے کرتم نے بھے میری نظروں میں گرا دیا ہے۔ "شہرینہ کے دلیر لیج پر وہ مہری سانس لیتا اس کی طرف متوجہ ہوا تھا، اس کے حسین چہرے پر بھیلے حزن نے اسے اپنالہے درست رکھنے پر مجبور کیا تھا۔

"أيك راستداور بي شيزى، مم طروب كے ريخ كا انظام كى التھ بائل ميں كر ديے

یں۔ وربیعن تم ایک بار پھر ہاری شادی کے معاملے کو پس پشت ڈال رہی ہو۔'' شاہ زیب نے بات کافی تھی۔

" مرف مہلت ما تگ رہی ہوں ، فی الحال جو کام جاری ہیں ان کو مکمل کرنا ضروری ہے ، ویسے ہی ایک ویک میں ان کو مکمل کرنا ضروری ہے ، ویسے بھی کچھ دن بعد جھے دوبتی روانہ ہونا ہے ، اسی لئے کہدرہی ہوں کچھ وفت کے لئے طروب کو ہاسل بھیج دو۔''

" بھیک ہے، اب شادی کے معاطے کو لے کر میں تم سے دوبارہ کوئی بات نہیں کروں گا، رہ گئی بات نہیں کروں گا، رہ گئی بات نہیں کروں گا، رہ گئی بات طروب کے ہاشل جانے کی تو یہ مشورہ بھے شاہ میر بھی دے چکا ہے لیکن جھے نہیں گاتا کہ طروب ہاشل جانے کے لئے راضی ہوگ ۔" ملی ہوں " بہتم مجھ پر چھوڑ دو، میں کل آ رہی ہوں اس سے ملنے، اسے جمجھاؤں گی، ویسے بھی یہ میرے لئے برداشت کرنا ناممکن ہے کہ وہ اس

''کیامطلب ہے تہارا'!'ا ''بیتم اچھی طرح جانتی ہو کہ میرے ماں باپ کے بعداب وہ میری ذمہ داری ہے، تہہیں بہاں آنے کی زحمت میں نے اس لئے دی تھی کہ تمہیں بتا سکوں، میں طروب کوا پنے ساتھ لے آیا ہوں ''

شيزي! ميں جانتي ہوں تم اپ سيٹ ہو، مگر مشکل کاحل مبیں ہے، میں ابھی بہت کھھ حاصل كرنا جا ہتى ہوں، معاشرے ميں اپنا ايك مقام بنانا ہے بھے، اب اس مر طلے میں آ کر شادی کی ذمه داری سر پر لیما بہت بوا رسک ہے، میری محنت برباد ہوسکتی ہے، فی الحال میں اپنی توجہ اپنے كام يرركهنا جائتي بول ،تم توجائے موسب "شهرينه! البھي اور کتنااور کيا مجھ حاصل کرنا ہمہیں، یا یج سال سے میں تہاری رضامندی كا انظار كرريا ہون، ميرے مال باپ اپ اكلوتے بينے كا كھر آباد ہونے كى خواہش كے ساتھ، بیٹے کی اولا د کو دیکھنے کی حسرت کے ساتھ اس دنیا سے علے گئے ہیں اور مہیں اب بھی مجھ سے شادی کرنا آیک رسک لگ رہا ہے، بیاتو میں جانتا ہی تھا، کہ مہیں مجھ سے زیادہ اینے نام، مقام اور كرئيركي فكرب كيكن مجصے بياميد ضرور تھي كداس مشكل وقت مين تم مجص اور طروب كويهل اہمیت دوگی۔' شاہ زیب کے اکھڑے کہے اور سرخ چرے نے شہرینہ کا رنگ فق کیا تھا، کہ شاہ زیب کے برطن ہو جانے کا مطلب ایک نقصان ہی تھا، وہ اتن بے وقوف نہیں تھی کہ مالی طور پر حاصل ہونے والی سپورٹ کو کنوا دیتی۔

" " بنزی! تم جانے ہوا ہے کام کے لئے میں کس حد تک جنونی ہوں، میراسب کھے تہارا ہی تو ہے، مجھ برتمہارے جواحیانات ہیں ان کو اتا ہے کے لئے تو میری جان بھی بہت تھوڑی

2016 156 (Lis

Section

طرح تمہارے ساتھ، تمہارے کھر میں رہے طروب کی اہمیت اپنی جگہ کیکن تم پر اور تمہارے کھر سمیت ہر چز برصرف اور صرف میراحق ہے۔ شہرینہ کے جمانے والے انداز اور کیج کے استحقاق برشاہ زیب نے ایک سنجیدہ نگاہ اس پر ڈالی تھی مگر چھے کہانہیں تھا۔

رات کے دی نے رہے تھے، لاؤ کے میں صوفے بر ممري سوچ ميں كم وہ كال بيل كى آواز یر بری طرح چونی سرعت سے اٹھی تھی، دروازہ کھولتے ہوئے طروب نے تیزی سے اندرآتے شاہ میر کوراستہ دیا تھا جو شاہر ہاتھ میں پکڑے سیدهایقینا کچن کی طرف گیا تھا،طروب نے بس ایک نظرشاه زیب کودیکھا تھا،اس کی سرخ سوجی آتھوں سے نگاہ چراتا وہ دروازہ بند کرنے لگا تھا، طروب خاموشی سے جانے کے گئے بلیک ر ہی تھی جب شاہ میر کی پکار پراسے تیزی ہے کچن کی سمت آئی تھی، شاہ میر کے تیور اے کائی بكر بنظر آرے تھے۔

"میں کھانا نکال رہا ہوں ،تم پلیٹیں ٹیبل پر رکھو۔" اس نے کچھ ایسے سخت سنجیدہ کہے میں بدایت دی تھی کہ طروب مہمی نظروں ہے اے دیکھتی اس کی ہدایت پر سرعت سے ممل کرکے كاؤنٹر كى طرف أُ كَنْ كُفَّى \_

"آپ كهه كئے تھے كه كھانا باہر بے ليتے "آئیں کے ورنہ میں گھر میں ای مجھ بنا لیتی۔" مجحت اسے مخاطب کیا تھا۔ "اس کھر میں سو کھے سڑے سینڈوج اور آملیت کے علاوہ بن ہی کیا سکتا ہے۔" جس طرح بھر کر ہو گئے ہوئے شاہ میر نے ایسے سالن کی ڈش تھائی تھی ، ایک مل کوتو وہ سن ہوگئی ال عليان عليارات ير-

ریبس نام کا تھرہے، گرہتی بنائے بھی كون يہاں ير، في اس كرك عزت بنانے كا جنون سوار ہے تمہارے آکا جان پراھے تو دونوں ہاتھوں سے دولت سمٹنے اور جمعے میں تقرکنے سے فرصت نہیں ہے، عزت کے جاہیے، کون پوچھتا ہے عزت کودولت کی چیک دمک کے سامنے، پھر بھی غیرت بھلا کر دنیا لگی ہے حسین اداؤں کو بجدہ كرنے ميں۔" چن ميں آتے ہوئے اس نے حمری سانس لے کرشاہ میر کو دیکھا تھا جوعصیلے انداز میں طروب کے سامنے دل کی بھڑ اس نکال رہا تھا، جِبکہ طروب بھاپ اڑائی بریانی کی ڈش تىبل يررهتى ايك يريثان نگاه شاه زيب ير ژال كرره كئ هي،البته بيتواے اندازه ہو چكا تھا كه شاہ زیب اور شاہ میر کے درمیان کی معاملے کو كے كرتناز عدا فعا ہے۔

' پہلے کھانا کھا او پھر جو پچھ کہنا ہے جھے سے کہنا، سنوں گا۔" شاہ زیب کے برسکون کہجے پر وہ چند ٹانے اسے کھور تار ہاتھا مگر پھر نا گواری سے مرجه شکتانیبل کے گردآ بیٹھا تھا۔

"تم كيول كمرى موبيفوي" شاه مير كے بكزے ہوئے ہی کہے يروه كرى سينج كرفورا بينجي تھی اور پھر کن آ کھیوں سے ان دونوں کے تاثرات كاجائزه لے كرچكے سے اپني پليٺ ميں تھوڑے جاول نکال کیے تھے۔

"كَمَانَا تُعْكِ طرح كَمَا وُء خُود كو بِعُوكار كَمَ كُرْتُم اس شہر کے ڈھیٹ لوگوں کا مقابلہ نہیں کرسکتیں، جكميں يہيں رہنا ہے، اس كھركوتم نے بى سنجالنا ہے، میں بھی دیکھتا ہوں کون یہاں آ کر تہاری جگہ چھنتا ہے:" شاہ میرنے جس طرح طروب کومخاطب کرکے شاہ زیب کو سنایا تھا،اس کے بعدوہ خاموش ہیں رہ سکا تھا۔

"میں تم سے کہ چکا ہوں، جو کہنا ہے

SPORTER

سامنے اس کا ذکر عزت ہے کیا کرو، اسے وہ گھر اور اس کی لوکیشن پہند ہے، اب وہاں کوئی نہیں، صرف سیکیورٹی کے خدشے کی بنیاد پر اس نے گھر کے بیپرز کا ذکر کیا تھا۔'' حمری سنجیدگ سے شاہ میر کوٹوک کر اس نے ایک نظر طروب کے جھکے سر پرڈالی تھی۔

" '' نبانیا ہوں اچھیٰ طرح۔'' شاہ میر کا لہجہ انہ تا

''اس کے لئے عزت کی تو تع مجھ سے اس وقت رکھنا جب وہ عزت کے ساتھ تنہارے نکاح میں آ جائے۔'' شاہ میر کے مزید طنز پر وہ بس اسے دکھ کررہ گیا تھا، ننیمت تھا کہ شاہ میر نے کھانے کی طرف توجہ منبذ ول کرلی تھی۔

''طروب! ابھی گھر میں وہ جگہ درست کرنی ہوگی جہال تمہارا بسیرا ہوگا، لاؤن کی میں تو میراڈی ہو، ہے، ڈرائنگ روم ہیں تم نی الحال بسیرا کر سکتی ہو، ایسا کرتے ہیں ہال کے ساتھ جو کمرہ ہے وہی تمہارے لئے مناسب رہے گا۔'' کھانے کے بعد میبل سے پلیش وغیرہ سمینے میں اس کی مدد بعد میبل سے پلیش وغیرہ سمینے میں اس کی مدد کرتے ہوئے شاہ میر بول رہا تھا، جبکہ طروب نے خاموش نظروں سے شاہ زیب کو دیکھا تھا جو اس معا ملے پرکوئی بھی رائے دیتے بغیر کی سے نگل رہا تھا۔

# 公公公

رات کا جانے کون سا پہر تھا، اس کی جلتی آئکھیں تواس وقت سے نینداورخواب سے عاری ہو چکی تھیں جس وقت اس نے ماں کو تریب الرگ دیکھا تھا، ایک پچھتاوا نمی بن کر اس کی آئکھوں میں جھا گیا تھا کہ وہ اپ ماں ہاپ کے آخری وقت میں بھی ان کونہیں بتا سکا کہ وہ ان آخری وقت میں بھی ان کونہیں بتا سکا کہ وہ ان کے دکھ سے کئی محبت کرتا ہے، قریب رہ کروہ ان کے دکھ سکھ نہ کن چکا، ان کی خدمت نہ کرسکا، وہ جانتا تھا سکھ نہ کن چکا، ان کی خدمت نہ کرسکا، وہ جانتا تھا

کھانے کے بعد میرے سامنے، بچھ ہے کہنا، بہتر بہی ہے کہتم ابھی خاموش رہو۔'' شاہ زیب کے کہتے میں تنبیہ چھپی تھی جبکہ طروب فق چرے کے ساتھ چیپ بیٹھی تھی۔

"بي اس گھركى فرد ہے، اسے پند ہونا چاہے كه ميں كيا كررہا ہوں اورتم كيا كررہے ہو۔"

"کیا کر رہا ہوں میں؟" شاہ زیب مخل سے بولا تھا۔

"بیتم الچی طرح جانے ہو۔" شاہ میر سرد کیے بیں بولتا کھانے کی طرف متوجہ ہوگیا تھا۔
"مجھ سے غلطی ہوئی کہ بیں نے اپنے اور شہرینہ کے درمیان ہونے والی گفتگومن وعن متہمیں بتادی۔"

''تم مجھ سے جھپا بھی نہیں سکتے۔'' شاہ میر نے اس کی بات کائی تھی۔

"جتنا مجھ وہ تم سے لے چی ہے اور لے رہی ہے اس کے بعد اب اور کیا کسررہ کی ہے کہ اس کی نظر تایا جان کے گھر پر لگی ہے۔"

''تم ایسا کیوں سوچ رہے ہو؟''شاہ زیب زچ ہوا تھا۔

"اس کے کہ صرف تم ہی نہیں ہیں بھی اس کی خصلت ہے واقف ہوں گرتمہاری آ تکھیں ہے نہیں دیکھ سکتیں، ان پر عشق کی پی جو ہندھی ہے۔ " پلیٹ میں موجود جاولوں میں جمچہ ادھر ادھر کرتی طرف ہی اور کھی تھے وہ شاید اور بھی جمچہ کہتا گرشاہ زیب درمیان میں بول اٹھا تھا۔

"م اس كے بارت ميں جو بھى رائے ركھ اس كے بارت ميں جو بھى رائے ركھتے ہو جھے اس سے سردكار نہيں، مرميرے

2016 158 ( 15

طروب نے وہ تمام فرض اور حق ادا کرنے کی
کوشش کی جو کہ اسے کرنا چاہیے تھے، اس کے
مال باپ کو تکلیف کے دنوں بیں طروب نے
بہت مضبوطی سے سنجالا، اپن عمر سے کہیں زیادہ
سمجھ داری اور بردباری سے وہ گھر کے معاملات
سنجالتی رہی تھی، اسے احساس تھا کہ اس کا اور
طروب کا صدمہ ایک ہے، وہ بھی ٹوٹ کر بھر پچی
طروب کا صدمہ ایک ہے، وہ بھی ٹوٹ کر بھر پچی
ضرورت ہے لیکن وہ کیا کرتا، کہاں سے لاتا وہ
ضرورت ہے لیکن وہ کیا کرتا، کہاں سے لاتا وہ
اجازت نامہ جوطروب کو ہمیشہ اپنے قریب رکھنے
کی سند بنتا، جو راستہ اس کے ماں باپ بنا گئے
سند بنتا، جو راستہ اس کے ماں باپ بنا گئے
سند بنتا، جو راستہ اس کے ماں باپ بنا گئے

یا یچ سال ایک عورت کی رفافت کے عہد میں گزار کر اب ایک ملاؤٹ زوہ، استعال شدہ جذبوں سے بای، پرمردہ زندگی میں طروب کو شامل کرنا اس کے ساتھ شدید نا انصافی تھی، ب حقیقت وه اینے ماں باپ کوئبیں سمجھا سکا تھا، شاہ مير بجھنے کے لئے تيار ہيں تھا پھر طروب كوكسے اور كن لفظول ميں مجھاتا، ڈرائنگ روم كے يم وا دروازے سے اسے طروب کی مرحم سکیاں بخوبی سنائی دے رہی تھیں، دل کے برجت اضطراب کے ساتھ وہ ساکت کھڑا رہا تھا، شاید اس کا دلاسا، ہدردی کے دولفظ طروب کی اذبت كوكم كريكتے تنے تكرجس اذبت بيں وہ خود تھا اِس سے طروب کونجات دلانے کی ہمت کیے جوڑسکتا تھا، بوجل فدموں اور مصطرب دل کے ساتھ وہ نہ جائے کے باوجود دروازے سے ہی واپس لوث كميا تھا۔

ہے ہیں ہے اور کہ اور ک

د گانا ہے تمہاری نیند پوری نہیں ہوئی الین تم نے رات میں بھی ٹھیک سے پچھ نہیں کھایا تھا، اس لئے جگایا کہ پچھ کھا لو پھر چاہے سو جانا۔'' دروازے پر کھڑے شاہ میر کے لیجے میں اپنے لئے فکر محسوں کر کے طروب نے تشکر سے اسے دیکھا تھا، تجرکی نماز کی ادائیگی کے بعد وہ عجیب و غریب سوچوں میں کم جانے کب مہری نیندسوگی محی۔

ہال میں داخل ہوتے ہی پہلی نگاہ ڈائنگ میبل کے گردا خبار میں ڈو بے شاہ زیب برگئی تھی، اس کے ہاتھ میں جائے کا گفتھا، یقیناً وہ بھی در سے بیدار ہوا تھا، رکے بغیر وہ سر جھکائے کئی میں داخل ہوگئی ہے۔

"آ جاؤتمهاراناشتدریدی کردیا میں نے۔" شاہ میرک اطلاع پر وہ بری طرح شرمندہ ہوئی

۔ ''میں بنا لیتی خود شاہ، آپ نے کیوں پیہ کیا؟''

" کی ہے ہی تو نہیں کیا ،صرف آملیث بنانے کا احسان کیا ہے ،کل سے تو تم نے ہی میرے لئے ناشتہ ، کھانا بنانا ہے۔ " شاہ میر نے خوشگوار مسکراہث کے ساتھ کہا تو ایک ہلکی ہی ہے رنگ مسکراہث اس کے لیوں پر ایک بلی سے لئے لئے لیم کمراہث اس کے لیوں پر ایک بلی سے لئے لیم کمراہ ہے۔ اس کے لیوں پر ایک بلی سے لئے لیم کمراہ ہے۔ اس کے لیوں پر ایک بلی سے لئے لیم کمراہ ہے۔

اس کے سامنے رکھتا وہ دوسرا گرے تھا ہے سامنے سامنے رکھتا وہ دوسرا گرے تھا ہے سامنے سامنے بھی ہیں ہیں پھلکی ہاتیں براجمان ہوگیا تھا، إدھر اُدھر کی ہلکی پھلکی ہاتیں کرتا وہ طروب کی خاموثی توڑنے میں کامیاب ہورہا تھا، کہ بچن میں شاہ زیب کی آ مہ ہوئی تھی طروب نے دوہارہ اس کی جانب ہیں دیکھا تھا جو اس کی جانب ہیں دیکھا تھا جو اس کی طرف متوجہ مخاطب کرنے کا ارادہ رکھتا اس کی طرف متوجہ مخاطب کرنے کا ارادہ رکھتا

2016 159 ( La

قر سے لئے اس کی میہ خواہش ہی قیمی ہیروں سے بردھ کرتھی مگر وہ نہیں جانی تھیں کہ شاہ زیب بہت خاموشی ہے اس خواہش کو پورا کرنے کے لئے محنت کر رہا ہے نہ صرف محنت بلکہ بہت طویل انظار کے بعد جب مطلوبہ رقم میں پھر بھی کمی رہ سمجی تو اسے شاہ میر کامقروض بھی ہونا پڑا تھا۔

قدسہ جب جب اس سیٹ کو پہنتیں ان کی خوشی دیدنی ہوتی ،ایسے میں تکلیب حسن کہتے کہ شوہر نے اسے زیور بنا کر دیئے ان پر بھی اتنا خوش نہ ہوئیں گر بیٹے کے شخفے میں دیئے زیور پہن کرقدم زمین پرنہیں تھہرتے۔

بہی آبوا آپ نے جو زیور ای کو دیے وہ تو بس سونا ہے، آکا جان نے تو ڈائمنڈ کا سیٹ دیا ہے تھنے میں، ہیرے خرید نا اور پہننا جھوئی موثی بات نہیں۔' وہ شرارت سے درمیان میں بولتی۔ باب بین، تمہاری ماں اور ان کا بیٹا بڑے لوگ

یں ہے۔

اللہ کے بنائے گئے زیور بھی بہت چاہت سے پہنے بین نے بس بہانہ چاہیے طعنہ دیے گئے تاراضی سے بہتیں اور پھر بات بحث و مباحث کی طبرف مڑ جاتی جبکہ وہ ان دونوں کی نوک جھونک کو خوب انجوائے کرتی ، بھیکی آنکھوں کو خشک کرتی ڈرائنگ روم سے نکلی مختل کرتی ڈرائنگ روم سے نکلی مختل کرتی ہے۔

مجھیلی آنکھوں کو خشک کرتی ڈرائنگ روم سے نکلی مختل کرتی ، محتلی ہے۔

طروب خود کو کمپوز کرتی شاہ زیب کے مقابل جاری تھی، کچھ جیران ہوکر شاہ زیب نے دہ کیس تھام لیا تھا۔

"بيكرتين ركها تقاامي في "

''بقی، وہ اسے ہمیشہ اسے پاس ہی رکھتی تھیں، انہوں نے بچھے میآپ کے حوالے کرنے کے لئے کہا تھا۔'' لہجے کی تمی چھپائے وہ مرجم لہج ''شہرینہ کم سے ملنے یہاں آرہی ہے، اسے کم سے پچھ ہا تیں کرنی ہیں جو اہم ہیں، اس کی کوئی ہات نا کوارگزر نے قول سے بس نا گوار ہات کو ''اسے ضرورت کیا ہے کس نا گوار ہات کو سننے کی ہم ہوسٹ بن کرفحل سے کام لینے کے سننے کی ہم ہوسٹ بن کرفحل سے کام لینے کے لئے ؟'' شاہ میر کے مشمکیں لہجے پر وہ بس ایک نگاہ اسے دیکھاوا پس چیا گیا تھا۔ پ

''کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں زبان بند رکھ کراحکامات پڑھمل کرنے کی۔'' گھر کنے والے انداز میں شاہ میراسے مخاطب کرتا وہاں سے چلا

كيا تھا۔

پلتیں اوریگ دھو کران کوان کی جگہ پرر کھنے کے بعداس نے اچھی طرح شاہ میر کے پھیلائے مے بین کو قدرے درست حالت میں لانے ک کوشش کی تھی، ویسے اے اندازہ تھا کہ بیہ کچن کائی توجہ یا بیگ رہا ہے، جب وہ قدریہ کے ہمراہ يهال تفهرني تھي تو ان کا ايك دن تو چن اور کھر كو درست کرنے میں نکل جاتا تھا، پین سے وہ باہر آئى تولاير كا خالى نلا تها، وه سيدهى دراتك روم میں آئی تھی جہاں اس کے بیکر اور سوٹ کیس موجود تھے، سوٹ کیس میں اے اینے کیڑوں کے درمیان رکھا سرخ مملی کیس نکالا تھا، سوٹ كيس بندكر كے اس نے دهرے سے حملي كيس كھولا تھا، بہت نازك ساسيث تھا وہ ڈائمنڈ كا، اے یادتھا کہ قدسید کو بیزیوراس کئے بہت عزیز تھا کہ بیشاہ زیب نے سالوں کی محنت سے عاصل کیے محے روپوں نے قدید کے لئے بیا ڈائمنڈ کا سیٹ خریدا تھا، قدسہ نے اسے بتایا ک اسٹریز کے دوران شاہ زیب یارٹ ٹائم جابر كر كرة جع كرتار با تقا، قدسيه كے پاس سونے کے بہت زیور تھے مرشاہ زیب کی خواہش تھی کہ وہ ان کے لئے ڈائمنڈ کا کوئی زبور خریدے،

2016) 160 (List

STATE NO

میں بولتی ایک مل کو لاؤنج میں آتے شاہ میر کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔

''میں اب اس کا کیا کروں گا، یہ ای ک نشانی ہے اسے تم بی زیادہ اچھی طرح سنجال کر رکھ سکتی ہو۔'' کیس واپس اسے دیتا وہ مہری سنجدگی سے بولا تھا جبکہ طروب کے دل کی دھڑ کن رک س گئی تھی، کیا اسے یا دہیں کہ قد سیہ یہ سیٹ اس لڑکی کو دینا چاہتی تھیں جے شاہ زیب کی دہن بنیا تھا، وہ کئی بارشاہ زیب کی موجودگ میں بھی یہ کہہ چکی تھی، طروب کواس کمی بجھ نہیں آیا تھا کہ اسے کیا کہنا چاہے، اس شش وہ جھ میں تھی لاؤر کے سے نکل گیا تھا، چندلحوں بعد جب وہ واپس لاؤر کے سے نکل گیا تھا، چندلحوں بعد جب وہ واپس آیا تو چہرے پر بیزاری پھیلی تھی وجہ بھی سجھ آگئی لاؤر کے سے نکل گیا تھا، چندلحوں بعد جب وہ واپس آیا تو چہرے پر بیزاری پھیلی تھی وجہ بھی سجھ آگئی لباس بیں دیجے چہرے کے ساتھ۔

'' بڑے تکلف سے مشروب؟'' بڑے تکلف سے مشہریندنے رخساراس کے چہرے سے مس کرتے ہوئے ہوئے اتھا۔

'''فقیک ہوں۔'' اس نے بمشکل مسکرانے کی کوشش کی تھی۔

" بہت اچھا ہوا جوتم یہاں آسکیں کل جب شیری سے پتہ چلا تھا تو میں اس دفت ہے ہی تمہارے پاس آنے کے لئے بے تاب تھی۔" مدم رک کرشہرینہ نے طروب کے ہاتھوں میں موجود ملی کیس کو دیکھا تھا۔

''دیکھوں تو ذرا۔'' کچھ چونک کر شہرینہ نے کیس اس کے ہاتھوں سے لیا تھا، جگمگاتے سیٹ کود کیمنے ہی اس کی آٹکھیں چک اتھی تھیں۔ ''شیزی! بیاتو وہی جیولری ہے جوتم نے میرے ساتھ جا کر آئی کے لئے خریدی تھی اور تم نے بتایا تھا کہ وہ یہ جیولری تمہاری ہوی کو دے

دیں گی۔'' وہ سب مجھ بھلائے شاہ زیب سے تائید مانگ رہی تھی۔

" 'فی الحال تو تائی جان بیجیولری طروب کی تحویل میں دے گئی ہیں۔ " درمیان میں بولتے شاہ میرنے جیولری ہاکس شہرینہ سے لیا تھا۔

''طروب! میں ٹی الحال اسے رکھ لیتا ہوں، جبتم یہاں سیٹ ہوجاؤ تو پھر یہ مجھ سے لے لینا۔''طروب کومخاطب کرتا وہ نورا شاہ زیب کے کمرے کی طرف ہو ھا گیا تھا جبکہ شہرینہ کے تاثرات دیکھنے والے تھے، دانت پیسی وہ خونخوار نظروں سے شاہ میر کی پشت کو گھورتی بل کھا کررہ

''طروب! شہرینہ کوتم سے کچھے باتیں کرنی ہیں، میں نے تمہیں بتایا تھا۔'' شہرینہ کے غصیلے تاثرات نظرانداز کرتا وہ طروب سے مخاطب ہوا تھا جس پر وہ اثبات میں سر ہلائی شہرینہ کوساتھ لیے ڈرائنگ روم میں آگئی تھی۔

"ال طرح جيار تميز انسان ہے پيشاہ مير،
اس طرح جيولري مجھ سے چيني جيے ميں کھيا رہی اس طرح بين کھيا رہی اس طرح بين کھيا رہی اس طرح بين کھيا رہی اس عصر بين کھي ہوں اس عصر بين کھي ہوں اس کی طرف سے معذرت کرتی ہوں آپ ہے۔ "طروب نے بات ختم کرنی چاہی تھی جبکہ شہر بینہ نے تر چھی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ جبکہ شہر بینہ نے تر چھی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ جبکہ شہر بینہ نے تر چھی نظروں سے متورم ہی گہری سیاہ آپکھیں، خبک مگر تر شے نازک ہونے، گندی آپکھیں، خبک مگر تر شے نازک ہونے، گندی رنگت کے جھتے نقوش میں تھی زردی اورسوگواری رنگت کے جھتے نقوش میں تھی زردی اورسوگواری انہا۔

شہرینہ کواس کمیے بھی وہ ایک آنکھ نہ بھارہی اسمی شہرینہ کواس کمیے بھی وہ ایک آنکھ نہ بھارہی اسمی شہری وجہ سے موڈ آف ہونے پروہ کسی بھی طرح بناوٹی مروت کے طور پر بھی طروب سے نہ اظہار ہدردی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی ، نہ ہی اس کاغم با نٹنے کی کوشش میں ارادہ رکھتی تھی ، نہ ہی اس کاغم با نٹنے کی کوشش میں

2016 161 (Lis

ا پناونت بر باد کرسکی تقی OCICLL C دیگ نظروں سے اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھا

"آکا جان نے بتایا تھا کہ آپ کو مجھ سے کھے بات کرنی ہے۔ "شہرینہ کو مجھ بے الظروں سے اپنا جائزہ لیے کہ مجھ کے ا

''دیکھوطروب! ہمیں یعنی جھے اور شیزی کو اندازہ ہے کہتم اس وفت گنتی تنہائی کا شکار ہو، آنٹی کے گزرنے کے بعدتم خود کو کتنا ان سیکیور فیل کررہی ہوگی۔''

"ایسانہیں ہے،آ کا جان کی موجودگی میں، میں خود کو بالکل ان سیکور فیل نہیں کر رہی۔" طروب کے بات کا شنے پرشہرینہ کے تاثرات ایک بل کوبدلے تھے۔

وہ جوہی ہے، شیزی تمہاری ضدے مجبورہو کر تمہیں اپنے ساتھ لے آیا ہے گر وہ جانا ہے کہ تمہارا اس طرخ اس کے گھر میں رہنا تھیک نہیں ہے، نی الحال ہم شادی نہیں کر کتے تمہاری وجہ ہے، لہذا تمہیں بھی معاملات کی نزاکت کو سمجھنا جا ہے اس لئے بہتر ہوگا کہتم کچھ عرصے کے لئے ہاشل شفٹ ہو جاؤ۔'' شہرینہ مختصری تمہید کے ساتھ اپنا مقصد بیان کر گئی تھی۔

'' بجھے کہاں رہنا ہے، کہاں نہیں، یہ فیصلہ میرا ذاتی ہے جس میں آکا جان بھی کوئی اعتراض نہیں کر سکتے ۔''طروب کا کہجہ سپاٹ تھا۔ '' آپ کی اور ان کی شادی آج ہو یا کل '' آپ کی اور ان کی شادی آج ہو یا کل

مجھے تواب بہیں رہنا ہے۔'' ''مگر شیزی جہیں اس طرح اس کھر میں کیسے رکھ سکتا ہے؟'' شہرینہ نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔

بے ریا ہا۔ "و تھیک ہے اگر آکا جان کومیری یہاں موجودی سے کوئی پراہلم ہے تو وہ اس کھر سے چلے جائیں۔"

" كياءتم حواسول مين تو مو؟" شهرينه نے

تھا۔

'' میں کوئی فیڈر پینی بچی نہیں ہوں طروب،
شیزی کے ماں باپ نے صرف تمہاری پرورش کی
ہے، شیزی سے تمہارا کوئی تعلق ایسانہیں ہے کہ تم
نہا اس گھر میں اس کے ساتھ رہو، وہ تمہارے
لئے اور تم اس کے لئے نامحرم ہو، تمہارے اندر حیا
نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے۔'' طروب کی
وہٹائی نے شہرینہ کے غصے کو ہوادی تھی جووہ رہی
سہی مروت بھی بالائے طاق رکھ گئی تھی۔
سہی مروت بھی بالائے طاق رکھ گئی تھی۔

''نامحرم تو آپ بھی ہیں ان کے لئے مگر پھر بھی پانچ سال سے ان کے ساتھ ہیں، آپ کا بھی ان سے ایبا کوئی شرعی رشتہ نہیں جو آپ کو ب اجازت دے کہ آپ ان کے دیئے گئے روپے اور تھا نف استعال کریں۔''

''اپنا مقابلہ مجھ سے مت کروتم'' شہریہ اسے سے باہر ہوتی کیدم اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔
''میرااس سے دل کارشتہ ہے۔'
''میرا آپ سے کوئی مقابلہ ہو بھی نہیں سکتا۔''طروب بھی اس کے مقابل اٹھی تھی۔
''کیونکہ میراان سے روح کا رشتہ ہے۔''
اس کے مضبوط متحکم کہجے پرشہرینہ کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے گئی تھیں۔

''بہت اجھا ہوا کہتم نے اپنے ارادوں سے
آگاہ کردیا جھے ،گرتم ہوکن ہواؤں میں، میں اگر
پاہوں تو شاہ زیب میرے ایک اشارے پر تمہارا
ہاتھ بکڑ کے اس گھر سے نکال باہر کرے۔''
ہاں میں جاہوں تو آپ کو دھکے دے کر اس گھر
سے نکال سکتی ہوں۔''
م دی تھ میں موجود سنیہ

2016 ) 162 (Lis

ہٹا کر اس نے شاہ زیب کو دیکھا تھا اور پھر نیز ۔ ''کیا غلط کیا اس نے؟ کون کی حدثو ڑی؟ قدموں کے ساتھ سر جھکائے اس کے برابر ہے شاہ میر نے نا گواری سے پوچھا تھا۔ نکلتی چلی گئی تھی۔ نکلتی چلی گئی تھی۔

"نیاتی معصوم ہر گرنہیں جتنا کہ دکھائی دی ہے، تنہارے مال باپ کے بعد اب بیتم پر قابض ہونا چاہتی ہے۔ "شہریند بھڑک کر غرائی معصوم میں۔ "شہریند بھڑک کر غرائی معلی۔

" پہلے تم مجھے یہ بناؤ کہ تمہیں کیا ضرورت محی اسے یہ بنانے کی کہ میرے ماں باپ نے اس کے لئے کیا، کیا ہے اور کیا نہیں، تم یہاں میری مشکل کوحل کرنے آئی تھیں یا معاطے کومزید بگاڑنے ؟" شاہ زیب نے سخت ناراضی ہے کہا

"اس مشكل كوتم خود الب سر پرتھوب كر لائے ہولبندااب اس سے تم ہى چھنكارا حاصل كرد اور ميرى ايك بات غور سے بن لو كه ميں اس كو اب نہ تمہارے گھر ميں برداشت كروں گى نه زندگى ميں، ورنه نتائج كے ذمه دارتم ہو گے ميں نہيں۔ "سرخ چبرے كے ساتھ وہ بولى نہيں ہمينكارى تھي اور الكلے ہى بل ميك كند ھے پر ڈال مين اور الكلے ہى بل ميك كند ھے پر ڈال ميركى جانب اٹھاتی تيركى على جانب اٹھاتی تيركى طرح ڈرائنگ دوم سے گاڑى كى جانب اٹھاتی تيركى طرح ڈرائنگ دوم سے لكل گئي تھى۔

لاؤنج میں آئے ہوئے اس نے ایک نظر شاہ میر کودیکھا تھا اور پھرسر جھکائے بیٹھی طروب کے سامنے جار کا تھا۔

" دوبارہ عدے باہر نگلنے کی کوشش مت کرنا۔" اس کے سے سرد کہیج پر طروب نے سراٹھا کر اس کے سے ہوئے تاثرات کو دیکھا تھا، درد کی اٹھتی لہر نے ہوئے تاثرات کو دیکھا تھا، درد کی اٹھتی لہر نے آنکھوں کو دھندلا دیا تھا، ایک جھٹکے سے صونے سے اٹھتی وہ تیز قدموں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں جا کر بند ہوگئی ہی۔

تناہ میر نے نا تواری سے پو بچھا تھا۔

''تم خاموش رہو، جانتا ہوں کننی انچی طرح تم اس کے کان بھر چکے ہو، شہر بند کے خلاف۔' شاہ زیب نے بلند تخصیلے کہے میں کہا تھا، جوابا شاہ میر لب بھینچ چند کمحوں تک اس کے تمام جوابا شاہ میر لب بھینچ چند کمحوں تک اس کے تمتمائے چہر نے کو گھورتا رہا تھا اور پھر جارحانہ قدموں کے ساتھ لاور بج جارحانہ قدموں کے ساتھ لاور بج جارحانہ قدموں کے ساتھ لاور بج جارحانہ فکل گیا تھا۔

مغرب کا وقت ہو چکا تھا گر نہ طروب درائک روم سے نکلی نہ اس کی دستک پر کوئی جواب دیا، بروهتی تشویش کے ساتھ اسے نا چارشاہ میر کوکال کرنی پڑی تھی کیونکہ وہ جوناراض ہوگر گیا تھا تو بلیٹ کرنہیں آیا، کچھ معذرت اور پچھ منت کے بعد وہ احسان کرنے والے انداز میں راضی ہوگیا تھا، شاہ میر کی آوازش کردواز ہوگیا تھا، شاہ میر کی آوازش کری طروب نے ڈرائنگ روم کا درواز ہوگیا تھا، شاہ کچھ دیر بعد شاہ میر نے اسے کر سے آوازش کری طروب کے ڈرائنگ روم کا درواز ہمیں آکراطلاع دی کہو جانے کے بعد شاہ زیب نے میں آکراطلاع دی کہو جانے کے بعد شاہ زیب نے بین سوچنا شروع کر بے مان دونوں کے جانے کے بعد شاہ زیب نے بین سوچنا شروع کر بیا تھا۔

جس معالے پروہ آج ہی شاہ میر سے بات کرنا جا ہتا تھا۔

## 公公公

رات دی بجنے کے بعد ان دونوں کی واپسی ہوئی تھی، ایک نظر میں ہی شاہ زیب نے بھائی لیا تھا کہ شاہ میر کی سنگت میں باہر وفت گزار کر طروب پر اچھا اثر ڈالا تھا اس کے جبرے پر چھائی ہمہ وفت کی آزردگی میں کمی آئی تھی، شاہ میر کی شخصیت ہی آئی باغ و بہار کی حامل تھی کہ میر کی شخصیت ہی آئی باغ و بہار کی حامل تھی کہ کوئی بھی اس کی قربت میں اداس نہیں رہ سکتا

2016 163

راُ دھر کی کرنا چاہتا تھا۔'' نسوس کر '' کہو میں سن رہا ہوں۔'' شاہ میر ہمہ تن سوس کر ''گو میں سن رہا ہوں۔'' شاہ میر ہمہ تن

''شاہ! میں بہت سوچنے کے بعد جس قیطے پر پہنچا ہوں اس سے بہت مطمئن ہوں، ایک صرف تم ہی ہو جس پر میں آئکھیں بند کر کے طروب کے لئے بھروسہ کرسکتا ہوں، میری نظر میں طردب کے لئے بہتر سے بھی بہتر انسان اگر میں طردب کے لئے بہتر سے بھی بہتر انسان اگر طرف سے تو وہ صرف تم ہو، میں چاہتا ہوں تم طرف سے سے اور کہ کا

طروب سے شادی کرلو۔''

کی آواز کچھ ٹوٹ کر بھرتی کرچیوں کے شاہ میر

کی آواز کچھ ٹوٹ کر بھرتی کرچیوں کے شور میں

دب گئی تھی، دونوں کی نگاہیں ساکت کھڑی
طروب کے متغیر ہوتے چہرے سے گزر کر اس
کے پیروں کے پاس کافی کے ٹوٹے بھر سگ

تک گئی تھیں کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ طروب
نے شاہ زیب کی بات بن کی تھی، جتنی تیزی سے
وہ جانے کے لئے پلٹی تھی ای سرعت سے شاہ
زیب اوراس کے پیچھے شاہ میر بھی گئے تھے۔

زیب اوراس کے پیچھے شاہ میر بھی گئے تھے۔

زیب اوراس کے پیچھے شاہ میر بھی گئے تھے۔

زیب اوراس کے پیچھے شاہ میر بھی گئے تھے۔

اے ڈرائنگ روم کے قریب ہی جالیا تھا۔
''نہیں سنی جھے آپ کی کرئی بات ۔' ملق کے بل چیختے ہوئے اس نے اپنایاز وشاہ زیب کی گرفت ہے۔ کارفت سے نکالنے کی کوشش کی تھی مگر وہ اس کا دوسراباز وجھی بکڑ چکا تھا۔

" مشکل مشکل کو۔" شاہ زیب کی بلند آ واز میں تخی مشکل کو۔" شاہ زیب کی بلند آ واز میں تخی تھی۔
" اب اور سننے کو باتی کیارہ گیا ہے، دھوکہ دیا آپ نے بھے، اپنے ساتھ بیباں لا کر آپ آسانی سے میرے ہو جھوکوکسی گناہ کی طرح بھیک دینا جا ہے ہیں مگر ایک بات کان کھول کر سن دینا جا ہے ہیں مگر ایک بات کان کھول کر سن

اس وفت میرس پر ہی وہ دونوں اِدھراُ دھرگ باتوں میں مشغول تھے جب شاہ میر نے محسوس کر کی تھی کوئی غیر معمولی چیز۔

''شاہ زیب! تم کوئی ضروری بات کرنا چاہتے ہو مجھ سے؟''شاہ میر کے اچا تک سوال پر وہ جیران نہیں تھا۔

''ہاں بات تو ہے۔''وہ گہری سانس لے کر بولا تھا۔

''خدا کے لیے شہر بینہ صاحبہ کے بارے بیل کوئی بات نہ کرنا اور بیل تو تم کو وہی مخلصا نہ مشورہ دول گا کہ اب اپنے آپ بررحم کرواس کی اسیری سے خودکور ہائی دو۔''شاہ میر کوفت سے بولا تھا۔ ''شاہ! تم جانے ہو بیل زبان سے پھرنے والا انسان نہیں ہول، شہر بینہ کے ساتھ کمٹمنٹ میں ہول۔''

"" تنہاری عزت نفس اور زندگی سے بڑھ کر نہیں ہے ریک شمنٹ۔" شاہ میر نے اس کی بات کائی تھی۔

"اور پھرتم جس حد تک نباہ کر سکتے تھے کر پھے ہو، اس عورت کو تمہارے ساتھ گھر بسانے میں کوئی دلچیں اگر کسی زمانے میں ہوگی بھی تو اب نہیں ہے، اس کی آئیسی گلیمر کی چکا چوند سے خیرہ ہو پھی ہیں، آ سان کو چھونے کی چا ہت میں اس کے قدم زمین پر بھی نہیں رہے، جوعورت دولت حاصل کرنے کی دھن میں مخلص رشتوں کو گواسکتی ہے وہ کسی کی نہیں ہوسکتی، یہاں تک کہ اپنی بھی نہیں۔"

پ ں ہیں۔ کہتے ہو گر میں اپنے قدم روک سکتا ہوں، پیچھے نہیں ہٹا سکتا، میں صبر کے ساتھ بس سے دیکھنا جا ہتا ہوں کہ بیگاڑی کہاں تک چل سکتی ہے۔"شاہ زیب پرسوچ لہجے میں بولا تھا۔

2016 164

تقی ، ایک احسان فراموش لزگی ، بال وه بس ایک لڑکی ہی تو تھی، جو پٹی عمر میں ہی ایک پھر دل انسان کے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے کہاں سے کہاں پہنچ چکی تھی ، محبت کے معنی اور مطلب اسے انجان اینے دل کے سنگھاس پر وہ برسوں ملے جے بٹھا چکی تھی، انجام کی پرواہ کے بغیر جے وہ بہت خاموتی ہے اپنا تن من اینے تمام جذبات سونب چکی تھی، جس کی دید، جس کے انظار کی عادی اس کی پیای آمکھیں آج تک پیاسی تھیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تھکرائی جا چی ہے، جس کے دل کے دروازے کی اور عورت کے لئے کمل کر بند بھی ہو کے ہیں، یہ جانے ہوئے بھی کہ اس بند دروازے مردستک تو کیااس کے قریب جانے کاحق بھی اے نہیں مل سکتا پھر بھی وہ اپنی انا ، اینے بندار کے زعم کوخود اہے چیروں تلے کیلتی اس کا دامن تھا ہے، ساری عزت يفس اس برقربان كرتى اس كاسايا بندرمنا جا ہی تھی، اس انسان کے لئے وہ بس ایک لڑکی تھی،اس کی ہے بھی، لاجاری، جذبوں کے بس ایک بارمعتر ہونے کی امیداے اس پھر کے بت کی نظروں میں احسان فراموش بنا کئی تھی ،اس کی نگاہ میں احسان فراموش ہونے سے زیادہ اذیت ناک بس ایک لڑکی ہونا تھا، پیاذیت اے ادھ مواکرِ چکی تھی، اب اپنے قدموں پر کھڑے ر بهنا شایدممکن نه تفاه جس د بوار کا سهارا تھا وہ سہارا ای اے منہ کے بل گراچکا تھا، دن رات کی بے شارساعتوں میں جو ہر لمحہ ہریل اس کی سوچوں یر،اس کی ساعتوں یر، دل کے ہرایک حصے میں، ہرلفظ پر جبس پر جو بورے وجود سے عادی رہا تھا، وه دودن بھی اے اپنے قریب برداشت نہ کرسکا، اس کے نیم جال زخی وجود کو جھٹاک کر جا ا گیا

لیں ،میرے ساتھ اگز زبردی ہوئی تو میں خود کثی کرلوں گی۔'' حلق کے بل چینی وہ زخمی شیرنی کی طرح بھرتی ہے قابوہو چی تھی۔

"میں نے کب روکا ہے آپ کواس ڈائن کے ساتھ رنگ رلیاں منانے سے، کرتے رہیں اس کے ساتھ اپنا منہ کالا۔" طروب کی بھڑ کتی آواز اس وفت بند ہوئی تھی جب شاہ زیب نے ایک جھطے سے اسے دور ہٹاتے ہوئے کرفت ے آزاد کر دیا تھا، بری طرح لڑکھڑاتی وہ ڈ رائنگ روم کی دہلیز کے بیچوں چھ اوند ھے منہ جا گری تھی، ساکت کھڑے شاہ میرنے ہوش میں آتے ہوئے طروب کی طرف بڑھنا جایا تھا مگر شاہ زیب نے شدید اشتعال میں اسے بھی دور

''مرنے دواس احسان فراموش کڑ کی کو، جو مغلظات سيميرے لئے زبان سے اگل چى ب اس کے لئے تو میں بھی اے جان سے مار دینے کا حق دار ہوں۔" شدید اشتعال میں بولتے شاہ زیب نے ایک خونخو ار نگاہ ساکت پڑی طروب یرڈالی تھی اور الکے ہی بل حق دق کھڑے شاہ میر کوباز دے تھام کرایے ساتھ لے گیا تھا۔

کانچ کے تونے برتن کی طرح بھرا اس کا وجود آ دھا کاریٹ پر اور آ دھا ماربل کے بے بست فرش پر تھا جس کی شندک اس کے پیروں سے چڑھتی وجود کے ایک ایک عضو کو برف کی طرح منجمد کر رہی تھی، ساعتوں میں بس ایک ہی آواز كورى كلى ، كيا مجهيبين تھا اس آواز مين،

بیزاری ،نفر ت ،اکتاب ،غصہ ، ہے ک "مرنے دواس احیان فراموش لاک کو۔" اس کی آنکھوں سے بہت کرم سال سرخ دبیر کار پٹ میں جذب ہوتا جار ہاتھا۔ دواؤی ۔۔۔ وہ بس اس کے لئے ایک اوک

section

دل میں طوفان اٹھ رہا تھا، کان سائیں سائیں کر رہے تھے، اسے وجود ہوا میں معلق محسوں ہورہا تھا۔

جانے کتنا وقت گزر چکا تھا اسے کوئی ہوش نہ رہا تھا، بہت اچا تک گہری خاموشی بیں اسے ایخ قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا، بیدم اسے احساس یہ بھی ہوا کہ اس کا دل جورکا ہوا تھا ایک موہوم ہی امید کے ساتھ پھر دھڑ کئے لگا ہے، زندگی کی رمتن اس کے مردہ وجود بیں بیدارہوئی تھی، رگوں بیس مجمدلہو بیصلے لگا تھا جب دو ہاتھوں نے اسے شانوں سے تھام کراٹھانا چاہا تھا کہ وہ صبط کے تمام بندھن تو ڈ کر سرعت سے اٹھتی وہ مسیحا ہاتھ اسے دونوں ہاتھوں بیں جکڑ گئی

"" آ کا جان!" اس کی سکیاں طق میں

کیدم کھٹ گئی تھیں۔ ''میں ہوں۔'' شاہ میرکی آواز اسے کی کھائی میں دھکیل گئی تھی، مایوی اور بے قدری کی اٹھتی دردنا ک لہروں نے سے آنسوؤں کے سمندر میں غرق کر دیا تھا، شاہ میر کا ہاتھ اپنی پیشانی سے ٹکائے وہ چھوٹ کورونی چل گئی تھی۔

" ہمت رکھ طروب! سب کھ تھیک ہو

ہائے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، بھی وہ نہیں

ہونے دوں گا جوتمہاری مرضی کے خلاف ہو، شاہ

زیب کو تم بھی جانتی ہو، اس کی فطرت اسی

جارحانہ نہیں ہے، غصے میں ہوگیا سب، ان

حالات میں وہ تم سے زیادہ ڈپریٹ ہے اور پھر

تھوڑی سی ملطی تم سے بھی سرز دہوئی ہے۔ "شاہ

میر جانے اور کیا کہدرہا تھا گراسے پچھ سائی نہیں

دے رہا تھا، سوائے اپنے دل کی چینوں کے کہ وہ

اسے نہیں جانتی شاید ذرہ برابر بھی نہیں کیونکہ اس

تک مفلس رکھا ہے کہ اس شخص کو دل میں سمو ئے رکھنے کے باوجود وہ اس شخص کے لمس تک کونہیں پہچان سکتی تھی۔

ایک شهرآرز و سے کسی دشت غم تلک دل چکا تھااوراور یہ ججرت عجیب تھی۔

لفث میں داخل ہو کر اس نے اپنی رسٹ واچ میں وقت دیکھا دو پہر کے تین بجنے میں چند من باقی تھے، حالانکہ اس کا مزاج رات ہے، ای برہم تھا، ج شاہ میر کے ہمراہ اکیڈی جانے کے لے گھرے نکلتے ہوئے بھی اس نے طروب ک خیرخبر لینے کی کوشش نہیں کی تھی نہ ہی وہ خودسا منے آئی تھی، طروب نے گزشتہ رات جولفظ اوا کے وہ اس کے حمیر اس کے کردار پر بھاری ضرب کی طرح کے تھے اور پھراس کی خودکشی کی دھمکی، شاہ زيب تبين جانتا تھا كەدە كب تك اس كى شكل بھى تہیں دیکھنا جا ہتا ہصرف شاہ میر کے اصرار اور ضد يرده فيج كے لئے اس كے ہمراہ كھر آيا تھا، ظاہر بطروب كے ساتھ كھر پرنچ كرنے كامقصد شاہ میر کا یمی تھا کہ طروب اور اس کے درمیان تناؤ کم ہو سکے، اے راضی کرکے شاہ میرنے کھریر طروب کوفون کرکے بیاطلاع دے دی تھی کہوہ اللا کے کے کھانا باہرے لے کر آرہے ہیں۔

شاہ میر جا چکا تھا جبکہ وہ پارکنگ ایریا ہیں گاڑی پارک کرنے اب اوپر پہنچا تھا، کاریڈور عبور کرنے وہ کھلے گیٹ سے اندر داخل ہوا تھا کہ حواس باختہ سے شاہ میر پر نگاہ پڑتے ہی وہ ٹھائکا

"زیب! طروب گھر میں نہیں ہے، میں نے سب طرف دیکھ لیا ہے، گیٹ نیم واتھا اس لئے میں اندر آگیا تھا۔" شاہ میر کے انکشاف پ وہ بھک سے اڑتا سرعت سے اسے سامنے سے ہٹا کراندر کی سمت دوڑ گیا تھا، منٹوں میں اس نے

2016 166 (15

Section

ایک ایک کونا دیکھ لیا گر ہے سود، شاہ زیب کا دماغ ماؤف ہونے لگا تھا، طروب کے سامان سے بس ایک بیک غائب تھا، باقی سب جوں کا توں موجود تھا۔

"اس کا فون آف جا رہا ہے، شاہ زیب ہمیں فورا اسے تلاش کرنا ہے، وہ اس شہر کے راستوں سے انجان ہے۔" شاہ میر کے عجلت مجرے کہیج پر شاہ زیب نے پچھ بھی کیے بغیر تیزی سے باہر کی سمت قدم بڑھادیے تھے۔ جہریہ بہ

شہر کی ان گنت سوکیس ناپنے کے بعد شاہ زیب کا صبر جواب دیتا جارہا تھا، شام ہو چکی تھی اور پھراس کے ڈھلنے کا وقت بھی آ پہنچا مگر طروب کا کہیں کوئی نام ونشان تک نہیں مل رہا تھا، شاہ میر مسلسل اسے تسلی تو دے رہا تھا مگر اس کے زرد چہرے اور غیر ہوتی حالت سے بخوبی واقف تھا، چہرے اور غیر ہوتی حالت سے بخوبی واقف تھا، وہ خود کو کھی یہ یقین جہرے اور خیر ہوتی حالت ہے بخوبی واقف تھا، مسلسل کے طروب بہت مجھدار ہے وہ خود کو کسی مسلسل میں گرفتار نہیں ہونے دہے گ۔ مسلسل میں گرفتار نہیں ہونے دہے گ۔ مسلسل اور کوئی راستہ نہیں بچاہے شاہ زیب ''ہمارے پاس اس بولیس اسٹیشن جانے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں بچاہے شاہ زیب '' مار کر جب وہ دونوں ایک سنسان سوک پر کے تو اند جیرا پھیل رہا تھا۔ مرکز جب وہ دونوں ایک سنسان سوک پر کرتو اند جیرا پھیل رہا تھا۔

''اب مجھ بھی کرولئین اسے آج ہی تلاش کرنا ہے درنہ میں ساری زندگی آئینے میں اپناچہرہ نہیں دیکھ سکوں گا۔'' شاہ زیب کی حالت دیدنی تھی ،اس سے پہلے کہ شاہ میر مجھ کہتا شاہ زیب کا فون چخ اٹھا تھا۔

فون چخ اٹھا تھا۔

در جمہیں میری زدہ پرواہ نہیں، ایک کال

تک کرنے کی زحمت نہیں کی تم نے، اس کو ہاشل
شفٹ کیا یا نہیں؟ "شہرینہ کے چنگاڑتے لہج

۔ ''اے ہی ڈھونڈ تا سڑکوں پر مارا مارا بھرر ہا ہوں باگلوں کی طرح ، تمہاری وجہ سے میں اس کے ساتھ تحق سے پیش آیا اور اب لئکا ہوں سولی پر۔'' وہ بھڑک کر بولا تھا۔

" جرت ہے اتن آسائی سے کہاں دستبردار ہوگئ تم ہے۔ "شہرینہ کے لیجے میں تعجب تھا۔ " خیر جو بھی ہے، وہ کوئی فیڈر پیتی بچی نہیں جو تم اسے ڈھونڈ نے نکلے ہو، کسی ہاسل پہنچ کرخود ہی تون کردے گی۔ "

''ننہاری ہے جسی اور خود غرضی پر اب تو مجھے کوئی جیرت نہیں ہوتی ، میری عزیت داؤ پر گلی ہے اور تم مجھے سکون سے بیٹھنے کا مشورہ دے رہی ہو۔''شاہ زیب کا چہرہ تمتماا ٹھا تھا۔

''فھیک ہے اگر وہ تمہاری عزت ہے تو ڈھونڈ کر لاؤاسے اور رکھواسے ہی اپنے گھر میں، میری تمہیں ضرورت ہی کیا ہے۔'' شہرینہ غرائی مقل۔

" بی بارے میں تمہاری سوچ کتنی جھوٹی ، کتنی گری ہوئی ہے، میں تمہاری سوچ کتنی جھوٹی ، کتنی گری ہوئی ہے، اس وقت تو میں تمہاری کوئی بکواس نہیں سکتا کہا کہ اگر طروب بیجھے نہ ملی تو اس کی فیصل باد رکھنا کہ اگر طروب بیجھے نہ ملی تو اس کی ذمہ دارتم ہوگی۔ "شدید مشتعل انداز میں بات ختم کر رکھی۔ کر کے اس نے لائن ڈسکنیک کر دی تھی۔

ایک ہاٹل سے دوسرے پھرتیسرے ہاٹل تک کاسفر کرتے کرتے اسے کانی وقت بیت گیا تھا، کسی بھی ہاٹل کو منتخب کرنے سے پہلے وہ ہر طرح سے مطمئن ہونا جاہتی تھی، جب تنہا اپ بل ہوتے پر ہی زندگی گزارنی ہے تو پھر پورے اعتاد سے کیوں ہیں، یہ فیصلہ اس کانہیں تھا، تقذیر اور حالات ہی اس مقام پر لے آئے تھے آخر کہاں تک کوئی اپنی انا اور خود داری کا گاا گھونٹ

2016 167 ( Lis

Section

ر ہی ھی ، اند میراحچها تھا، اسی دوران پجھ خوف سا محسوس كرتے ہوئے اسے احساس ہواكہ كوئى اس کے تعاقب میں ہے، اینے خوف کو نظر انداز كرك اس نے وہم سے چھٹكارا عاصل كرنے كى كوشش كى تھى مكر بيە وہم تہيں تھا، مكر ساتھ ساتھ ریکتی سفید کار میں سے بکارتی کریہہ آوازوں نے اس کے سارے اعتاد کوغرق کر دیا تھا، کسنے ہے ہتھیلیاں بیج می تھیں، بری طرح ہراساں ہوتی وہ نٹ یاتھ عبور کرتی سڑک کے دوسرے كنارے ير چلى يئى تھى مرخطرہ ٹلامبيں تھا،سۇك یرگاڑیاں بہت کم تھیں ،راہ گیرنہ ہونے کے برابر، وہ آسان شکارتھی، وہ بیانتی تھی مگراس نے تہہ کر لیا تھا کہ حالات کا مقابلہ اے ہرصورت کرنا ہے، جادر کو چرے کے گردھی کرتے ہوئے وہ یالکل تيار هي ، كه ا جا مك كار كا دروازه كهلا تفا، وه محص بوی ویدہ دلیری سے اس کے سامنے رکتا جانے کیا کہدرہا تھا جس کے کان سائیں سائیں کر رے تھے، ہاتھ میں بکڑا بیک اس نے بوری قوت ہے اس محص کو دے مارا اور برق رفاری سے بھاکتی چلی کئی تھی، خوف سے اس کا دل بند ہور ہا تھا، بھاری قدم سلس اس کے تعاقب میں تھے، اندها دهند بهاطختے ہوئے طروب کو بالکل انداز ہ تہیں تھا کہ بیاکون ی جگہ ہے جہاں دونوں اطراف میں گاڑیاں ہیں اور چھ کام کرتے اوگ بھی، تاک کی سیدھ میں بھاگتی وہ اس کیرج میں کام کرتے ورکرز کو جران کرتی سیدهی اس کیرج کے آئی میں جا تھی تی اس کے تعاقب میں آنے والے جو پوری طرح بھرے ہوئے تھے اس کے سریر پہنے چکے تھے، طروب نے تیزی سے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی تھی كدايك بحارى ضرب اس كے چرے سے عراني آس میں حق وق بیٹے چند افراد کوانی جگہ ہے

سکتا ہے، یہ ایک بہت ہوا قدم تھا جو اس نے بہت سوچ ہجھ کر ہروقت اٹھایا تھا، اسے اندازہ ہو کہا تھا تھا کہ اگر وہ خوداس کھرسے نہ نگلی تو کسی دن اسے و ھے دے کر وہاں سے نکال دیا جاتا، عورت کا جادہ کا اسے دھا قت ور موتا ہے، جس کی کاٹ کالا جادہ بھی نہیں کرسکتا، جوتا ہے، جس کی کاٹ کالا جادہ بھی نہیں کرسکتا، جانے انجانے میں وہ ایک ایسے خص کا سہارا لینے کی غلطی کر چکی تھی جو پہلے ہے ہی کسی عورت کے زیر اثر تھا، بہتری اس میں تھینے ہے ہی کسی عورت کے زیر اثر تھا، بہتری اس میں تھینے سے اچھا تھا کہ فرت کے ساتھ صعوبتیں برداشت کر لیتی۔ عرات کے ساتھ صعوبتیں برداشت کر لیتی۔

اس نے سوچ لیا تھا کہ ہاشل میں اید جسب ہوتے ہی وہ احسان انکل سے رابطہ كرے كى اور ان سے درخواست كرے كى ك فکیب حسن اور قدسیہ جو کچھاس کے نام کر گئے ہیں وہ اس سے دستبر دار ہونا جا ہتی ہے،صورتحال ے آگاہ ہونے کے بعد انہوں نے ضرور برہم ہونا تھا مران کو بیہ باور کروانا ضروری تھا کہ جو قدم اس نے اٹھایا بی مرضی سے اٹھایا ہے، اسے اعتاد کو بحال کرنے کے لئے وہ شاپنگ مال چلی کئی تھی، ضرورت کی کچھ چیزیں خریدتے ہوئے وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہوہ جو تین ہاسکر اس نے دیکھے ہیں ان میں سے کون سااس کے لئے بہتر ہ، بہرطال این ذہن میں اس نے ایک قدر م بهتر اورا فورد ايبل باسل كوننت كرليا تفاء اندهرا مجيل چا تھا مگراس ہاشل تک چینے کے کے اے کوئی رکشہیں مل رہا تھا، انتظار میں رکنا

راستداس نے ذہن نشین کرلیا تھا گر چلتے چلتے اس کی کوشش تھی کہ کوئی رکشیل جائے، چلتے چلتے اس کی کوشش تھی کہ کوئی رکشیل جائے، چلتے ایک دولوگوں سے ایڈریس پوچھا تھا، ہاسل ابھی دور تھا،سواری کوئی مل نہیں

2016 168

ا شختے پر مجبور کر گئی تھی۔ 50CCLL کی کا حصہ سوج کر نیلا پڑا چکا تھا، چند کمحوں تک وہ اس کی چوٹ کا جائز ہ لیتا رہا تھا اور پھر وہ طروب

> عین اس وقت جب وہ دونوں پولیس اسٹیشن سے ذرا ہی فاصلے پر بھے کہ اچا تک شاہ زیب کے فون پر آنے والی کال نے ان کا راستہ بدل دیا تھا، شاہ زیب کی خطرناک ڈرائیونگ اسپیٹر پرشاہ میر کو بار بارٹو کنا بھی پڑا تھا مگراسے تو جیسے پچھسنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔

کب سڑک پر وہ ایک روش جگمگاتا وسیع و عربی میں مربض میراج تھا، وہاں ایک پولیس وین بھی موجود تھی، ان دونوں کو وہاں آتے دیکھایا کہ مخص موجود تھی، ان دونوں کی طرف آیا تھا، یہی شخص اس میرج کا مالک تھا اور اسی نے نون پر شاہ زیب کو یہاں کا ایڈریس بتایا تھا۔

کر اندر داخل ہوتا وہ کیدم اپی جگہ ساکت ہوا کر اندر داخل ہوتا وہ کیدم اپی جگہ ساکت ہوا تھا،اگر وہ طروب تھی تو واقعی وہ نوری طور پراسے نہیں بہجان سکا تھا، دوسری جانب ایک کونے ہیں کھڑی مسکتی کا نبتی طروب نے جواس کو دیکھا تو دیوانہ وار اکی طرف بھاگی آئی تھی، شاہ زیب کے سینے سے سرٹکائے وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر پھی تھی، تب ہی شاہ میر کے ساتھ گیرج کا مالک اندرآیا تھا۔

''میر کے گیرج میں کام کرنے والے لڑکوں نے ان نتیوں بدمعاشوں کو اپنے قبضے میں رکھا جب تک پولیس یہاں نہ پہنچ گئی،خوب درگت بن ہے ان رئیس زادوں کی، پولیس وین میں ڈال رئی ہے ان نتیوں کو، بس آپ لوگوں کے آنے کا انتظار تھا۔'' میرج کا مالک تفصیل بتا رہا تھا، شاہ زیب نے روتی ہوئی طروب کا چہرہ اپنی طرف اٹھا کراس کی چوٹ کا جائزہ لیا تھا۔

اس کے دائیں جڑے سے رخمار کی ہڑی

اس کی چوٹ کا جائزہ لیتا رہا تھا اور پھروہ طروب
کا ہاتھ کیڑے اپنے ساتھ اسے کھینچتا ہاہرنگل گیا
تھا، شاہ میر نے اس کے بگڑے تیوروں پر اسے
روکنا چاہا تھا مگر وہ من کہاں رہا تھا، لب جینچ وہ
جارھانہ انداز میں اس وین کی طرف گیا تھا جس
میں وہ تینوں لڑ کے موجود شے، طروب کی حالت تو
ایس ہوگئی تھی کہ کا ٹو تو بدن میں خون کا قطرہ تک

''بناؤان میں سے کس نے تمہیں ہاتھ لگایا تھا؟'' شاہ زیب کے بھرے انداز اور سخت کہج نے طروب کی آواز بند کر دی تھی گر شاہ زیب کے تیوروں پر اس نے بمشکل کا نہتے ہاتھ سے درمیان میں موجود لڑکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاہ زیب کی پشت کی طرف چھنے کی کوشش کی تھی مگرا گلے ہی بل اس کا دل انھیل کرحلق میں آگیا تھا۔

'''''' کا جان! نہیں۔'' دہل کر چیختے ہوئے طروب نے اس کا بازو دونوں ہاتھوں میں جکڑ کر روکنا جاہا تھا مگرتب وہ ایک ہی جھکے میں اس لڑکے کوکالرہے پکڑ کروین سے نکال چکا تھا۔

'اپ باپ کا مال سمجھا تھا۔' شاہ زیب نے دھاڑتے ہوئے ایک گھونساس لڑ کے کورسید کیا تھا،خوف سے طروب کی چینیں بلند ہوگئی تھیں کہ تب شاہ میر سرعت سے اسے اپنے قریب کرتا ایک طرف ہٹ گیا تھا، طروب کی آئی تھیں خوف ایک طرف ہٹ گیا تھا، طروب کی آئی تھیں، اس نے کہاں اور دھشت سے بھٹ گئی تھیں، اس نے کہاں دیکھیے تھے شاہ زیب کے یہ تیور، شاہ میر سمیت کمی نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، جواس نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، جواس نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، جواس کے رہے تھی واب ، گھونسوں اور لاتوں کی بارش کر رہا تھا، ایک بھونچال سنا آگیا تھا وہاں، شاہ زیب رہا تھا۔ ایک بھونچال سنا آگیا تھا وہاں، شاہ زیب کی حالت

2016 169 Lis

مزید غیر ہورہی تھی، شاہ میر نے محسول کرتے ہی اسے تسلی دے کرگاڑی میں بٹھایا تھا اور پھر شاہ زیب کو شفنڈا کرنے اس طرف دوڑ گیا تھا، طروب کو پچھ ہوش نہیں کہ پولیس نے کیا کاروائی کی، کب ان لڑکوں کو حراست میں لے کر وہاں سے گئی، کب ان کی اپنی گاڑی گیرج سے روانہ ہوئی، اس کے اوسان گھر چہنچنے تک خطا رہے ہوئی، اس نے اوسان گھر چہنچنے تک خطا رہے سخے، من دماغ نے تب کام کرنا شروع کیا جب اس نے گھر میں قدم رکھا۔

صوفے پردیکی بیٹی وہ اس وقت بالکل بھی شاہ زیب کا سامنا کرنے کے لئے تیار نہیں تھی، اس لئے تو شاہ میر کے ایک ہی اشارے کوغنیمت سمجھ کر گھر میں داخل ہوتے ہی ڈرائنگ روم میں آ چھپی، جو جلال وہ شاہ زیب کا دیکھ چکی تھی اس کے بعد تو اے اپنی بھی خیر نظر نہیں آ رہی تھی، ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے شاہ میر نے کائی ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے شاہ میر نے کائی ترحم آمیز نظروں سے اے دیکھا تھا، وہ بالکل کی سمے ہوئے ہران کے نیچ جیسی لگ رہی تھی۔

ہے،ویے ہرن سے ہوں ہے۔ اس وقت غصے میں ضرور ''فکر مت کرو، وہ اس وقت غصے میں ضرور ہے گرتم ہے فی الحال کوئی باز پرس کرنے نہیں آئے گا۔'' شاہ میر کے تسلی دینے پر بھی اس کا ڈر ختم نہیں ہوا تھا۔

''جائی ہو، تمہارے چہرے نے جھے سار غصہ بھلا دیا ورنہ اب تک تین چارتھیٹر لگا چکا ہوتا تمہیں، کیوں خود کوخطرے میں ڈالائم نے؟ جائی ہوہم کتنے گھنٹوں سے تمہاری تلاش میں مارے مارے پھررہے تھے، شاہ زیب کس قدر پریشان مارے پہلے اسے بھی نہیں لگا سکتیں، اتنا پریشان میں نے پہلے اسے بھی نہیں دیکھا اور نہ ہی بھی میں نے اسے استے اشتعال میں کسی پر تشدد کرتے دیکھا، اس نے تو حق پر ہوتے ہوئے بھی بھی کسی

سے تکرار تک تبیل کی ، تم تو خود جانتی ہواس کی فطرت کو، بہر حال تم نے آج جو کیا اس نے جھے ہوت کا ، بہت مایوس کیا، شاہ زیب ہے تم ناراض تھیں، فعیک ہے مگر جھے تو تم نے کسی گنتی بیں نہیں رکھا، میں ہیں ہیں اس غلط نہی میں مبتلا تھا کہ شاہ زیب سے زیادہ تم جھ پر بھروسہ کروگی ، ہماری بے جبری میں اگر تہمیں کوئی نقصان خدانخواستہ پہنچ جاتا تو میں اگر تہمیں خود کو معاف نہیں کرتا۔ "شاہ میر کے ناراضی سے کہنے پر اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا۔

"اس دنیا میں رہنے کے لئے اپنے حقوق بھانا ضروری ہیں، اس زمین پر قدم جمائے اسلامی کے لئے اپنے حقوق رفتی کے لئے اپنے حق کو حاصل کرنا ضروری ہے، تم کسی سیار سے کی نہیں اس دنیا کی مخلوق ہو، اپنے حق کو چھوڑ دینا کہاں کی مفلمندی ہے، تم ہمارے اس ایٹار اور قربانی کے جذبے سے منہیں کچھ حاصل وصول ہونے والانہیں، جس حق سے اس گھر میں آئی ہو، اس حق سے یہاں رہو۔" شاہ میر کے سمجھانے پر اس کی آنکھیں رہو۔" شاہ میر کے سمجھانے پر اس کی آنکھیں آئی جو، اس حق سے یہاں رہو۔" شاہ میر کے سمجھانے پر اس کی آنکھیں آئی جو، اس کی آنکھیں ۔

''وہ بھی تو نہیں جا ہے کہ بیں اس گھر میں رہوں نہ ہی شہر بینہ جا ہتی ہے تو پھر میں کیسے ۔۔۔۔'' ''اس کا تو نا م بھی مت لوتم '' شاہ میر نے نا گواری ہے درمیان میں اے ٹو کا تھا۔

" نیم سے زیادہ اہمیت ہے اس کی نہم سے زیادہ جن رکھتی ہے وہ اس کھر ہر۔"

زیادہ جن رکھتی ہے وہ اس کھر ہیں جان چکی موں ، آکا جان بیزار ہیں جمھے سے ، پچھتا رہے ہیں جمھے ساتھ یہاں لاکر ، ای لئے تو جمھے ہو جھے ہیں مگر اتار پھیکنا جا ہے ہیں ، آپ پچھ بھی کہیں مگر میں اب اس کھر میں نہیں رہنا چاہتی ، آپ میں مگر میں نہیں دہنا چاہتی ، آپ میر سے لئے کسی ہاسل کا بندو بست کر دیں۔"اس

2016 ) 170 (Lia

کی بات ادھوری رہ گئی جب شاہ زیب کی آمد کے اور کے انتہامی کی آمد کے انتہامی کی بیند سیار اس کے خطر ناک حد تک سنجیدہ تاثر ابت کو دیکھنے کے بعد طروب کی ہمت نہیں ہوئی تھی ۔ آواز سے ٹوٹی تھی، حسب تو گ

تكاه الله الله

"شاہ! گراہے گاتا ہے کہ میں اس سے
بیزارہوں،اسے یہاں ساتھ الاکر پچھتارہاہوں یا
یہ کہ اسے بوجھ مجھ کر جان چھڑانا چاہتا ہوں تو
اسے ایسائی جھنے دو گرایک بات اسے اپنی زبان
میں سمجھا دو کہ آج جو ترکت اس نے کی اس کو
دہرانے کا پھر بھی سوچا بھی یا میری اجازت کے
بغیراس گھرسے قدم بھی باہر تکالاتو میں اس کے
ہٹر تو رکر ایک کونے میں اسے ڈال دوں گا
اور میں تتم اٹھا تا ہوں کہ میں ایسائی کروں گا۔"
اس کے بھڑ کتے لیجے اور وارنگ پر طروب کی
سائس ہی رک گئے تھی ،ساکت نظروں سے وہ اس
سائس ہی رک گئے تھی ،ساکت نظروں سے وہ اس
کی بیشت کو دیکھ رہی تھی جو بات ختم کر کے ای
جار حانہ قد موں سے والی جارہا تھا۔

" چلوایک مسئلہ تو حل ہو گیا، اب مجھے دنیا کی کوئی طاقت روزانہ تمہارے ہاتھ سے بنا کھانا کھانے سے نہیں روک سکتی۔" مسکراتے ہوئے شاہ میر نے اس کے ہراساں تاثرات کو دیکھا

"فی الحال تو بیس نے پڑا آرڈر کر دیا تھا، بینیا تم بھی بھوک محسوس کر رہی ہو، اب جلدی سے جا کر ہاتھ منہ دھو آؤ، ہم دونوں بہیں پیٹ پوجا کرلیں گے۔"شاہ میر بولتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔

"اور ہاں کل تک اس کا غصہ خصندا ہو ہی جانا ہے،اس لئے کل ہی تم اس سے معندرت کرنا اور بیضروری ہے کہ بہرحال علطی تم سے سرزد ہوئی ہے۔" شاہ میرک تائید پر وہ خاموش رہی

دن چڑھے اس کی نیند شیل نون کی چنگاڑتی • آواز سے ٹوٹی تھی، حسب تو قع شاہ میر کی کال محقی۔

''اب کیسی طبیعت ہے تمہاری، چوٹ میں زیادہ در دتو تہیں ہے؟''

ریارہ رورو میں ہے۔

''آپ نے جورات میں شیبلٹس دی تھیں،
انہوں نے کائی اثر دکھایا بہت معمولی سا درد ہے
اب۔'' اسے بتاتے ہوئے طروب نے اپنے
چہرے کو چھوا تھا، سوجن بھی اسے اب زیادہ محسوس
نہیں ہورہی تھی۔

"آپ اور آکا جان کس وقت گھے پہتہ ہی اور آکا جان کس وقت گھے پہتہ ہی خبیر کا موجود آپ دونوں نے ناشیتہ تک موجود گل کے باوجود آپ دونوں نے ناشیتہ تک نہیں کیا ہوگا۔" وہ شد بیشر مندگی سے بولی گئی۔
"اب کہاں تک آوازیں لگا لگا کر ملکہ طروب کواس غفلت سے بیدار کروں کہ ہوش کے ناخن پکڑ وہ تمہارے اختیار میں ہی ہے مب پچھ، کا خن پکڑ وہ تمہارے اختیار میں ہی ہو گر یہ ہماری ملکہ طروب ہیں کہ خودتری کے خول سے ہی با ہم نہیں طروب ہیں کہ خودتری کے خول سے ہی با ہم نہیں نگل رہی ہیں۔" شاہ میر نے حشمکیں کہ یع میں نام میر نے حشمکیں کہ یع میں ایک میں

''سوری، اب میری طرف سے آپ کوکوئی مایوی نہیں ہوگی۔' وہ کچھ شرمندگ سے بولی تھی۔ '' لگنا ہے سمجھ گئی ہو، بہت اچھی بات ہے، ایسے ہی ڈھٹائی کی حد تک مضبوط رکھنا خود کواپنے آکا جان کی طرح ۔'' نشاہ میر کے مسکراتے کہج پر وہ بھی مسکرائی تھی۔

وں میں اس کے کے سیپ لیتی وہ اب آگے کے لائحہ عمل برسوچ رہی تھی، شاہ میرکی ہدایتیں بالکل ٹھیک تھیں، اس طرح خود ترسی میں بتا! رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا، جب اے اس

2016 171 Lia

تا کید کر دی تقی کہ رات سے کھانے کے لئے وہ دونوں وقت پر پہنچ جائیں۔

الاورنج کے دیوار کیر آئینے کے سامنے نم ہالوں میں برش پھیرتے ہوئے اس نے وال کلاک میں وفت دیکھا تھا، رات کے ساڑھے دس نے چکے تھے، آدھے گھنٹے پہلے شاہ میر نے کہا تھا کہان دونوں کو پہنچنے میں بندرہ منٹ لگیں گے، کافی مستعدی ہے اس نے کچن کے بجائے ہال میں ڈائنگ فیبل ریڈی کر دی تھی بس ان دونوں میں ڈائنگ فیبل ریڈی کر دی تھی بس ان دونوں پر چکتے ساہ ریشی بالوں میں کچر اٹھا کراس نے پر چکتے ساہ ریشی بالوں میں کچر اٹھا کراس نے ایم ائیڈری سے لیس فیروزی لبادے میں اس ایم ائیڈری سے لیس فیروزی لبادے میں اس ایم ائیڈری سے لیس فیروزی لبادے میں اس قدموں سے دہ فیرس پر آگئی تھی، چند منٹ ہی قدموں سے دہ فیرس پر آگئی تھی، چند منٹ ہی گزرے تھے جب مین گیٹ سے گرے سوک مودارہوئی دکھائی دی تھی۔

مسراکر ہارے نصیب بھی جاگے، کوئی مسکراکر ہارے لئے بھی دروازے پر استقبال کے لئے موجود ہے ایب۔' شاہ میر کے کہنے پر وہ دھیرے سے مسکرائی تھی جبکہ اندرآتے شاہ زیب نے ایک اچنتی گر مہری نظر اس کے چہرے پر ڈالی تھی، جوٹ کا نشان اب بھی اس کے چہرے پر پرموجود تھا مگر کل کی طرح خطرنا کے حد تک سوجن چہرے پر نہیں تھی۔

''بہت خوب، یعنی ہماری ملکہ طروب نے اپی سلطنت کا جارج سنجال لیا ہے، گھر بھی خوب چمک رہا ہے، خوشبوؤیں بھی عمدہ اٹھ رہی ہیں کچن ہے، میں تو ٹوٹ پڑوں گا کھانے پر، ویسے بنایا کیا ہے؟'' اس کے پیچھے ہی کچن میں آتا شاہ میراشتیاق سے پوچھر ہاتھا۔ آتا شاہ میراشتیاق سے پوچھر ہاتھا۔ کھر میں رہنا ہے تو سب سے پہلے اسے اس کھر کے انتظام کو اپنے ہاتھ میں لینا ہو گا، یہاں اپنے قدم جمانے ہوں گے، جہاں تک معاملہ تھا شاہ زیب اور شہر بینہ کا تو اس بارے میں وہ کچھ نہیں سوچنا جاہتی تھی، کیونکہ اس بارے میں سوچنے سے ہی اس کا دم گھٹے لگتا تھا۔

شروعات اس نے پین سے کی تھی، دو پیہ کمر سے باندھے وہ کین کی صفائی سقرائی ہیں معروف تھی کہ گھر کی ملاز مہ جس کے ذیعے گھر کی مضائی، مقرائی، دھلائی تھی، اس کی آید ہو گئی تھی، دخلون ایک معمر خاتون تھی، پوتے نواسوں والی عورت تھی مگر بہت محنت کش، ایماندار اور مضبوط اعصاب کی مالک، یہاں کے دیگر اپار منٹس ہیں اعصاب کی مالک، یہاں کے دیگر اپار منٹس ہیں کافی مطمئن ہونے کے بعد مستقل رکھا تھا، کافی مطمئن ہونے کے بعد مستقل رکھا تھا، حالانکہ شاہ زیب بالکل اس حق میں نہیں تھا مگر طلاز مہ کو یہاں نہ رکھا تو شاہ زیب کی دین رات کی ملاز مہ کو یہاں نہ رکھا تو شاہ زیب کی دین رات کی مخت سے خریدا گیا گھر کہاڑ خانہ بن جائے گا۔

زیون اسے آیک طرف ہٹا کر خود پکن کی دھلائی کرنے وہ فقد سیہ کے دھلائی کرنے لگی تھی ، ساتھ ساتھ وہ فقد سیہ کے لئے بھی دکھ کا اظہار کرتی اور دلا ہے دیتی رہی تھی ، کچن سے فارغ ہو کرطروب اس کے ساتھ ہی ڈسٹنگ وغیرہ کرواتی رہی تھی ، زیتون کو اس نے کل ڈرا جلدی آنے کی تا کیدگی تھی ، کیونکہ وہ کل ہی سارے پر دیے ، کورز اور بیڈشیٹ کو واش کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔

لیخ اس نے ہاکا پھلکا ہی لیا تھا، شاہ میر سے
اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اور شاہ زیب لیج عمو آ
اکیڈی میں یا پھر ہاہر ہی کرتے ہیں مگراکیڈی کی
دمہ داریوں کے باعث ایسے بہت کم ہی ہوتا کہ
وہ دونوں ہاہر کیج کریں، آج طروب نے اسے

2016 172 Lin

REALING

# پاک سوسائل کائے کام کی ہیکی ا پیالی الت سائل کائے کام کے بھی کیا ہے

= UNUSUES

عیرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ مُلُودُ نَگ ہے پہلے ای بُک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ مركتاب كاالك سيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمپرییڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

# WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





اس کئے چکن بلاؤ اور چکن کہاہ ہی بنا سکی ناموشی کے بعد شاہ میر بولا تھا۔ ہوں۔'' وہ شرمندہ می ہوکر بتار ہی تھی۔

"محترمہ! آپ کو اندازہ نہیں کہ یہ بھی مارے لئے کی شاہی کھانے سے کم نہیں۔" بھاپ اڑاتے بلاؤ کی ڈش اس سے لیتے ہوئے

وہ بڑی عاجزی سے بولاتھا۔ اس سے پہلے کہ بھوک سے بے چین ہوکر وہ دوبارہ شاہ زیب کو پکارتا اس کی آمد ہوگئی تھی، طروب نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا تھا جو

ممبرے سنجیدہ تاثرات کے ساتھ شاہ میر کے ساتھ ہی کری پر بیٹے رہاتھا۔

''ملکہ طروب کی بدولت ابتم میرے ڈنر کے اخراجات سے آزاد ہو بچکے ہو، تہہیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔'' شاہ میر کے کہنے پر اس نے بس ایک نگاہ طروب کے جھکے چیرے پر ڈالی تھی۔

کھانا خاموشی سے کھاتے ہوئے چند من گزرے تھے جب شاہ میر بولا تھا۔

''طروب! کی کے لئے جوسامان وغیرہ چاہے اس کی لسٹ بنا کر جھے دے دو بلکہ بہتریہ ہوگا کہتم میرے ساتھ ہی چلنا جھے گھریلو، خانہ داری کی چیزوں کی خریداری کا بالکل تجر بہیں۔'' داری کی چیزوں کی خریداری کا بالکل تجر بہیں۔''

''نحیک ہے پھر دو پہر تک تیار رہنا۔''اسے تائید کرکے وہ شاہ زیب کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ''اگرتم جانا چا ہوتو طروب کے ساتھ چلے جاؤ ،ایک گھنٹے کی ہات ہے۔''

. جواب دیا تھا۔ جواب دیا تھا۔

"میراخیال ہے جوسامنے اسٹڈی روم کے عام پر کمرہ ہے،اسے طروب کے لئے سیٹ کر دینا چاہیے کیا خیال ہے طروب؟" چند کھوں کی

حا ون ہے جداشاہ ہر بولا ھا۔ ''کیا ضرورت ہے، میں جہاں ہوں ٹھیک ہوں۔''وہ بولی تھی۔

''ضرورت کیوں نہیں ہے؟'' شاہ میر نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔

"ہمارا کیا ہے ہم تو جہاں سینگ ہائیں ایڈجسٹ کر جاتے ہیں گرتم لوگی ہو جہیں ایڈجسٹ کر جاتے ہیں گرتم لوگی ہو جہیں پرائیویی کی ضرورت ہے، ویسے بھی جھے تو مطالع سے پچھ زیادہ زغبت نہیں، نہ ہی ہم دونوں کے پاس اسٹڈی روم میں جانے کا وقت ہوتا ہے، تمہارا فری ٹائم ان کتابوں کے ساتھ اچھا گزرے گا، بس وہاں پچھ تر تیب اور پچھ فریچر کی ضرورت ہوگی، بم کیا کہتے ہو؟" شاہ میر فریخ کا طب

''ہاں تھیک ہے۔'' شاہ زیب کے مختفر جواب پر طروب گہری سانس لے کر پانی کے جواب پر طروب گہری سانس لے کر پانی کے گاس کی طرف متوجہ ہوگئی گئی ، ٹیبل صاف کرنے میں شاہ میر نے بڑی صفائی کرنے کے بعداس کی مدد کی سفائی کرنے کے بعداس کی مدد کی سفائی کرنے کے بعداس سفی ، برتن دھوکر کچن کی صفائی کرنے کے بعداس سفی ، لاؤنج شما میر کی نر مائش پر کافی تیار کی تھی ، لاؤنج میں شاہ زیب لیب ٹاپ میں اور صونے پر نیم میں شاہ زیب لیب ٹاپ میں مصروف تھا ، وونوں کو میں شاہ زیب لیب ٹاپ میں مصروف تھا ، وونوں کو کافی کافی کے تعدام و ب کو بچھ نہیں آیا گائی کے ماجائے۔

''تم نے اسے لئے کانی نہیں بنائی؟'' ''نہیں ،موڈ نہیں کانی کا۔''

"کھڑی کیوں ہو، آکا جان کالیپ ٹاپ چھین کر بھا کو کی کیا؟ بیٹھ جاؤ۔"اس کے شرارتی کہ پرشاہ زیب بس ایک نظراسے دیکھ کررہ گیا تھا جبکہ طروب شرمندہ می ہوکرصونے پر تک گئی محق ،کانی دیر تک شاہ میر ایسے ہی إدھر اُدھر ک ہے گئی میرایقین کرومیرے ہوگل ہربات کے پیچے تبہاری بھلائی پوشیدہ تھی، بین نے کسی کی وجہ ہے تبہاری بھلائی پوشیدہ تھی، بین نے کسی کی وجہ تنہارے لئے سب کچھ تھیک کرنا چاہتا ہوں، میرے لئے اس وقت بھی سب سے بڑھ کر، میں جو اہم تم ہو، تمہارے لئے میں بھی کسی کی میں نہیں جوانکتی نہ ہی وہ ہماری نظر سے سب بچھ میں نہیں جو وہ دیکھیا دیا وہ سب بچھ میں نہیں جو وہ دیکھیا دیا وہ میں بچھ میں بھی سب بچھ میں نہیں جو وہ دیکھیا دیا ہمارے دل میں نہیں جو وہ دیکھیا دیا وہ میں سب بچھ میں بھی ہے جو وہ دیکھیا دیا ہماری نظر سے سب بچھ

" بنبی بهتر تھا کہ میں ہاسل شفث ہو جاتی ،

میں اب وہیں رہنا جائتی ہوں۔''
''کین اب میں جاہ کربھی تمہیں ہا سل نہیں ہے۔
''کین اب میں جاہ کربھی تمہیں ہا سل نہیں ۔
''کل تمہارے غائب ہونے کے بعد جو خدشات بھے لات ہوئے میں دوبارہ ان میں گرفتار نہیں ہونا جاہتا، تمہاری طرف ہے میں مطمئن نہیں رہ سکوں گاہا شل بھیجنے کے بعد، بیان مطمئن نہیں رہ سکوں گاہا شل بھیجنے کے بعد، بیان مسکورٹی ہے یا کچھ اور بہر حال بجھے اس گھر سے باہر کے حالات پر بھروسہ نہیں، بیتمہارا گھر ہے، باہر کے حالات پر بھروسہ نہیں، بیتمہارا گھر ہے،

حق ہے جہیں کہ تم یہاں رہو، تم چاہوتو بھے بھی اس گھر ہے نکل جانے کا حکم دے سکتی ہو، میں ساری زندگی بیکوشش کرتا رہوں گا کہ میرے کسی عمل ہے جہیں ایسی کوئی شکایت نہ ہو جو روز قیامت جھے میرے ماں باپ کے رامے شرمدار

كے "ال كے كمرے بخدہ ليج ياطروب

با تیں کرتا رہا تھا، طروب کو بھی وفت گزرنے کا احساس نہیں ہوالیکن وہ اس کھے چونک گئی جب شاہ میر باتیں کرتے کرتے ہی نیند میں ڈوب مرا، طروب كو اندازه تھا كيوسرف اے وقت دینے کے لئے شاہ میر اپنی تھکن بھلائے نیند کو برب دھکیلتا رہا تھا مگر اب نیند اس طرح حاوی ہوئی تھی کہ وہ خود بھی بے خبر رہا، طروب کواپنے دل میں اس کی قدر پہلے سے زیادہ محسوس ہوتی ھی، دھیرے ہے اپنی جگہ ہے اٹھ کروہ شاہ میر کی طرف بردهی تھی دوسری جانب شاہ زیب نے مچھ جیرت ہے اے دیکھا تھا جواحتیاط ہے شاہ میر کالیل فون جواس کے سینے پر دھرا تھا اہے اٹھا كرتيبل يرر كھنے كے بعدوالي صوفے كريب محسنوں کے بل بیٹے گئی تھی اور پھر شاہ میر کے صوفے سے للکے ہاتھ سے اس نے پہلے رسٹ واج اتاری می اور پھر ہاتھ کوتھام کر دھرے سے شاہ میر کے پہلو میں ہی صوبے پر رکھ دیا تھا، شاہ ميركى رست واچ بهى سينزل نينل پرركه كروه وہاں سے جارہی تھی جب غیرمتو قع طور پر انجر لی يكار نے اسے برى طرح يونكا كرر كنے ير مجوركر

''یہاں آگر بیٹھو۔''شاہ زیب نے دائیں جانب صوفے کی سمت اشارہ کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا تھا، دوسری جانب وہ جو دنگ تھی، کچھ تذیذ ب کے ساتھ سرجھ کا ئے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔

''طروب! ایم رئیلی سوری ، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔''اس کے لیجے کی ندامت کومسوں کر کے طروب نے نگاہ اٹھائی تھی مگر وہ اس کی جانب نہیں دیکیور ہاتھا۔

"میں جانتا ہوں میری بہت می باتوں نے مہری ہمت میں باتوں نے مہری ہمت میں اضافہ کیا ہے، تمہاری تکایف میں اضافہ کیا

2016 ) 174 (Lis

www.Paksociety.com

اگلے چند دن تک وہ گھر کے لئے اور ا۔ اپنے لئے میرے بس ایک فیطے پرغور کرو۔''ایک بل کورک کرشاہ زیب نے پہلے مہری نیندسوئے میں مصروف رہی، اس سلسلے میں ظاہرے شاہ م شاہ میر کوایک نظر دیکھا اور پھر طروب کو۔

''تم یہاں رہ کردیکھوگی کہ شاہ میراس سے کہیں زیادہ مخلص اور اچھا انسان ہے جتنا کہتم اسے دیکھ چکی ہو۔'' موضوع کا رخ بدلتا محسوں کرکے طروب کے چہرے کے تاثر ات بھی

بركتف

بر سے بعد تمہارے لئے مرف شاہ میر پر بھروسہ رکھتا ہوں، وہ.....، کیدم مرک کر شاہ زیب نے اسے دیکھا تھا جواٹھ کھڑی مدکی تھی

بوں ں۔ ''طروب!''اس کی پکار پر بھی وہ نہیں رکی تھی، جانے کیا سوچ کر شاہ زیب اس کے پیچھے گیا تھا۔

" طروب باہر آ کر میری بات سنو۔" تیسری بار ڈرائنگ روم کے بند دروازے پر دستک دیتے ہوئے اسے بولنا پڑا تھااس بارایک جھکے سے درواز ہ کھل گیا تھا۔

"آپ کو بھی آیا کہ میں آپ کی مزید

کوئی بات مہیں سنتا چاہتی۔" اس کے سرخ
چہرے اور عصیلے لہج پر وہ دم بخود کھڑا رہ گیا تھا
دوسری جانب طروب مزید کچھ کے بغیر واپس
دروازہ بند کر گئی تھی، شاہ زیب جانتا تھا کہ وہ
انجانے میں عجلت کا مظاہرہ کرکے طروب کو
ڈسٹر ب کر گیا ہے، بیانداز، بیخود سر تیور طروب
کو شرب کر گیا ہے، بیانداز، بیخود سر تیور طروب
کو مروت رکھنے والی لڑکی تھی، اپنی غلطی کا احساس
مروت رکھنے والی لڑکی تھی، اپنی غلطی کا احساس
مروت رکھنے والی لڑکی تھی، اپنی غلطی کا احساس
مروت رکھنے والی لڑکی تھی، اپنی غلطی کا احساس
مروت رکھنے والی لڑکی تھی، اپنی غلطی کا احساس
مروت رکھنے والی لڑکی تھی، اپنی غلطی کا احساس
مروت رکھنے والی لڑکی تھی، اپنی غلطی کا احساس
مروت رکھنے والی لڑکی تھی، اپنی غلطی کا احساس
مروت رکھنے والی لڑکی تھی، اپنی غلطی کا احساس
مروت رکھنے والی لڑکی تھی۔ بہت برانگا تھا۔

ا گلے چند دن تک وہ گھر کے لئے اور اپنے کمرے کے لئے اور اپنے میں مصروف رہی ہے ہے۔ مروری چیزوں کی خریداری میں مصروف رہی ، اس سلسلے میں ظاہر ہے شاہ میر کی مدد جاصل رہی ، اس کے اور شاہ زیب کے درمیان قطعی لاتعلقی کومحسوس کرنے کے بعد بھی شاہ میر نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، لیکن شاہ میر نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اپنی انا کو پرے دھکیل کر اسے خود ہی اس لاتعلقی کوختم کرتا ہوگا۔

اس شام وہ گھر کے پھھ کام نیٹا کرانے گئے چاہے بنا رہی تھی، جب شاہ میر نے کال کرکے بتایا کہ شاہ زیب گھر پہنچ رہا ہے کیونکہ اس کا طبیعت اچا تک بہت ناساز ہو گئی ہے، اس کا خیال رکھنے اور اس کی خیریت سے باخبر کرتے میال رکھنے اور اس کی خیریت سے باخبر کرتے رہنے کی اس نے خصوصی تا کید طروب کو گئی۔ رہنے کی اس نے خصوصی تا کید طروب کو گئی۔ دروازہ کھو لتے ہی وہ سخت تشویش میں مبتایا

ہوئی تھی، رکے بغیر شاہ زیب تیزی سے اپنے میں کمرے کی سمت گیا تھا، گھبرا کراس کے بیچھے ہی ہما گی آئی تھی، واش روم کے بند دروازے کے باس وہ پریشان کھڑی تھی جب شاہ زیب سرخ باس وہ پریشان کھڑی تھی جب شاہ زیب سرخ انگارہ آنگھوں اور نڈھال قدموں سے باہر نگا تھا، وہ میٹنگ نے اس کی حالت اتن ڈاؤن کر دی تھی کہ وہ بے تر تیب سابیڈ پر ڈھے گیا تھا۔

''لیج میں کیالیا تھا آپ نے؟ شاہ نے آپ کوڈ اکٹر سے چیک اپ کروانے کا کہا تھا گئے تھے آپ؟'' طروب کے سوالوں کے جواب میں وہ بس سر پکڑے درد سے کراہ رہا تھا۔

"میں آپ کے لئے دودھ اور ٹیبلٹ لاتی بول، منٹول میں سر درد دور ہوجائے گا۔"اے تسلی دیتی وہ کچن کی سمت دوڑی تھی۔

طروب کے بہت اصرار پر وہ بمشکل تمام فیبلٹ کھانے کے لئے اٹھ کر جیٹا تھا، فیبلٹ کے

2016 ) 175 (Lis

Section

ساتھاس نے بمشکل چند کھونٹ کئے تنے اور تکلے يرسر كراليا تھا، دودھ كا گاس طروب نے سائيڈ تیبل پر رکھا ہی تھا جب شاہ زیب نے سرعت سے المحضے کی کوشش کی مگر دریر ہوگئی ،طروب جو پہلے سے ہوشیار ہو گئی تھی تیزی سے اس نے ہاتھوں کا پیالہ بنا کر شاہ زیب کے سامنے کر دیا تھا، دورہ کے چند کھونٹ یمالم ٹیبلٹ سمیت طروب کے باتھوں میں آ گئی تھی ، واش بیس میں ہاتھ دھو کروہ گیلا ٹاول لے کر الٹے قدموں واپس آئی تھی، ٹاول سے شاہ زیب کا شدید بخار میں تیآ چرہ صاف کرتے ہوئے اس کے اوسان خطا ہونے لکے تھے، اس وقت جب نیم عشی کی کیفیت میں اس نے شاہ زیب کو کچھ برد براتے ساتھا، ذراجو كان لگا كرسانو دل الهل كرحلق مين آگيا تها، وه كلمه يزهد باتقااور بزهے جار ہاتقا، چند کمحوں تك وہ وحشت سے بھٹی آ بھول سے اسے دیکھتی رہی تھی اور پھرشاہ زیب کے نون سے ہی شاہ میر کو

'' آپ جلدی آ جا نیس، اگران کو پچھ ہوگیا تو میں بھی زندہ نہیں رہوں گی، وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔''

كالكرت موع اس كى سكيال بلند موكئ

یں۔

"کے وتوف لاکی! رونا بند کرو، وہ کوئی
آخری کلمنہیں ہو ہرہا، میں دس منت میں پہنچ رہا
ہوں۔ "واقعی کوئی دس منٹ کا وقت ہی گزرا ہوگا
جب شاہ میرڈا کٹر کے ہمراہ آپہنچا تھا، اس دوران
وہ شاہ زیب کے بخار کی شدت کو دیکھتے ہوئے
اس کے ماتھے پر ٹھنڈ نے پانی کی پٹیاں رکھتی رہی

طروب کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے، ڈاکٹر چیک اپ کر کے فارغ ہوئے تو شاہ میران کے ساتھ ہی جلا گیا تھا،اس کی واپسی کی راہ دیکھتی وہ

شاہ زیب کو بھی تھی وہی رہی تھی ، بخار کی شدت
اور سر درد میں کوئی کی نظر نہیں آرہی تھی ، وہ ایک
منٹ کے لئے بھی پرسکون نہیں ہوا تھا، ضبط کی
شدت سے اس کی کنپٹیوں کی رئیں پھڑک رہی
تھیں ، اس کی آگ کی طرح جلتی پیشانی پر ہاتھ
ر کھے وہ دعا میں پڑھ پڑھ کر اس کے سر اور سینے
پر پھونک رہی تھی ، اسی دوران شاہ میر دوا نیں
وغیرہ لے آیا تھا جو ڈاکٹر نے لکھ کر دی تھیں۔

''اف میر سے خدا، کن اوگوں میں پھنس گیا
ہوں۔''شاہ میر نے اپناسر پکڑلیا تھا۔

ہوں۔''شاہ میر نے اپناسر پکڑلیا تھا۔

''کیوں روئے جارہی ہوائی '' ''دیکی نہیں رہان کی حالت کلمہ پڑھنے پر آگئے ہیں۔''وہ گلو کیر لہجے میں بات مکمل بھی نہیں کرسکی تھی کہ ایک بار پھر شاہ زیب کلمہ پڑھنے ہوئے سینے کے بل ہوتا پھر غافل ہوگیا تھا۔

''سال میں ایک بار اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور اسی میں سہ پورے سال کے کلم بڑھ لیتا ہے، تنہیں ہے کیا؟'' شاہ میر حشمکیں کہتے میں بولاتھا۔

''میں تو پہلی بار دیمے رہی ہوں، آپ ہی ایک بارای کو بتارے ہے کہ یہ بخار میں اللہ اکبر کے درد کے سوا کچھ بول ہی نہیں رہے تھے۔' شاہ زیب پرنظر جمائے وہ کمزور آ داز میں بولی تھی۔ ''اللہ اکبر کا درد بھی من لینا، پہلے کلمے پڑھ کرایمان تازہ کر لینے دد۔' دوائیاں چیک کرتا وہ بولا تھا۔

''اب ذرا جلدی ہے دودھ کا گاس لے آؤ، میں اے اپنے سامنے میں کہ یہ کہتے ہوں اور حمہیں بھی سمجھا دیتا ہوں کہ ایک گھنے بعد کون ی میں شیالنس دین ہیں، ذرا جلدی مجھے اکیڈی پہنچنا ہے۔'' عجلت میں باہر جاتی طروب کو ہدایت دیتا وہ شاہ زیب کی طرف متوجہ ہوگیا تھا، شاہ میر کو وہ

2016 176 (Lister

ے براؤن نرم بالوں میں اٹلیاں پھیرتے پھیرتے مکدم اے اپنے جی آپ سے چھ خوف اور کھبرا ہث سی محسوس ہونے لکی تھی ، تب ہی اس کے بےسدھ وجود کو حکت کرتے دیے کر طروب نے اپنا ہاتھ اس کے سرے سٹایا تھا، نیند میں ہی وہ سینے کے بل ہوتا محمری نیند میں ہی تھا، اس پر جا در تھیک کرتے ہوئے وہ اس کے سر ہانے ہے اٹھ کر بیڈ کے قریب نیچے کاریٹ پر بیٹھ کئی ھی، بیر کے کنارے رکھے آیے بازؤون پر تھوڑی ثكائة وه بغير للك جھيكے جانے كيول بن اسے دیجے گئے گئی ، تکے پرر تھے شاہ زیب کے چہرے کا رخ ای کی جانب تھا، ایک طویل عرصے ہے وہ ای ایک محص کے چہرے کو جاگتی اور بندسوئی آ تکھوں سے دیکھتی رہی تھی، بید چرہ کسی او نانی د یونا کانہیں تھا،وہ تو بس میہ جانتی تھی کہ اگر محبت کا كوئى چره موتا تو بالكل اس خوابيده معصوم سے چبرے جیا ہوتا، راحت کہاں تھی؟ اس کے مبربان سائے تلے، زندگی کہاں تھی، اس کی بانہوں کے مضبوط حصار میں، دل کا قرار کہاں تھا، بس اس کی ایک محبت بھری نگاہ میں ، اس کے دامن کو چھوڑنا ، اس سے جدا ہونا تو موت تھی ، ایک ٹک اس کی بندآ تھوں کودیکھتی وہ اردگر د ہے غافل تقى\_

اس نے سناتھا ہے اور بے لوث جذیے اثر رکھتے ہیں، وہ جانی تھی کہ شاہ زیب کے لئے اس کے جذبے کی روپہلی کرن جیسے تھے اور نیت پر کھوٹ سے بالاتر ، پھر کیوں اس کے جذیے اثر نہیں کرتے ، وہ کوئی سنگ مرمر کا مجسمہ تو نہیں تھا ، جوبھی تھااس انجان کے سواوہ کسی اور کا تصور کرنا مجھی گناہ جھتی تھی، اتنا قریب آ جانے کے بعدوہ اب كى قيمت يراسے اسے جذبوں سے غافل مہیں رہنا دینا جائتی تھی، خاموش جذبوں کو وہ

کیٹ تک چھوڑنے آئی تھی، کیٹ بند کرتے ہوئے اس کی ساعتوں سے شاہ زیب کی پکار مکرائی تووہ ہول کروائیں کمرے میں بھا کی آئی تھی۔ " يين يتي ريون مير برير روم كرون سر پھٹ رہا ہے میرا۔"اس کی سرخ انگارہ آنگھوں اور برہم سے مرتکایف سے دوہرے کہے يروه

حمد بھراس کے سر ہانے بیٹھی تھی۔ "دوا كااثر بوت بخاركم بوكاتو درد بحى حم ہو جائے گا، آپ کی طبیعت تھوڑی ہی دریمیں بالكل محيك ہوجائے كى۔ 'طروب نے اسے سلى

" بخار نہیں ہونا جا ہے، اب تو امی بھی نہیں ہیں، میرے لئے دعا کرنے کے لئے۔"اس کے كرائة ليج پرطروب كا باتھ اي كى پيثانى ير ساکت ہوا تھا، شاہ زیب کی بند آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اس کا دل آئن شکنے میں جکڑا تھا، دل میں درد کی اہریں اتھیں اس کے بندلیوں سے تکرارہی تھی،شاہ زیب تو پھر غافل ہو گیا تھا مگراس کا سر دباتے ہوئے طروب کا چرہ کرم سال سے بھیکتا ر ہاتھا۔

. جانے کتنا وقت بیت کیا تھا، اے احساس ای نہ ہوا تھا، اس کا ہاتھ متعل شاہ زیب کے سر برحرکت کررہا تھا، چونکی دو اس ونت جب اینے ہاتھ کی جھیلی تلے اسے ہلکی ہلکی تی محسوس ہوئی تھی، چند مجول تک وہ اس کے سرخ چربے اور بیثانی پر جیکتے پسنے کے قطروں کودیکھتی رہی تھی،اس کے وجیہہ چرے پر نقامت ی پھیلی تھی، تلی م مغرور كمرى ناك تلے لب ختك دكھانى دے رہے ہے دویے سے بہت احتیاط کے ساتھ اس کے چرے سے سے کے قطرے صاف کرتے ہوئے طروب کا دل بہت عجیب انداز میں دھڑ کے لگا تھا، دھیرے دھیرے اس کے لائث

ہاتھ کا گداز کس اور اپنے شانے بر بھرتی بھین بھینی موتیا کی بند کلیوں کی خوشبو کو محسوس کرتار ہا تھااس کے کمرے سے چلے جانے کے بعد بھی۔ مخااس کے کمرے سے چلے جانے کے بعد بھی۔

دوبارہ جب غنودگی کا زورٹوٹا تو سراور وجود
کو بہت ہاکا بھلکا محسوں کیا، البتہ وہ کسنے بیں
شرابور ہورہا تھا، چند لحول تک وہ کھلے درواز بے
کی سمت دیکھا رہا تھا، گہری خاموثی ہے اندازہ
ہوا تھا کہ شاہ میرکی واپسی ابھی نہیں ہوئی ہے،
گریبان کے بٹن کھولٹا وہ بیڈ سے اٹھ کر وارڈ
روب کی سمت گیا تھا، طروب کی بدولت اب وارڈ
روب میں روزانہ کچھ لباس پریس شدہ بینگ
موسے مل جایا کرتے تھے، اس سہولت سے شاہ
میر نے خون فائدہ اٹھایا تھا، بینگ کیا آف
میر نے خون فائدہ اٹھایا تھا، بینگ کیا آف
ست چااگیا تھا، باتھ لے کر طبیعت کچھ فریش ہو
گانگی، کمرے سے باہرآتے ہوئے لاگر جی تک
اس کی متلائی نظریں گئیں تھیں مگر طروب شاید
گین میں تھی۔

کین کے باہر ہی اندر سے ابھرتی آواز پر اس کے قدم رک گئے تھے۔

بی سے مد ارت سے سے۔ ''شاہ! کہیں ایسا تو نہیں ،شہرینہ کی ناراضی اور قطع تعلق کی وجہ سے وہ شینس ہوں اور ان کی طبیعت پر اس کا اثر ہوا ہے۔'' کھٹ پیٹ کی آواز دل کے درمیان طروب کی آواز سائی دی تھی۔۔

"ابھی اتنے برے دن نہیں آئے، زیب پر،شہر بنداور جو بک میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے، اس کا نہ ہونا ہی شاہ زیب کی اچھی صحت کی منانت ....."شاہ میر کے لیجے میں ناگواری تھی۔ منانت بہتری شاہ میر کے لیجے میں ناگواری تھی۔ "دیتو آپ سوچتے ہیں۔"وہ بولی تھی۔ "دیری سوچ میں کوئی مبالغہ نہیں، شاہ اب زیان دینا چاہتی تھی، چھیننا نہیں حاصل کرنا حاہتی تھی۔

اپنی سوچوں میں وہ اس فندر غافل تھی کہ شاہ زیب کی بند آنکھول پر نظر جمائے رکھنے کے باوجودوه اس کی تعلق آنگھوں کا انداز ہمیں نہ کرسکی تھی، جب احسای ہوا تو در ہو چکی تھی، نظروہ جرانا مہیں جا می تھی، اس کی نم آ تھیں اور شاہ زیب کی شم وا آئلھیں، بنا ملک جھکے اس گہرے خاموش نگاہوں کے ارتکاز میں کوئی جادو، کوئی سحر تھا، جانے کیوں طروب کے دل میں ایک کیف آ کیس می سرخوش جا گی تھی، جیسے آنکھوں ہی آ تھوں میں اس نے کوئی معرکہ سرکرلیا تھا، شاہ زیب کے خوابیدہ سے چرے اور سرخ خاموش يم وا آنگھوں كو ديكھتے ہوئے اس كے ليوں ير ایک بلکی می مرجر پورمسکرابث رینگ می تقی مشاه زیب چند کھویں تک خاموش نظروں ہے اس کی مسكرابث كاعلس اس كى جفلملاتى آتھوں میں د يكتار با تفاادر يحريم وا آنكھيں موند كر كردن كا رخ بدل کراس کی جانب سے چرہ پھیر گیا تھا، بے ساختہ اس کی اس حرکت پر طروب کے لبوں يرمسراب كرى موكى هى، اس كى ركول ين سرشاری اور نئ زندگی جیسے دوڑنے کی تھی، كاريث سے الحد كروہ بيڑ كے كنار بيتى كى۔ "چره یا نگاه مجیر لینا بهادری تهیں-" مسكرا بهث جھيائے وہ ذومعنی کہے میں بولی ھی اور مراس کی پیت پر ہاتھ تکا کر قدرے اس کے شانے پر جھلی تھی۔

'' بین آپ کے لئے بہت مزیدار ساسوپ بنانے جا رہی ہوں، بس بندرہ منٹ لگیں گے، تب تک شاہ بھی آ جا نیں گے، کسی چیز کی ضرورت ہوتو مجھے آواز دے دہ بحثے گا۔'' بند آ کھوں سے اس کی آواز سنتے ہوئے وہ اپنی پشت براس کے

2016 178 (Lis

کیا تھا، کھانا ٹیبل پر لگاتے ہوئے وہ کافی نروس تھی شکر تھا کہ شاہ میر، شاہ زیب کی طرف ہی متوجہ تھا، کھانے کے دوران شاہ میرنے نہصرف کھانے کی بلکہ شاہ زیب کے لئے بنائے گئے سوپ کی بھی بہت تعریف کی کھانے کے بعد وہ شاہ میر کی فرمائش آنے سے پہلے بی اس کے لئے کافی بنانے کی تیاری کررہی تھی کے شاہ میرنے آ كرا سے روك دیا تھا۔

" آسكريم اور واك كامود موريا ب، نا

''اس دفت؟'' ده جیران بهوئی تھی۔ ''نو کیا ہوا، اب چلوجلدی، شاہ زیب کو بتا

"شاه! مجصاس علي ميس بالمرسيس جانا-" " کیا ہوا ہے جلیے کو، بس تھیک ہے، چلو اب-"اس كى ايك سے بغير شاہ ميراس كا ہاتھ بكرے باہر سے كيا تھا، لاؤى بيس موجود شاہ زیب سے پچھ کہنے یا اجازت لینے کا موقع بھی طروب كوميس ملاتقاب

د بے قدموں وہ لاؤر تی میں آئی تھی، آگے برجة ہوئے اس نے ایک نظر شاہ زیب کے كمرے كى جانب ويكھا تھا، دروازہ چوبيث كھلا تقا، نائث بلب كى نيلكوں روشى ميں بيار براس شاہ میرسویا ہوانظر آیا تھا، شاہ میر کے ساتھ جب وہ کھر واپس آئی تو ان دونوں کے انظار میں شاہ زیب لاؤیج میں تھا،طروب کو یاد تھا کہ سونے ے پہلے اس کوئیلٹس لینی ہیں۔

ن میں اینا خیال خودر کھ سکتا ہوں ،تم میرے لئے مرید پریشان مت ہو۔" طروب نے اس سے یو چھا تھا کہ پللس وہ ابھی لے گایا کھے در بعد جوایا شاہ زیب کے سردمیری سے کہنے یروہ حیرت ہے اے دیکھتی رہ گئی تھی جیکہ وہ فلورکشن

زیب مرد ہے، این انا اور زبان کا یاس کنے کے کئے وہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے مکر اپنی زبان ے نہ پھرسکتا ہے نہ کمٹمنٹ ہے۔' ''لیکن پھر بھی۔''

"ارے اب کیوں د ماغ کھیار ہی ہوشمرینہ اورشاہ زیب نامہ طویل کر کے ، بھوک ہے آئتیں " \_ でいかいっと

"بن یا کچ منٹ-" شاہ میر کی دہائی پروہ

بولی تھی۔ ۔ ''پانچ من کیاتم پانچ صدیاں لے لوگر ۔ ''پانچ من کیاتم پانچ صدیاں لے لوگر بھی تو اس بارے میں سوچو کہ تمہارے آگا جان نے کتنے قابل اور خوبصورت بندے کا انتخاب کیا ب تہارے گئے۔" شاہ مرکے لیے میں

"فضول غراق-" وهمصروف انداز مين اتنا بی بولی تھی جبکہ شاہ میر مسکراتے ہوئے کچن میں داخل ہوتے شاہ زیب کی طرف متوجہ ہوا تھا جس كى كنينيال سلك القى تحين نظرة تيمنظرير كاؤنثرك ياس طروب كافى معروف نظرة رای می مراس کا دو پشد کری کی پشت پر پرا تھا۔ " کیسی طبیعت ہے نصیب دشمناں؟" شاہ مير نے مسكراني نظروں سے اس كے بے حد سجيده چرے کودیکھا تھا۔

"دعا ہے تہاری-" بولتے ہوئے شاہ زیب نے کری سے دو پٹدا تھایا تھا۔ " به پکرو - "طروب کومتوجه کرتے ہوئے وہ کہے کی نا کواری مہیں جھیا سکا تھا، فورا آگے براھ

كردويشه لے كرشانوں ير ڈالتے ہوئے وہ واپس كاؤنثر كى طرف كئى تھى مكراہے سانب ضرورسونگھ ایک بل کونگاه عمرانی هی ، جو پچه طروب کواس کی آ تکھوں میں نظر آیا تھا، وہ اس پر کھڑوں یانی ڈال

)) 179 ((

پر سرر کھے کمبل لیتا یقیناً وہیں سونے کا ارادہ رکھتا تھاای دوران شاہ میر چینے کر کے باہرآیا تھا۔ "زیب! تم یهان سور به بوکون؟ " کیا فضول نوال کررہے ہو، میں کمرے میں سوؤں یا یہاں، قیامت آجائے کی کیا؟"اس کے جھلائے انداز پرشاہ میر بھی ایک بل کو جران

"چندا! ميرى بلاسيم باتھ ب ميں جاكر سو جاؤ، بحصاتو بہت دن بعد خالى بيرس رہا ہے، میں چلاسونے ، گذنائث ملکہ طروب! زندگی رہی تو آپ کے ہاتھوں سے بنا ناشتہ کریں گے، دو پہر کے ایک یا دو ہے تک کیونکہ کل پھٹی کا دن ے۔"شاہ میر بولتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ "دومن تولكيس كيلش كهانے مين، پھر سو جاتے۔" جھکتے ہوئے طروب نے ایک آخری کوشش کی تھی مگر نہ شاہ زیب نے آتھوں سے ہاتھ مثایا تھا نہ ہی کوئی جواب دیا، ناجار لاؤرج کی لائش آف کرے وہ اینے کرے ک طرف آ گئی تھی ،اس کا کمرہ تو سیٹ ہو چکا تھا مگر سوچ بنن کام ہیں کررہے تھے،آج جب وہ کھانا اورسوپ تیار کررہی تھی تو شاہ میرنے تھر آ کراس دوران بہلا کام یمی کیا تھا کہ بٹن چینے کر دیے تھے، الگ تھلگ اس کرے میں اس کی پہلی رات تھی، برائیولی سے زیادہ اسے بہال بہت تنهائی اور وحشت سی محسوس مو رہی تھی، سارا دهیان اس کا شاه زیب کی طرف بھی تھا، آج اسے بیمسوں کرکے بہت اچھالگا تھا کہ اس کے اور شاہ زیب کے درمیان فاصلے بہت حد تک کم ہو گئے ہیں، صرف اسے ہی نہیں کہیں نہ کہیں شاہ زیب کے لئے بھی اس کا قریب ہونا اہم تھالیکن

لا بروائی کا مظاہرہ کر گئی تھی، اے شاہ میرک موجودی میں دو ہے ہے بے نیاز مہیں رہنا عابي تقاءلين اسے بيہ محصين آربا تفاكرات میں شاہ میری ضد پر باہر جانے پروہ برہم کیوں نظرآ رہاتھاءاس نے سوجا تھا کہ شاید ساس کا وہم ہو،اب تک وہ باہرشاہ میر کے ہمراہ ہی جاتی رہی هی، په کوئی کیلی بارتو تهیس تھا، نه بی شاہ زیب انِجان تھا، بوھتی وحشت اور کمرے کی تنہائی سے كهبراكروه اب لا دُنج كى طرف آ كئي تقى ، يجهدر تک وہ صونے کی پشت پر ہاتھ رکھے تذبذب میں مبتلا کھٹری رہی تھی، ایے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سویا ہوانہیں ہے، بغیر کوئی آہٹ کیے وہ چھے فاصلے پر بیٹے گئی تھی اور پھی جھکتے ہوئے شاہ زیب کے شانے کو چھوا تھا جو دوسری ست کروٹ لئے ہوئے تھا مگر طروب کے چھوتے ہی وہ چونک کر اس كى طرف متوجه بهوتا فورأ اتھ ببیٹھا تھا، جبکہ اس کی حیران سوالیه نظروں پر طروب بری طرح شرمنده مونی سٹ سی می سی

" كيا ہوا؟ تم يہاں كيوں بينھى ہو؟" مرهم زردروشی میں شاہ زیب نے بغوراس کے چرے كود يكها تفا\_

''وہاں کمرے میں بہت عجیب سالگ رہا ہ، ای لئے۔ " سر جھکاتے ہوئے وہ بات ادهوری جھوڑ گئی تھی، ممری سائس لے کر شاہ زیب نے اسے دیکھا تھا جواپی سسکیاں رو کئے کی کوشش کرتی بار بار ندر کئے والے آنسو صاف کررنگھی۔

"ای کی یاد آ رای ہے؟" چند کھوں کی خاموشی کے بعد شاہ زیب نے یوچھا تھا، جوابا آنسورو کنے کی کوشش کرتی وہ بس اثبات میں سر ہلا تکی تھی۔ "جھے بھی۔" اس کے مدھم کہتے پر طروب

180

مجرشاہ زیب کے سردانداز نے اسے ساری خوش

مل سے دور کر دنیا تھا، اے اندازہ تھا کہ وہ

نے سراٹھا کرڈیڈیا کی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ '' گھربہت یاد آ رہاہے، میرایہاں دل نہیں لگ رہا، مجھے واپس گھر چھوڑ آئیں، میں رہ اوں گ وہاں۔'' بہتے آنسوؤں کے ساتھ کا نیتے لہج میں یولی تھی۔

رہ ہمیں یہاں چھوڑ کر چلی جاؤگی؟ "شاہ زیب کے سوال پر وہ اسے دیکھتی رہ گئی تھی، اس کے رخساروں پر بہتے آنسو دھیرے سے صاف کرتے ہوئے شاہ زیب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، طروب کا دل چاہا تھا کہ اس سے لیٹ کر دھاڑیں مار مار کر روئے ، اتنا روئے کے دل کا سارا در دسارا غبار نکل جائے ، یہ پہلاموقع تھا کہ جس میں اس کا در د بانٹ کر وہ اسے احساس دلا رہا تھا کہ وہ بے سائبان نہیں رہ گئی ہے۔

''جانی ہو،تمہارے اچا تک غائب ہوئے پر مجھے لگ رہاتھا کہ جیسے جو کچھ باتی ہے وہ بھی ختم ہوجائے گا، میں بالکل تھی دست رہ جاؤں گااگر تم مجھے نہ ملیں۔'' ساکت نظروں سے وہ اسے د مکھرہی تھی جوالیک میل کوروکا تھا۔

''تم نے بچھ سے کی گناہ زیادہ وقت ای اور ابو کے ساتھ گزاراہے، میں تو پرندے کا دہ بچہ تھا کہ جس نے پر نکلتے ہی دہ اڑان جری کے بچر بلیٹ کراس گھونسلے کی جانب نہیں دیکھا جواس کی بنیاد تھا، تم میرے ماں باپ کا سایا بن کر رہیں، بنیاد تھا، تم میرے ماں باپ کا سایا بن کر رہیں، اب بھی تم ان کی پر چھا کیں ہو، جوفرض جوئی بچھ برے کے میری اپنی ذات سے بھی بڑھ کر میں، اس کی روح کو تم بہارے کہ تم میری اپنی ذات سے بھی بڑھ کر کے میں نے ای کی روح کو تم بہارے کہ تم میری ہے، اس لئے تو دہ ایک بار بھی میں ان کی روح کو میں ہے تو دہ ایک بار بھی دولوں کی دندگی میں بھی میں ان کی امیدوں پر میرے دولوں کی دندگی میں بھی میں ان کی امیدوں پر میرے دولوں کی دندگی میں بھی میں ان کی امیدوں پر میرے دولوں کی دندگی میں بھی میں ان کی امیدوں پر میرے دولوں کی دندگی میں بھی میں ان کی امیدوں پر میرے دولوں کی دندگی میں بھی میں ان کی امیدوں پر میرے

پورانہ از سکا اور اب مہیں تکایف پہنچا کران کی روح کوبھی تڑیا دیا ہوگا،کین تم تو جانتی ہو کہ میرا مقصد صرف تمہاری بھلائی تھا، میں بھی کہاں اس حق میں تھا کہ میر ہے گھر کی عزت گھر سے باہر رہے، ہاشل کتنا ہی محفوظ کیوں نہ ہومگروہ گھر کانعم البدل تونہیں ۔''

البدل ونہيں۔ "
د ميں سب مجھتی ہوں، ميری نظر ميں اس جگد سے زيادہ محفوظ جگہ اور کوئی نہيں جہاں آپ موجود ہوں، ميں ای ابوکی پر جھا نيں ہوں تو موجود ہوں، ميں ای ابوکی پر جھا نيں ہوں تو آپ ان کے وجود کا حصہ ہيں، تو پھراآب اور ميں کيے الگ الگ ہو سکتے ہيں، ونيا اس تعلق کوکس نظر سے ديکھتی ہے جھے اس کی فکرنہيں ہے، جھے نظر سے ديکھتی ہے جھے اس کی فکرنہيں ہے، جھے اس کی اللہ عن پرواہ ہے۔ " نظر جھکائے وہ جھکے اس کی برواہ ہے۔ " نظر جھکائے وہ جھکے اس کی برواہ ہے۔ " نظر جھکائے وہ جھکے اس کی برواہ ہے۔ " نظر جھکائے وہ جھکے اس کی برواہ ہے۔ " نظر جھکائے وہ جھکے دہ جھکے اس کی برواہ ہے۔ " نظر جھکائے وہ جھکے دہ جھکے ہیں بول رہی تھی۔ اور جھکائے دہ جھکے ہیں بول رہی تھی۔

" آپ بیدمت سوچیں کدآپ نے امی ابو کی امیروں کو پورانہیں کیا،ان دونوں کوتو آپ پر بہت فخر تھا، وہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے تھے،آپ نے ان کے اس خواب کو پورا کیا، دور رکھا، میرایقین کریں، وہ دونوں آپ سے بہت خوش ادر مطمئن ہو کراس دنیا سے رخصت ہوئے بیں، یہ بات مجھ سے زیادہ بہتر کون جان سکتا

'''تم می کہدری ہو؟'' شاہ زیب کے مرحم لہج پراس نے اثبات میں سر ہلایا تھا۔ '' بیہ بالکل کیج ہے۔'' طروب کے جواب نے ایک عجیب می پرسکون ٹھنڈک اس کے سینے میں بھیردی تھی۔

"میں کوشش کروں گا کہ جلد ہی تمہارے ساتھ گھر جاؤں تھوڑا سا انظار کرلو۔" شاہ زیب کے کہنے پراس نے اثبات ہیں سر ہلایا تھا۔ "آپ اب مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟" ذراا در دور ہوتا دراز ہور ہا تھا، آتھیں بند کیے وہ جیسے خواب کی سی کیفیت میں تھی۔

ایک وہ زمانہ بھی گزرا تھا جب آنکھیں دید

کے لئے ترسی رہتی ہیں اور آج یہ عالم تھا کہ وہ
ساری رات بھی اے دیکھتی رہتی تو وہ چہرہ اوجھل
ہونے والانہیں تھا، ایک ہاتھ سرکے نیچے اور دوسرا
سینے پررکھے وہ بھی سونے کی کوشش میں تھا، شاید
طروب ایک تک اسے دیکھے گئی تھی، پیتنہیں وہ
واقعی اتنا شاندار تھا یا پھر اسے ہی ہر انداز میں
شاندارلگنا تھا، اس وقت بھی وہ اسے کی ماہرسنگ
تراش کے ہاتھوں سے بنا سنگ مر مرکا شاہکار

من بہت ہو جہا ہے۔ ہم ہے ہیں ایک انداز میں بہت ہل انداز میں بہت ہو جھل اور بہت ہل اندائہ اندا

طردب کے سوال پر شاہ زیب نے اسے دیکھا تھا،خوابناکسی زردروشنی میں اس کے چرے پر بکھری معصومیت اورخود پر جمی بھنوراسی آنکھوں نے دل کی کیفیت عجیب کی تھی، نورا ہی وہ اس کے چرے سے نظر ہٹا گیا تھا۔

'''شاہ بس بیکوشش کرتے ہیں کہ میں یہاں خوش رہوں، رات کے دفت باہر لکلنا جھے بھی ٹھیک نہیں لگا تھالیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی۔'' نظر جھکائے وہ نادم سے کہجے میں بولی تھی۔۔

"و و ایمائی ہے، خود بھی خوش رہتا ہے اور سبب کو خوش رہتا ہے اور سبب کو خوش رکھتا ہے ، کسی کو پریشان اداس ہیں د کھے سکتا، میں ناراض نہیں کسی بات کو لے کر، تم سبجھدار ہو میں تم سے یہی امید رکھتا ہوں کہ تم مختلط اور کچھریز رورہوتو اچھا ہے۔ "شاہ زیب کا لہجے سبجیدہ تھا مگر اس میں چھی تا کید طروب تک لہجے سبجیدہ تھا مگر اس میں چھی تا کید طروب تک بہج مجی تا کید طروب تک

''کافی وقت ہوگیا ہے، جمہیں اب جاکر سونا چاہی، جھے تو ابھی نیندآ نامشکل ہے۔'' ''میں بھی سہیں سو جاؤں، کمرے میں جھے نیندنہیں آئے گا۔''اس نے اجازت طلب نظرو سے شاہ زیب کودیکھا تھا۔

''ٹھیک ہے، لیکن صرف آج ہی، کمرے میں رہوگاتو اس سے انسیت ہوگا۔'' وہ بولا تھا۔ ''میں آپ کے لئے نیم گرم دودھ اور شیلٹس لے آتی ہوں، اس کے بعد آپ کو یقیناً نیندآ جائے گی۔''

" ایما ہے تو نچر لے آؤ۔ " شاہ زیب کے کہنے پر وہ ہلکا سامسکرا کرفوراً اپنی جگہ ہے آئی سے سے آئی میں۔ سے آئی

صوفے پرکش ٹھیک کرے اس پر سرد کھتے اوے طروب نے اے دیکھا تھا جوصونے ہے

2016 182 Lis

Spello

ے بنستا باؤنڈری پر کہنیاں ٹکائے نیچے کا جائزہ لینے لگا تھا۔

یں ہو؟" میاں ایڈ جسٹ نہیں کر یا رہی ہو؟" چند کھوں کی خاموثی کے بعد شاہ میر نے پوچھا

سے '' پیتے نہیں ، کوشش تو کررہی ہوں۔'' وہ بولی تھی۔

''تم اپنی اسٹڈیز کا سلسلہ پھر سے اسٹارٹ کردو مضروفیات بڑھیں گی تو اچھا اثر پڑنے گا۔'' ''سوچوں گی اس بارے میں۔'' وہ بے دلی

سے بولی تھی۔
''نالائن لڑک۔'' شاہ میرکی خشمکیں نظروب
پر وہ ہنمی تھی، تب ہی اس کی نظر میرس کے
درواز ہے کی سمت گئی تھی جبکہ اس کے ہنتے چہرے
سے نگاہ ہٹا تا شاہ زیب جشنی خاموشی سے وہاں آیا
تھا،اسی خاموش سے واپس چلابھی گیا تھا،شاہ میر
کی پشت درواز ہے کی سمت تھی اس لئے وہ اسے
نہیں دکھے سکا تھا، طروب کو بہت عجیب لگا تھا یہ،
اسی لئے وہ شاہ میرکی بات بھی دھیان سے نہ من
سکی تھی۔

"ایک بات سی بنائیں، کیا واقعی آکا جان نے بھی شہرینہ سے کوئی رابطہ نہیں رکھا ہے؟"اس کے اچا تک سوال نے شاہ میر کوجیران کما تھا۔۔

" " بین بات کیا کررہا ہوں اور تم درمیان بین کس فتنے کا ذکر لے آئیں۔''

" آپ میری بات کا جواب دیں۔ "وه زچ تھی

'' وہ کیوں کوئی رابطہ کرے گا، نہ میں ہی اے ایسا کرنے دول گا، لین اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، شہر بندآ سائی سے اس کی جان جھوڑنے والی نہیں، کیونکہ ابھی بھی اسے شاہ زیب سے

اپنے دل میں چھے جذبات سے مایوس اور ناامید مہیں تھی، اس کی اب یہی کوشش تھی کہ اس کی ذات سے شاہ زیب کو کوئی شکایت نہ ہو، شاہ زیب نے جومختاط رہے کی تاکید کی تھی وہ اس نے ذ بهن تشین کرلی تھی، بلا ضرورت وہ پہلے بھی شاہ مير كے ہمراہ باہر ہيں گئ تھی، بعد ميں بھی جب بھی اے آئسکریم یا واک کے لئے باہر لے جانا جا ہاتواس نے شاہ زیب کی باراضی سے ڈر سے ر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیا ورنہ کچ تو بیتھا کہ باہر ک کھلی فضا میں نکلنا جا ہتی تھی بیشاہ میر بھی ہے دیکھتا تھا کہوہ سارا دن گھر میں تنہا گزار دیتی ہے، شاہ مير ادر شاہ زيب اکثر اکيڈي سے واپس آنے کے بعد بھی باہر چلے جاتے تھے اور وہ پھر ان دونوں کی واپسی کے انتظار میں تنہا رہ جالی، شاہ میر کی کوشش ہوئی تھی کہاسے ونت دے یا اسے باہر لے جائے مگر جب وہ خود باہر جانے میں ستی دکھانی تو شاہ میر ناراض ضرور ہوتا مگر فورس نہیں کرتا تھا، ایسے میں اسے شاہ زیب پر بہت غصه آتا تھا، اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ شاہ زیب کواس کا شاہ میر کے ساتھ باہرآنا جانا پیند تہیں تھا، اس کی باراضی اور نا گواری کا اندازہ طروب کواس کی آتھوں ہے ہو جاتا تھا اور اس كے تاثرات سے بھی، جبكہ طروب كے لئے نا قابل برداشت تھی اس کی ذرائی بھی ناراضی۔ اس وقت وہ ٹیرس کی باؤغرری پر ہاتھ نكائے گارڈن اریا كى معدوم ہوئى رونق كوديھى جانے کس سوچ میں کم تھی کہ شاہ میر کی آمد ہو گئی

ں۔ ''یہاں کیوں آگئیں خبریت؟'' ''بس یونمی، مجھے نیوز چینلز اور نیوز پر تبھروں میں کوئی دلچپی نہیں آپ دونوں حضرات کی طرح '' طروب کے جواب پر وہ دھیرے کی طرح '' طروب کے جواب پر وہ دھیرے

2016 183 (Lis

Section

بہت کچھل سکتا ہے۔'' شاہ میر کے طنز میہ لہجے بروہ الم تھوں کا تکیہ بنا کرایک بار پھر شاہ زیب کو دیکھا خاموش رہی تھی۔

> بیک کراؤن سے بیشت ٹکائے وہ کیپ ٹاپ کی طرف متوجہ تھا، بس ایک نگاہ اٹھا کر اس نے شاہ میر کو دیکھا تھا، جو کچھ تیز نظروں سے اسے دیکھتا بیڈیر نیم دراز ہوا تھا۔

"كيا ہوا ايس خطرناك نظروں سے كيوں

و کھارے ہو؟"

" مجھے کافی دن سے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہتم نے طروب کو میرے ساتھ باہر کہیں جانے سے مع کیا ہے۔ "شاہ میر کالہجہ کھوجتا ہوا تھا۔ " نیے تمہارے دماغ کا خبط ہے، میں ایسا کیوں کروں گا، طروب نے ایسا کچھ کہا تم سے ؟ " شاہ زیب نا گواری سے بولا تھا۔

" دنہیں اگر ایسانہیں ہے تو وہ کیوں تمہارے بارے میں ایسی بات کہے گی، مجھے ایسامحسوں ہوا لائم سے اور حال "شاری نے انتہا

توتم سے بوجھ لیا۔'شاہ میر نے کہاتھا۔ ''پہلی بات تو یہ کہ تمہیں ایبا لگنا ہی نہیں چاہیے، دوسری بات بیہ کہتم کوئی غیر نہیں ہوجو میں بے سرویا یا بندیاں طروب ہر لگا دُن گا۔'' بنا گوار

کہے میں بول کر وہ دوبارہ اسے لیب ٹاپ ک

طرف متوجه بمو کمیا تھا۔

''پھر شاید طروب کو میرے ساتھ باہر جانے میں کچھ پراہم ہو،سارادن وہ گھرکے اندر گزارتی ہے،تم ہی بھی اسے اپنے ساتھ باہر لے حایا کرو۔''

" اس كى فكر نه كرد، اس باہر جانا ہوتا ہے تو دہ تم سے ہى كہتى ہے، ہر بات تم سے شيئر كرتى ہے، تم سے كيا پراہلم ہوسكتى ہے اسے۔ " شاہ ميركى جانب د كھے بغير دہ بولا تھا، البتداس كى پيٹانى پرنا كوارى كے بل شاہ مير سے چھے نہيں رہ سكے تھے، مسكرا ہث چھیاتے ہوئے اس نے

''تم خود جا کر راضی کر لواسے، کیا مشکل ہے۔'' شاہ زیب کے بگڑے سے انداز پر وہ اپنی ہلی نہیں روک سکا تھا۔

'' بھے ابھی بہت کھے کرتا ہے زندگی میں،
کیوں ابھی مروانے پر تلے ہو، محترمہ کی شخصیت
ہی نہیں عادتیں بھی تم سے کافی ملتی جلتی ہیں، تم
نے اسے میرے لئے چنا ہے تو راضی کرنے کی
ذمہ داری بھی تمہاری۔' شاہ میر کے غیر سنجیدہ
انداز پروہ بس اسے دیکے کررہ گیا تھا۔

فرت سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے وہ ایک پل کے لئے بچن میں داخل ہوتی طروب کی طرف متوجہ ہوا تھا، شانے پر دو پید درست کرتی وہ کھی تذبذب میں دکھائی دے رہی تھی۔

''تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟'' باٹل سے بانی گائی میں نکالتے ہوئے وہ سرسری لہجے میں مولانڈا

'' آپ مجھ ہے کس بات پر ناراض ہیں؟'' وہ بمشکل پوچھ کی تھی۔

" بانی کا ایک گھونٹ بھرکراس نے سنجیدہ نظروں سے طروب کو دیکھا تھا جبکہ طروب کو بہت مشکل لگا تھاونہا حت کرنا۔

''آپ مجھ سے ہات جونہیں کرتے تو۔۔۔۔'' اسکتے لیجے میں وہ بات مکمل نہیں کرسکی تھی نہ ہی اس کی جانب د مکھ سکی تھی۔ اس کی جانب د مکھ سکی تھی۔ '''کمال ہے،شاہ سے اتنی ہا تیں کرنے کے

2016 184 ( Lis

بعدادرکون یا تیں رہ جاتی ہیں جو تہیں جھ ہے ۔ پوچھاتھا۔ کرنی ہیں۔'' کچھ تھااس کے لیجے میں کہ طروب جہدے ہیں کہ طروب جبات کے لیے میں کہ طروب جبات کے جوک کرشاہ ز منظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ ''بہرحال اگر تمہیں کچھ کہنا ہے جھ سے تو اس کے جوں کا گاہی اٹھا کرنو ثر ضرور کہو۔'' اپنے چیجے لفظوی کا احساس ہوتے ۔ ''تمہارے سر پرسینگ

ہی وہ کچھزم کہتے میں بولا تھا گراس ونت وہ نادم ساہوا تھا جب طروب کچھ بھی کیے بغیر پلٹتی تیزی سے کچن سے نکل گئی تھی۔

طروب کا خاموش رقمل ناراضی کی صورت میں ضبح سامنے آگیا تھا، ناشتے کے لواز مات نیبل پر چنے ہوئے تھے جب وہ کچن میں داخل ہوا تھا۔
'' آج موسم کچھ ناساز گار ہے۔' شاہ زیب کو معنی خیز لیجے میں مخاطب کرتے شاہ میر کا اشارہ طروب کی طرف ہی تھا جبکہ شاہ زیب تو کی اشارہ طروب کی طرف ہی تھا جبکہ شاہ زیب تو تعالی بیار ہی ہوا تھا۔
تاثر ات اور خاموشی کو ایک بار بھی اس نے نگاہ تاثر ات اور خاموشی کو ایک بار بھی اس نے نگاہ المار شاہ زیب کو بیل و یکھا تھا۔

الموسم كى فطرت ہے بدلنا، سازگار بھى ہو جائے گا۔ "ہلى كى مسراہت كے ساتھ اس نے طروب كو ديكھا تھا، جس نے اور نج جوس گلاس ميں بجر كرشاہ مير كے سامنے رکھا تھا اور پھر بگ وہيں گلاس استے رکھا تھا اور پھر بگ وہيں گلاس استے رکھا تھا اور پھر بگ وہیں گلاس استے رکھا تھا اور پھر بگ وہیں ہا تھا۔ جوس مير ب لئے تيار كيا، تم كڑوى كيل ميں مستحكہ اڑا نے والے انداز ميں ہما تھا۔ مير مستحكہ اڑا نے والے انداز ميں ہما تھا۔ مير مستحكہ اڑا نے والے انداز ميں ہما تھا۔ مير مستحكہ اڑا نے والے انداز ميں ہما تھا۔ ہما تھا۔ مير وہ مزيد استے جلانے كے لئے ہما تھا، جائے كا گھ تھا ہے استحملیں کہتے ہو وہ مزيد استحملیں کے گردآ بیٹی طروب نا جا ہے ہوئے ہموئے بھی ٹیمل کے گردآ بیٹی طروب نا جا ہے ہوئے ہموئے بھی ٹیمل کے گردآ بیٹی

" " " " و المجلس و المرام" و المخضر الولى تقى المبير في المبير في المبير في المبير في المبير في المبير في المبير المبير

" طروب! حمہیں برا تو نہیں لگا میں نے تمہارے جان سے پیارے آکا جان کو بارہ سنگھا کہا؟" شاہ میرنے جان بوجھ کراسے مخاطب کیا تنا

'' آپ کہدرہے ہیں تو ٹھیک ہی کہا ہوگا۔'' وہ سنجیدگی سے ہی بولتی اپنی جائے کی طرف متوجہ رہی تھی۔

''صبح مسح مبح ہے عزتی۔'' شاہ زیب ممری سانس کے کر بولا تھا تب ہی شاہ میر عجلت میں ابی جگہ ہے اٹھا تھا کہ ہاہر ہے اسے اپنون کی چننے کی آواز آئی تھی۔

" ہماری الی تسمت کہاں کہ کوئی ہمیں جان سے بیارا رکھے۔ " شاہ زیب کے مختذی آہ مجرنے برطروب نے بے اختیار نظر اٹھائی مگر اگلے ہی بل اس کی مسکراتی نظروں سے نگاہ جراتے ہوئے دل کی دھڑکن بے تر تیب ہوئی محلے۔

"اپناناشتہ بارہ سکھا کے ساتھ شیئر کرنا ہیں بذات خود ..... "اپنی پلیٹ طروب کے سامنے کرنا وہ مسکرانتے کہتے میں بولا تھا جبکہ اس بار ب ساختہ مسکراتے ہوئے طروب نے اس کی پلیٹ ماختہ مسکراتے ہوئے طروب نے اس کی پلیٹ میں سے ایک سینڈوج اٹھالیا تھا۔

Paksocietycom

Paksocietycom

185



"اباجى! بدووائى كھاليس-"رضوانه نے حمری نیندسوئے اکبرخان کے کندھے کوایک بار مجرے ہلایا، اس کے ایک ہاتھ میں دواکی برایا تھی تو دوسرے ہاتھ میں دودھ کا گلاس ، اکبرخان نے مندی مندی ی آ تکھیں کھول کراہے دیکھا اور اٹھنے کی کوشش کرنے گئے، اپنانحیف و بے جان سالرز تا وجود سنجال کرا ٹھنے میں انہیں پانچ دس منث در کار تھے اور رضوانہ کے پاس یا چے دس من كا وفت نہيں تھا، يج ابھى سكول سے آئے تے اور اب بیگر جوتے اور یو نیفارم کمرے میں إدهرأدهر مينيك كردها چوكرى مين مشغول مو يك تنے رضوانہ نے اباجی کو کندھوں سے پکڑ کر بیضنے میں مددی، دورہ کا گاس وہ قریبی چھوئے سے میز پررکھ چکی می انہیں سنجال کردوا کھلانے کے دوران وه کوئی یا نجویں باربچوں کو چلا چلا کراوڈھم میانے سے منع کر چی تھی مگروہاں اثر ہی کے تھا، رضوانه جاني تھی جب تک وہ خود جا کرانہیں دورو ہاتھ لگائی ہوئی کرے کی چزیں چرے ترتیب دے کراہے ان تین افلاطون بچوں کو کھانے کے لے اپن ال میں نہ بھائے کی تب تک ان کا بیا طوفان عقمنے والانہیں ، ای لئے جلدی سے اہا کو دوائی دے کردودھ کا گلاس البیس تھالی۔

"احتیاط سے ختم کر لیجئے گا گلاس ابا جی!"
کہہ کر وہ تیزی سے بچوں کے کمرے کی طرف
بڑھی، جہاں بچا ہے دیکھتے ہی ذراسنبھلے تھے گر
وہ پھر بھی انہیں ڈائٹی ڈپٹن ایک دورہمو کے جڑتی
ان کے کپڑے بدلوانے گلی ،ان کا پھیلا واسمیٹ
کرکھانا دینے سے پہلے وہ ایک بار پھراہا جی کے

کمرے میں آنامبین نھولی تھی کہ آیا انہوں نے دودھ کا گلاس خالی کیا یا نہیں؟ مگر یہ کیا؟ اہا جی دودھ والا خالی گلاس زمین پررکھ کرسید ھے ہوئے تو اس کی نظر ان کی قمیض اور کیلی ہوئی شلوار پر پڑی۔

''ابا جی! بیدگیا آپ نے دودھ آج پھر گرالیا این اوپر۔'' اسے بکدم ہی ڈھیروں کوفت اور جھنجھلا ہٹ نے گھیرلیا تھالیکن پھر بھی دہ کہے کوشی المقدور نارمل رکھنے کی کوشش کرتی ہوئی ہوئی ہوئے بھوک بھوک اور کھانا کھانا کی رہ لگاتے ہوئے اسے ستار ہے تھے جبکہ ایا جی کی وجہ سے اس کے کاموں میں ایک اور اضافہ ہو چکا تھا۔

''بس بیٹا بہت احتیاط کے سنجالنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی ان کا نینتے ہاتھوں کا کیا کروں جن سے ایک گلاس بھی نہیں سنجلتا۔'' وہ شرمندہ شرمندہ ہے کہدرہے تھے۔

" بیلی اٹھیں اب میں بیڈی چادر برل دوں اور آپ کو دوسرے کیڑے لا دیتی ہوں آپ کیڑے بدل لیں۔ "ان کی شرمندگی و بے بسی کو محسوں کرتے ہوئے اس نے خود کومز پد کچھ کہنے سے روکا مگر بے زاری پھر بھی لہجے سے عیاں ہو گئی۔

''ارے نہیں بہو بیٹا! میں ایسے ہی ٹھیک ہول کچھ دیر تک ہوا گئے گی تو خود ہی خشک ہو جا میں گے سارے کپڑے ہم بچوں کو کھانا دو۔' وہ بھی نہیں جا ہتے تھے کہان کی ہزار بھیڑوں میں اجھی بہو کے کندھوں بران کی وجہ سے مزید ہو جھ رو بھی بہو کے کندھوں بران کی وجہ سے مزید ہو جھ www.Paksociety.com



بدلوا کر بیڈی چا در بدلنے گئی، اکبرخان کی بیاری کمزوری اور نقامت کی وجہ سے اتناسا کام نمٹانے میں اس کا آ دھا گھنٹہ صرف ہو گیا اور اس دوران وہ دو تین مرتبہ بھوک سے بلکتے اور اینے اردگرد ''دے دوں گی کھانا بچوں کو مہلے آپ اٹھیئے اور یہ کپڑے بدلیے۔'' وہ اکبر خان کا نیا استری شدہ سوٹ اٹھا لائی تھی اور پھران کے منع کرنے اور نہ نہ کرنے کے باوجودان کے کپڑے



Section

پرائی ہیں۔ وہ ہمنا گا۔ ''ہاں ہاں بیٹائم کھاؤٹمہیں جلدی ہے ہیں تھوڑی دیریک کھالوں گا، ابھی بھوک نہیں جھے، یوں بھی بچوں نے تنگ کر رکھا ہے بے چاری انگیلی بچی کس کس کوسنجا لے؟'' ابا جان فورا اس کی جابیت میں اٹھ کھڑے ہوتے۔

" بہے کچھ ہیں ہے ابا جان میں آپ سے پہلے ہیں کھاؤں گا کھانا ہیں۔" وہ اپنے ناشتے کی فرے اٹھا کر ان کے آگے رکھ دیتا تو اکبر خان بیغے کے بیغے کے اس بیار پر شار ہوتے ہوئے اس کا کندھا تھیکتے سب کو کہاں نصیب ہوئی ہے اتن فرمانبرداراولاد، ابا جان کے بے حداصرار پر وہیم کریا

''تو پھر آپ بھی میرے ساتھ ہی کھائے آج ہم ہاپ بیٹا ایک ہی برتن میں کھائیں گے۔''گرتب تک رضوانہ اہا جان کے ناشتے کی ٹرے سجائے پہنچ جاتی اور اکبر خان مسکراتے ہوئے بہت غیر محسوں انداز میں اپنی ٹرے الگ کر لیتے مبادا ان کی بیاری کے جراشیم ان کی اولاد میں بھی منتقل نہ ہوجائے ، انہیں کیا خبر کہ ان کی بیاری جھوٹے برتنوں سے لگنے والی نہمی۔

ابا جان کوشیج کو دوا کھلا کر فارغ ہوئی تو خود ناشتہ کرنے کئی کا پھیلا واسمینے گئی ، اس کے بعد صفائی کے لئے کمر کس لی ، ابھی وہ فرش دھو کر وائیرلگا رہی تھی جب ابا جان کی گوہر اور مٹی کے نشان چھوڑتی ہوئی چپل کو دیکھ کر تھنگی اپنی گھنٹہ ہمر کی محنت پر بانی پھرتے دیکھ کر اس کا دل جا ہا وہ اپنا سر پہٹے لئے ، اگر ابا جی کی جگہ اس کا کوئی بچہ ہوتا یا کوئی اور تو وہ بھیٹا اسے پیٹی یا کم از کم الجھ تو مفرور ہی پڑتی گر وہاں سامنے ابا جان تھے جو مفرور ہی پڑتی گر وہاں سامنے ابا جان تھے جو ابھی باہر سے لوٹے تھے اور کیلے فرش پر چھو نے مخبور نے قدم رکھتے چیز وں کو تھام کر گر نے سے چھوٹے قدم رکھتے چیز وں کو تھام کر گر نے سے چھوٹے قدم رکھتے چیز وں کو تھام کر گر نے سے چھوٹے قدم رکھتے چیز وں کو تھام کر گر نے سے چھوٹے قدم رکھتے چیز وں کو تھام کر گر نے سے جھوٹے فدم رکھتے چیز وں کو تھام کر گر نے سے

منڈلاتے بیوں کو بری طرح سے جھڑکی ہوئی

یب چی تھی مگر اندر کی کھولن پھر بھی کم نہ ہورہی

تھی، اکبر خان مداوے کی ناکام سی کوشش کرتے

ہوئے بہو کے موڈ کی بحالی کے لئے تینوں بچوں

کواپنے ساتھ لگا کر بیار کرتے دی دی کی کوٹ تھا رہے تھے، جبلہ بہو یہ سب پچھ نظر انداز کرتی

گھانے کے لئے آوازیں لگارہی تھی مگر بچے اس

کھانے کے لئے آوازیں لگارہی تھی مگر بچے اس

کے منع کرنے اور ڈپٹنے کے باوجود دی کا نوٹ تھا ہو بی دوکان کا رخ کر بچے تھے، کھانا
وہیں بڑا پڑا ٹھنڈا ہو چکا تھا، رضوانہ کا موڈ ٹھیک

ہونے کی بجائے مزید خراب ہوگیا۔

ہونے کی بجائے مزید خراب ہوگیا۔

رجمہیں میں نے ہزار ہار سمجھایا ہے کہ مجھے ابا جان سے پہلے کھانا نہیں کھانا، پہلے انہیں دیا کرد۔''

" كرآب كوتو جلدى لكاناب، ابا جان كمر

2016 ) 188 (( 15

ب سے بردی بیٹی وردہ نے میٹرک کیا وہ ایک ذبین طالبھی اور اس کی مزید پر صفے کی خواہش کو و یکھتے ہوئے اکبرخان نے اسے ایف اے کروایا کیکن اس سے زیادہ کی اجازت مہیں دی، کیونک الف اے کے دوران ہی انہوں نے ایک اچھا رشتہ دیکھ کراس کی منگنی اور پھرایف اے کے بعد اس کی شادی بھی کر دی، وردہ کا سسرال زیادہ دور نبیس تفاتو زیاده نز دیک بھی نبیس تھا، کھر داری میں الجھ کراس کا میکے میں چکر کم ہے کم ہوتا گیا، اس کے بعد سلیم برا ہوا تو ڈاکٹر بنانے کے بعد ا کبرنے اس کا بھی بیاہ رجا دیا، لیکن وہ شادی کے ایک سال بعید ہی نظریں بدل گیا، بیکم اور سیرال میں سلیم ایسا مکن ہوا کہ اماں ابا کی فکر اور قدر کھنتی چلی گئی ،عفت بیکم اینے جان سے پیارے بیٹے کو یوں بدلتے نہ دیکھ علیں تو محض ایک ہی سال میں اسے الگ کر دیا، سلیم بھی کویا یہی چاہتا تھا سو بیوی کو لے کرالگ دنیا بسا بیٹھا،سلیم سے چھوٹا وسيم اتناجهي حجبوثا نهتقا كه حالات كوسمجه نه ياتا وه بھائی کی بے وفائی پر کڑھتے ہوئے خود سے عہد بإندهتار ہا كه وفت آنے پر جاہے كچھ ہو جائے کیکن وہ اینے ماں باپ کو اس طرح اکیلانہیں چھوڑے گا، کیونکہ سلیم کی جدائی پراس نے کئی بار امال اور ابا جان کو چیکے چیکے آنسو بہاتے ریکھا تھا، وہم نے فرسٹ پلازہ میں اپی کیڑے ک دوکان بنائی اور چند ہی سالوں میں اپنی محنت اور مال باپ کی دعاؤں ہے ایک چھوٹا کاروبار شینڈ كرلياءاس سے جھوٹاعلیم تھا جوسلیم كی طرح ڈاكٹر بنتا جا بتا تقااور امال اب نے اس کی خواہش کے مطابق سلیم ک طرح اس برجمی پیدلٹاتے ہوئے اسے ڈاکٹر بنے دیا، وقت آگے بوھا تو اکبرخان اور عفت بیکم نے ایک بار پھر بوے چاؤ اور جاہت سے این دونوں بیوں کے گھر ایک

''اہا جان! آپ کے پاؤں ۔۔۔۔'' اپ غصے کے برعکس وہ بولی تو صرف اتنا، اہا جان نے پھیکی سی منسی کے ساتھ اپنے پیروں اور پھر جوتوں

بیخ کاسمی کرتے ہوئے اندر جانے کی کوشش

سے پیچھےرہ جانے والے نشانات کودیکھا۔
''معاف کرنا بیٹا! بین گھر بیٹے بیٹے او بھر
گیا تھا تو ذرا گلی تک گیا گر وہاں سیطنے سنجھتے بھی
یاؤں نالی بیں جا پڑا۔'' وہ بشکل اپنے پاؤں پر
گھڑے رہنے کی مشقت بیں جبتلا اسے وضاحت
کھڑے رہے تھے، جیسے اپی چھوٹی سی خوا بمش کو پورا
کرنے کا بہت بڑا جرم کیا ہو، وہ زیادہ دیر کھڑ ہے
مہیں رہ سکتے تھے گر اب اندر جانے کی ہمت بھی
مہیں رہ سکتے تھے گر اب اندر جانے کی ہمت بھی
مہیں رہ سکتے تھے گر اب اندر جانے کی ہمت بھی
مہیں ہو جاتا، رضوانہ کو غصے کے باوجود ان پر
مہیاناس ہو جاتا، رضوانہ کو غصے کے باوجود ان پر
مہیاناس ہو جاتا، رضوانہ کو غصے کے باوجود ان پر
مہیانات کے پاؤل دھلانے گئی۔

''اب باہر مت جائے گا، چل کرایے بستر میں بیٹیس ''اس نے پہتی پابندی لگائی تھی یا آرڈر؟ ابا جان خاموثی سے اندر کی طرف چل دیئے اور وہ دوبارہ سے سارا فرش دھونے میں مصروف ہوگئی۔

\*\*

اکبرخان کا تعلق متوسط طبقے سے تھا، بین بازار پران کی اپنی پرچون کی دوکان تھی جے محنت اور ایمانداری ہے چا کر انہوں نے اپنی پاپنی اولادوں کو اپھی تعلیم و تربیت کے ساتھ پروان چڑھایا تھا اور اس بیں ان سے زیادہ حصہ ان کی شریک حیات عفت بیکم کا تھا، جنہوں نے مردوں کی طرح ان کے شانہ ہرکام اور ذمہ داری کی طرح ان کے شانہ ہرکام اور ذمہ داری کو بطر بی احسن سنجال کران کی زندگی کی تحیوں کو بطر بی احسن سنجال کران کی زندگی کی تحیوں کو آسانیوں اور دکھوں کو خوشیوں سے بدل دیا تھا،

2016) 189 (Lis



مجھی اکبر کے ساتھ بہت اچھا تھا، وہیم کے بیچ سارا دن دادا، دادا چیکتے ان کے آس پاس منڈلاتے تو اکبر خان کو زندگی کے دکھ بھو لئے گئتے۔

براونت ایک بار پھر کزر چکا تھا،ساجدہ اور رضوانہ نے اباجی کی خدمت گزاری میں کوئی سر نه چهور ی تھی، علیم، ورده اور سلیم بھی اکثر بال بچوں سمیٹ ان سے ملنے علے آتے کھر کی خوشیاں اور رونق لوٹ آئی تھی ، ساجدہ نے ڈبل ماسرز كرليا تفااور وسيم جابتا تفاكهاب وه جلداز جلد اس کے ہاتھ پیلے کرکے اپنے فرض ہے سبدوش ہولین ساجدہ نے باپ کی کرتی ہوئی صحت بوھتی ہوئی کمزوری اورضعیف کے پیش نظر شادی سے انکار کر دیا، وہ سی طور باب کو ان حالات میں چھوڑ کرمبیں جانا جا ہتی تھی، باپ کے ساتھاس کی محبت اور انسیت میں سی طور شک کی تخبائش نه تھی کیکن بیٹیوں کو کوئی بھلا کب گھر ہٹھا سکا ہے جوساجدہ بھی رہتی ، ابا کے لاکھ سمجھانے وسيم كے سلى ولانے اور رضواند كے بيد ذمة دارى بخوشی اٹھانے پر ہالآخر اسے یاں کرتے ہی بنی، رضوانہ کا اہا جی کے ساتھ رویہ کی بخش تھا اور پھر وسیم کی بھی اکبر کے ساتھ الیجنٹ سے وہ بخولی آگاہ گی، ویم ساجدہ سے بھی کہیں بورے کے كيئرنگ تھا باپ كے معاطع ميں اور پھر تھا بھى بیٹا جو بیٹی کی نسبت ان کی ضروریات کوزیادہ بہتر طور ير يوري كرسكتا تها، چنانچهاس طرح ساجده یے فکر ہوکر پیا گھر سدھاری اور اب وسیم بچوں اورابا جی کی مشتر کہ ذمہ دار یوں نے رضوانہ بے جاری کو گفن چکر بنا زالا تھا، وہ سارا سارا دن بو کھلائی ہوئی یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں كام نمثاني مركام تھ كدفتم ہونے ميں ہى نہ آتے، شروع شروع میں تو وہ تھبرا کررونے بیٹھ

ساتھ آباد کیے، یوں رضوانہ اور زینت ایک ساتھ ان کے کھر کورونق بخشنے آئیجیں ، اکبر، عفت اور ان کی سب سے چھوٹی بیٹی ساجدہ اپنی دونوں بہوؤں اور بھا بھیوں کے ساتھ بہت خوش اور نازال تھے، سلیم اور اس کی بیوی کے دیتے زخم بمرنے لگے تھے، زندگی خوشیاں سمیٹ لائی مھی لیکن وفت کا کام گزرنا ہے اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، یہ وقت بھی گزر گیا اور تحض یا بچ سال بعد عفت بیکم اپنے خِالق حقیقی سے جاملیں ، اکبر خان کے لئے بیازندکی کا سب سے بوا دکھ تھا جس كا از اله ناممكن تها، اس نا قابل تلا في نقصان نے اکبرخان سے جینے کی سکت ہی چھین کی مگر پھر بھی وہ اینے ان دونوں بیٹوں کو اپنی بیسا کھیاں اور اسے مضبوط بازو بنا کر چلنے گلے گرے تو وہ تب جب عليم ان كا ساته چھوڑتے ہوئے ان کے آدھے جم کومفلوج کر گیا،علیم کے علیحدگ اختیار کر لینے کے بعد وسیم نے اپنا وعدہ پورا كرتے ہوئے ائى جر بور محبت اور تعاون سے انہیں سنجالنے کی کوشش تو بہت کی مگر سب کچھ اس کے اختیار میں کہاں تھا، نام اختیارات کی مالک اور صاحب فقرت اس ذات نے تو چھ اور ہی رقم کیا تھا، پینسٹھ سال کی عمر میں انہیں انحائنا كاافيك ہوا جے برونت علاج اور ممل ديكي بھال ہے کنٹرول کر لیا گیا،لیکن اس افیک نے ان کی ہمت کوتقریباً حتم کر دیا تھا۔

کوراور افر کلنے کے تھے، وہیم نے ان کا کام چھڑوا کر انہیں گھر پر کمل آرام کی تا کید کی اور ساجدہ سیت انہیں گھر پر کمل آرام کی تا کید کی اور ساجدہ سیت پورے گھر کی ذمہ داری ایپ سر لے لی، زندگی ایک ہار پھر معمول پر آگئی میں ساجدہ ہی اے کر ایک ہاری ہور ساتھ ساتھ اکبر خان کے تمام کام بھد خوشی ایپ ہاتھوں سے انجام دیتی ، رضوانہ کاروبہ خوشی ایپ ہاتھوں سے انجام دیتی ، رضوانہ کاروبہ

2016 190 (List

جاتی لیکن اب ایک سال ہونے کو تھا اور اس کی تھیرا ہٹ بھی کبھار بیزاری اور تکی میں ڈھل جاتی ، جس کا ازالہ وہ تھوڑی دیر بعد احساس ہونے پرخود ہی بھی ایا جان کے بیر دیا کر بھی ان کے لئے اچھی سی جائے بنا کر تو بھی ان کی

پندیدہ وش بنا کر کرتی ، وہیم سے نہ بھی ابا جان

نے اس کی شکایت کی اور نہ بھی اس نے ہی وسیم

اور ابا جان کے درمیان آنے کی کوشش کی تھی۔ میر میر

وہ بڑے دن کے بعد خوشگوارموڈ میں ٹی دی کے سامنے آجیمی کھی ، آج سنڈے تھا اور اس نے كل ہى نتينوں بچوں يعنی توبان، فرمان اور لائيہ کو ویک اینڈ گزارنے کے لئے ان کی آئی کے کھر بھیجا تھا، کپڑے بھی اس نے کل شام ہی دھو لئے تصاكرآج كادن وه آزادى اورمرضى سے كزر سکے، اہا جی کو وہ تھوڑی در پہلے دیکھ کر آئی تھی وہ دوائیوں کے زیر اثر سورے تھے، پچھلے تین سال ہے وہ یارکنسوزم (رعشہ) باری کا شکار ہو چکے تھے، دودن بدن مبتلے سے مبتلے علاج کے باوجود بر هتی ہی چلی جارہی تھی ، آج کل ڈاکٹرز ان کو جو نسخهاستعال كروارب تضاس بين اكثر ميذيسنز اعصاب اور دماغ کو برسکون رکھنے کے لئے غنودكي والى اور نيندآ ورتفيس اس طرح رضوانه اور وسيم بھى ايا جان كے ساتھ ساتھ كافى ريليكى بو کے تھے، نی وی پراس کی پندیدہ مووی آربی تھی وہ بری محویت سے دیکھ رہی تھی جب اجا تک اے دھڑام کی آواز سائی دی، وہ چونک کرسیدھی ہوئی سب سے پہلا ذہن میں آنے والا خیال ایا جان کا تھا وہ سر پٹ ان کے کرے کی طرف

دوڑی۔ ''ابا جی!'' کمرے میں پہنچ کراس نے پکارا لڑا اے ابا جان کی بلکی بلکی سکیاں سائی دیں،

اس نے ویکھا ابا جان واش روم کے دروازے میں گھٹنوں کے بل گرے تھے اور اب بے آواز روتے ہوئے اٹھنے کی لاحاصل سعی میں ہلکان ہوئے جارہے تھے۔

"ابا جی! آپ ٹھیک تو ہیں؟ کوئی چوٹ تو ہیں؟ کوئی چوٹ تو ہیں گئی؟" وہ سرعت ہے ان کے پاس پیجی۔
ابا جی نے کوئی جواب ہیں دیا البتہ ان کے بہتے آ نسوؤں ہیں روائی آگئی تھی، ابا جان کو اس طرح بے چارگی ہیں روتا دیکھ کر رضوانہ کی بھی آ تکھیں ڈبڈ ہا گئیں وہ انہیں کندھوں اور بازؤں سے تھام کرا تھنے ہیں مدددیتی بشکل حاریائی تک لائی تھی۔

'''آپ نے مجھے بلایا ہوتا اہا جی،آپ اس طرح اسکیلے کیوں گئے؟'' وہ کہہ کر آنسو صاف کرنے گئی۔

''بیٹا اور کتنا ہو جھ ڈالوں میں تم پر، پہلے ہی تم گھر بھر کی ذمہ داریاں نبھاتی تھک جاتی ہو مزید میں .....'' وہ اب بھی بہو کے سامنے نادم سے رور ہے تھے۔

''میکیا کہدرہ ہیں آپ ابا جی اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کیوں ہو جھ بننے گئے ہم پر۔' وہ ان کی چار پائی پر ہی بیٹھ کر ان کے پاؤں دہانے گئی ، اہا جان نے اپنا نجیف اور کیکیا تا ہوا ہاتھ اٹھا کراس کے سر پرشفقت سے رکھا۔

" دونوں جہان میں شمصی رہو میری بچی، اللہ تمہیں دونوں جہان میں شمصی رکھے۔ " وہ بے اختیار اسے دعا میں دینے گئے، ساتھ ہی ساجدہ کاعلس بھی ذہن میں جعلملایا، تو آئیس پھر سے ساون برسانے گئیس۔

ملا جملا جملا ساجدہ، وردہ، سلیم اور علیم کی فیملی سمیت جس جس کو بھی اکبر خان کی چوٹ اور علالت کا

مھ بار یو چینے لیکن پھر بھی بھول جاتے بہاں یک کرانبیں اپنا کھانا پینا اور نماز تک بھو لنے لگی تھی،ایک دن تو حد ہی ہوگئی،اماں کا فون آیا تھا ميكے سے اوراس بندره منك كى كال كے دوران ابا جی نے سینکووں بارا سے ڈسٹرب کیا تھا۔

"وسيم كافون ہے كيا؟ كس كافون ہے؟ وسيم ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ دروازے اچھی طرح لاك كرلوبهو، وقت كيا بوكيا مجصے الجمي نماز برهني ے۔" حالانکہ وہ نماز پڑھ کیے تھے، عشاء کی، رضوانہ ان کی باتوں کے آدھے ادھور سے جواب دین موبائل لے کران کے پاس بی بیٹے گئی، کین كالمجمى ان كے سوالات اور مسلسل بروبروا مثلت ندہوئی تو تک آ کررضوانہ نے فون ای بند کردیا۔ "اباجی وسیم کسی کام کے سلسلے میں لیث ہو گئے ہیں بتایا تو تھا آپ کو۔'' وہ ان کے پھر سے

وبرانے يرعابر آئی۔ "اور درواز بے کرلوں کی میں خود ای لاک آپ کو بڑے بڑے مینش لینے کی ضرورت نہیں مجے بھی قارے گھر کی۔'اس کے الفاظ سے زیادہ اس كا لهجه في اور علين تها، يكدم عي اس ير جلا ہے سوار ہوئی تھی اور وہ کنٹرول کرتے كرتے بھى كہ كى اباجان جب جاب اے ديھے رہ گئے جبکہ وہ منہ پھیر کر فرمان کی طرف متوجہ ہو چې تقي جولا و نج ميں گيند بيٺ ڪيل ريا تھا۔

" كمينے ابھى ئى وى توڑد ہے گا كيندے، يہ كوئى جكداور وقت ب بال كھيلنے كا، ركھا سے اور سوچل کر صبح سکول کے لئے اٹھتے نہیں برتمیز نالائق۔" وہ امال سے بات نہ ہو سکنے کا غصہ بچوں پراغ ملتی انہیں کمرے میں لے گئی، بیزاری اور اکتاب کا برایک اورشدید دورہ تھا جواسے

公公公

بیته جلا تھا وہ ان کی عیادت اور بیار برسی کو ضرور آیا، ابا جان کے گھنے پر چوٹ آئی تھی مگرصد شکر کہ ہڈی ٹوٹے سے نے می تھی، گھر میں آنے واليمهمانون كاايك تانتاسا بنده كياتها، دهان بإن ى رضوانه كى سپيله بين كئ گناه اضافه مو گيا مگر اے مجھ میں نہ آتا کہ وہ کس کس کو اور کس طور سنجالے، ایے میں جب کدسب موجود ہوتے اس کے ابا جان کی جاریائی کے گرد پھیروں کی تعداد لاشعوري طور پر بروضے لکتی ،نجانے وہ دنیا کی باتوں سے ڈرنی تھی یا دوسرے کاموں میں اچھ کر ایا ہے غفلت نے برتنا جامتی تھی، ای لئے بھی عائے، بھي جوس بھي پھل تو بھي سوپ لئے آن موجود ہوتی ، ابا جان بھی سب کی موجودگی میں اس کی خدمت گزاری بر دل کھول کر اس کی تعریس کرتے۔

"بہتِ نیک اور سعادت مند بگی ہے، بہت خیال رکھتی ہے میرا۔" وہ سکرا کر کہتے تو دو بے سے پینہ صاف کرتی ہوئی رضوانہ بھی ہو نے سے مسکرا دیتی، جبکہ دیورانی جیشانی پہلو بدل کررہ جاتیں، دھیرے دھیرے روثین معمول يرآتي كئي يهان تك كرساجده بهي پندره دن بعدابا عى طبيعت سنجلن بروايس الني سرال الي الى جب تک وه بیهان رای رضواند کا ماتھ بثاتی اور دلجعی سے ابا کی خدمت کرتی رہی مگر اب اس ے جانے کے بعد سائل پرسرا تھائے کھڑے ہو گئے، بے اوران کی بڑھائی فراموش ہونے گی تو اس نے کھریس ہوم ورک کروانے کی بجائے بچوں کو شوش رکھوا دی، مزید چند ماہ گزر گئے، وہ اورابا کی طبیعت دونوں ہی قدرے نارال ہو سے تح مرخدا جانے بابا کی بیاری کااثر تھایا آئیں وی جانے والی ہوی میزیسز کا کدان کا حافظ الا المانيات من كزور موكيا تفا، وه ايك بى بات سات

192

پس پشت ڈال رکھا تھا، شوہر، بچوں، سسر اور سسرال دالوں کے چکر میں اس کی اپنی ذات تھن چکر بن کر رہ گئی تھی، دوست، کتابیں، ٹی وی، ناولز اور دوسری بے شار ایکٹوٹیز میں کھوئی رہنے دالی رضوانہ خود سے بھی برگانہ لگنے لگی تھی۔

د بجیب ہوتم بھی یارشادیاں تو سبھی لڑکیوں کی ہوتی ہیں مگر کوئی یوں تمہاری طرح غائب نہیں ہوتی ، سر صاحب استے ہی بیار ہیں تو انہیں ہا سبطل بھیج دوناں یا پھر ایک کل وقتی نرس ر کھاو جو ہمہ وقت ان کا خیال رکھے کم از کم تمہاری تو جان ہمی ہوٹ سے ، بیکار ہیں مینشن بنا رکھی ہے تم نے اپنے گئے۔'' رضوانہ مینشن بنا رکھی ہے تم نے اپنے گئے۔'' رضوانہ یائی تھی اس کے گئے والی رضوانہ ہو یائی تھی اس کے گھرا کر پہلے والی رضوانہ بنے کی باتوں کے اثر سے آزاد نہ ہو یائی تھی اس کے گھرا کر پہلے والی رضوانہ بنے کی اور اب عمرینہ سے بھی ایک لمبالیکچر سننے کے بعد اور اب عمرینہ سے بھی ایک لمبالیکچر سننے کے بعد اور اب عمرینہ سے بھی ایک لمبالیکچر سننے کے بعد اور اب عمرینہ سے بھی ایک لمبالیکچر سننے کے بعد اور اب عمرینہ سے بھی ایک لمبالیکچر سننے کے بعد اور اب عمرینہ سے بھی ایک لمبالیکچر سننے کے بعد اور اب عمرینہ سے بھی ایک لمبالیکچر سننے کے بعد اور اب عمرینہ سے بھی ایک لمبالیکچر سننے کے بعد اور اب عمرینہ سے بھی ایک لمبالیکچر سننے کے بعد اور اب عمرینہ سے بھی ایک لمبالیکچر سننے کے بعد اور اب عمرینہ سے بھی ایک لمبالیکچر سننے کے بعد اور اب عمرینہ سے بھی ایک لمبالیکچر سننے کے بعد اور اب عمرینہ سے بھی ایک لمبالیکچر سننے کے بعد اور اب عمرینہ ہے گئی تھی۔

" بخصے دیکھومیرے ماں سربھی تو ہوڑھے
ہیں اور میرے میاں بہن بھائیوں میں سب سے
چھوٹے ہیں، جب میری شادی ہوئی تو سب نے
چھوٹے ہیں، جب میری شادی ہوئی تو سب نے
چھوٹے بہو بیٹے کی ہے مگر میں نے تو اسی وقت
اشعر (شوہر) کو کہدیا کہ بھئی بچھ سے نہیں ہوتے
سیسب چو نچلے اور نہ میں سنجال سکتی ہوں انہیں،
ان کے چکروں میں اپنی ہیں میرڈ لائف کا
سنیانا کی ہوجاتا ہے، بس تب سے فیصلہ ہوا کہ
اماں ابا ایک ایک ماہ اپنے چاروں بیٹوں کے گھر
مال ابا ایک ایک ماہ اپنے چاروں بیٹوں کے گھر
مال آخر؟ ویسے بھی میں تو جاب کیری کرتی ہوں
مال آخر؟ ویسے بھی میں تو جاب کیری کرتی ہوں
میرے پاس تو اپنی روثین کا بیڑا غرق ہو جاتا
میرے پاس تو اپنی روثین کا بیڑا غرق ہو جاتا
میرے پاس تو اپنی روثین کا بیڑا غرق ہو جاتا

" ہے رضوانہ تم کیے اس طرح ہروقت کاموں میں جی رہتی ہو؟ اپنی رنگت دیکھو ذرا کیے سرسوں کی مانند پہلی ہورہی ہے اور صحت بھی کتنی دبلی ہوگئ ہے کچھ ہی عرصے میں، ذرا تو خیال کروا پی صحت کا۔ " عاصمہ بھا بھی اپنی نندکی حالت د کھے کہ ماتھا پیٹنے لگیں۔

''بن بھابھی کیا کروں تین تین بچوں اور سسر سمیت گھر بھر کی ذمہ داری مجھ پر ہی جو تھہری۔'' رضوانہ نے ہلکا سامسکرا کرتوجیہہ پیش کی۔

''ارے تو کیا ایسے ہی صحت گنوا دوگی اپنی عمر دیکھواور حالت دیکھو، تمہاری عمر کی لاکیاں تو ایسی البڑغیر ذمہ داراور فیشنل ایسل و ماڈرن ہوتی ہیں بنینیس، چالیس سال کی عور تنس بھی اپنی کئیر کی وجہ سے اپنی عمر سے تین گناہ چھوٹی نظر آتی ہیں اور ایک تم ہو کہ ابھی سے دادی ماں لگنے لگی ہو، بھی بچوں کی ذمہ داری تو مانا کہ پیزنش کی ہی ہوتی ہوتی ہی الگ ہوتی ہوتی ہی بال رکھی ہے، تمہاری نندیں، دیورانیاں، جوٹی بال رکھی ہے، تمہاری نندیں، دیورانیاں، جیٹھانیاں بھی تو ہیں بال وہ کیوں نہیں سنجال بیسی ان بڑے میاں کو؟'' عاصمہ بھا بھی اس لیسی ہوتی اس کی صحت اور کیسی سنجال کو بین بار بھی اس کی صحت اور سسر سے جان چھڑوانے کی پالیسی پر کیچر دینا ہر سسر سے جان چھڑوانے کی پالیسی پر کیچر دینا ہر سسر سے جان چھڑوانے کی پالیسی پر کیچر دینا ہر سسر سے جان چھڑوانے کی پالیسی پر کیچر دینا ہر سسر سے جان چھڑوانے کی پالیسی پر کیچر دینا ہر سسر سے جان چھڑوانے کی پالیسی پر کیچر دینا ہر سسر سے جان چھڑوانے کی پالیسی پر کیچر دینا ہر سسر سے جان چھڑوانے کی پالیسی پر کیچر دینا ہر سسر سے جان چھڑوانے کی پالیسی پر کیچر دینا ہر سسر سے جان چھڑوانے کی پالیسی پر کیچر دینا ہر سر سے جان چھڑوانے کی پالیسی پر کیچر دینا ہر سر سے جان چھڑوانے کی پالیسی پر کیچر دینا ہر سر سے جان چھڑوانے کی بیالیسی پر کیچر دینا ہر سے سے گھولی تھیں۔

عاصمہ بھابھی سے ملنے کے بعد ہر بار رضوانہ کے دل پران کی باتوں کا بردا ہو جھ سا آن بردتا تھا، وہ پہروں ادای اور خودتری کا شکار رہتی مگر پھر سر جھنگ کر ساری سوچیں بھلاتی اور اپنے کام میں مگن ہو جاتی لیکن اس بار وہ ایسانہیں کر بائی تھی، آخر ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھیں عاصمہ بھابھی، آیک عرصے سے اس نے اپنی ذات کو

2016 193

شکایت ندملی اور نه بی جھی ساجدہ کے منہ ہے کوئی كله سِنا، اب بهي وه اين ضعيف العمر ساس كوجن کی آنکھوں کی بینائی نہونے کے برابررہ کی تھی، این ہاتھوں سے کھانے کے چھوٹے چھوٹے لقيح كھلار ہى تھي ، وہ مسلسل انكار پراڑى تھيں ليكن ساجدہ جاتی تھی کہ مرنے والے کے ساتھ مرا نہیں جاتا ، وہ پہلے ہی اتنی کمزور اورضعیف تھیں کہ چنددین کی بھوک ان کے لئے جان لیوا ٹابت ہو سکتی ھی اس کئے بڑے پیار اور بچوں کی طرح لا ڈ سے سمجھا بچھا کر انہیں کھانے کے لئے راسی کر ر ہی تھی، ساس بہو کا ایسا پیار دیکھ کر جہاں بہت ہے لوگوں کورشک آیا تھا وہیں چھے عورتیں اے ڈرامے بازی اور دنیا دکھاوا کہد کرنا کے بھول بھی چڑھا رہی تھیں ، لیکن رضوانہ جانتی تھی کہ بدونیا د کھادالہیں تھا، بلکہ ساجدہ کو بزرگوں سے انسیت، ہدر دی اور محبت ہی الی تھی۔

"ارے ساجدہ بڑے میاں این زندگی کی ساری خوشیال سمیٹ چکے تھے اب بر حالے میں تو نرے دکھ ہی دکھرہ جاتے ہیں اچھا ہوا کہ اللہ نے الہیں بروہ نصیب کر دیا، ورنہ تو سنجا لنے والے بھی تنگ آ جاتے ہیں، چلوآ ز مائش ختم ہوئی تنہاری اوران کی بھی ،ابتم اپنااورایے بچوں کا خیال رکھنا۔ " بیرساجدہ کی کوئی دوست یا ہمسائی می شاید جواس سے ہدردی دکھانا جا ہربی تھی۔ "جب تک والدین سلامت رہیں بچوں کو مجھنہیں ہوسکتا ٹریا ماری خوشیوں کی سلامتی مارے بزرگوں کی دعاؤں سے ممراتعلق رکھتی ہے جب تک ان کے دل اور زبان سے دعا تیں ی رہیں میں ہیں ماتی کہ ہمیں کوئی آرکیج آ سکتی ہے، تم بھی اینے بزرگوں کی صحت وسلامتی کے کئے دعا اور ان کی خدمت کرکے دیکھنا گھر کے ساتھ ساتھ دل میں بھی سکون بھر جائے گا۔"

ہوں، تم یہ سلسل ارشیش کیے برداشت کر لیتی ہو؟ "عبرینہ کے بعد نورین نے بھی کھالی ہی باتیں اور احوال سنایا تو یا لآخر رضوانہ نے ان کے اکسانے پر فیصلہ کر ہی لیا کہ وہ وسیم سے بات كرے كى كداباكى حالت اور رضواندكى سہولت کے پیش نظر یا تو اینے بھائیوں سے بات کرے كيروه ابا كوسنها لنے كى اس مشكل ذيبه دارى ميں ان کی مدد کروائیں یا پھروہ ایک کل وقتی ملازمہ ابا كے لئے ارائ كر لے، لين ويم نے جب بھائیوں سے بات کرنے سے صاف انکار کر دیا اورساته بي مي كهدديا كدائهي ملازمه كاانظام تهين موسكتا تو رضوانه كابيانه صبرلبريز موكيا، وسيم سے ہونے والی منہ ماری کے بعدوہ بچوں سمیت م کھ دن کے لئے اپنے سے میں چلی آئی ہے ناراضكى كا اظهار بھى تھا اور اس طرح اسے سوچ بحار کا اچھاموقع بھی فراہم ہوتا وہ مال کے سامنے اسيخ سارے د كھڑے ساكر خود كو بلكا تھلكا محسوس كرتى، رضوانه كو ميك آئے الجى دو دن عى گزرے تنے کہ ساجدہ کے سر کے انقال کی خبر

" بھابھی میرے سرسے دست شفقت اور سایہ رحمت اٹھ گیا، میرے ابا کے دعاؤں کے لئے اٹھے جو میری ہر مصیبت اور آفت کو ٹال دیا کرتے تھے اب نہیں رہے ہما بھی۔" ساجدہ، رضوانہ کے گئے گئی کچھ اس محمائی ۔" ساجدہ، رضوانہ کے گئے گئی کچھ اس محمر کا ملک کر روئی کہ جیسے اس کے سسر کا نہیں سکے باپ کا انتقال ہوا ہو، اس کی درد بھری باتیں اور ترقیب دیکھ کر نہ صرف رضوانہ بلکہ دہاں موجود ہر محض کی آئیھیں نم آلود ہو گئیں، ساجدہ کی دونندیں، دودیور اور آیک جیٹھ تھا مگر ساس سرکی دونندیں، دودیور اور آیک جیٹھ تھا مگر ساس سرکی ذمہ داری خوداس نے اپنے سر لے رکھی تھی، آج ذمہ داری خوداس نے اپنے سر لے رکھی تھی، آج نہا سرال سے کسی تھی کی کوئی تھی سرال سے کسی تھی کی کوئی

2016) 194 (Lis

ساجدہ کے جواب نے جہاں اس عورت کو چپ کروا دیا تھا وہیں رضوانہ کو بھی بہت کچھ سوچنے پر مجور کر دیا تھا۔

تھا جواب بیمصیبت بھی گلے کوآ گئی، ساس سے کو سنجالوں یا اسے اور اس کے بچوں کو؟ حدی ہوگئی بھتی ۔'' رضوانہ کچن سمینے کے بعد عاصمہ بھا بھی

کے کمرے میں جائے دیے گئی مگر وہ کمی سے فون برمحو گفتگو تھیں، پشت دروازے کی طرف ہونے کہ مواند ہونے کی وجہ سے در کھے ہی نہ یا کیں، جب رضواند

ا پے گھر سے آئی تھی تو ارادہ منظبوط کر نے آئی تھی کہ جب تک وسیم اس کی بات مان نہیں جاتا تب

تک وہ واپس جائے کی مہیں کیکن ساجدہ سے ملاقات کے بعد وہ عجیب مشش و پنج میں گھری

ا ہے محاہد ادر مواز نے میں البھی تھی ،اس البحض میں مزید دو دن گزر گئے اور آج عاصمہ بھا بھی کی

بالوں نے اس کے دل و د ماغ میں چھتی ہے جینی

اضطراب اور الجھن کی آخری کیل بھی تھینج نکالی تھی، گھاں سلجھ گئے تھیں اسے بے ساختہ ساجدہ کی

می ، تھیاں جھی میں اسے بے ساختہ ساجدہ ی بہت سکے کہی جانے والی بات یاد آئی جو وہ اکثر

سب ہے ہی گھی۔

"جب تک ہم دوسروں کے والدین کا احر ام اور احساس نہیں کرتے ہم بیامید کیے کر کتے ہم بیامید کیے کر کتے ہیں کہ کوئی ہمارے والدین کا احر ام یا احساس کرےگا۔"

ورآ نواز هك كرزين يوس موع اوروه

جیپ جاپ والیمی کے لئے چل دی، ابھی اتنی در نہیں ہوئی تھی کہ تلائی ممکن نہ ہوتی ، وہ برونت اپنی جنت میں لوٹ آئی تھی جہاں اس کے اپنوں سمیت ہزاروں خوشیاں اس کی منتظر تھیں۔

拉拉拉



2016 195 Lis



امرت کوفرید کے سوال نے پریشان کیا ہوا ہے۔ امرکلہ سے ماں شادی کی بات کرتی ہے وہ ٹال دیتی ہے۔ جیل میں موت کی بات ہوتے بات بدل جاتی ہے، جارتیدی اپن اپن تر تک میں، جن میں ایک امرکلہ کا باب ہے جواب تک ٹافیاں باغثاہے، اس کے نام پہ، امرکلہ فرید حسین کے ساتھ کھ نواز حسین کارشتہ لے کراور فرید فاطمہ کومٹھائی کھلاتا ہے۔ فيكاركو كا وَل والع منافي آتے ہيں كمرك تشين بن جاؤ۔

امرت فنكاركو بہت ساتى ہے، ھالار كے لئے، ھالى نااميد ہوكرلوث جاتا ہے، امرت دروازے کے بیچھے کھڑی ساری کاروائی سننے کے لئے رکتے ہوئے ھالی کورسے میں رک کرا نظار كرنے كانكيث كرتے ہوئے سوچى بسب ہاتھ سے كيا۔

ستانيسوس قسط

ابآب آگے پڑھئے





## پاک سوسائل کائے کام کی میکیات پیچلی کائے کام کے می کائی کائے کا کائی کائے کا کائے کا کے میں کا کائے کا کے میں کا جائے گائے گائے کے میں کے می

= UNUSUES

يرای ئک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ مُلُودُ نَگ ہے پہلے ای بُک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ مركتاب كاالك سيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمپرییڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





'' ہم پہلی ارتم ہے کچھ ما تلنے آئے ہیں عبدالحادی۔' Pa' لوگ فزکار کو گھیرے ہوئے تھے۔ امرت کے اندر خوف کی کئی اہریں ایک بار میں اکھی تھیں اور معدوم نہ ہونیں ، الکورے لینے وہ بن دیکھے محسوں کر سکتی تھی کہ یہی خوف ان کے چہرے پر پر چھا نیں بن گیا ہوگا۔ ''ہم پہلی بارتم سے پچھ مانگنے آئے ہیں۔'' کتنی تقرارتھی ، وہ کئی لہجے تھے ، کئی آ وازیں اور اس ۔ ایک ۔ کاباب ایک۔ کاباب کتنا عجیب ہے کسی کو باپ کی طرح سوچنا جب عادت نہ ہو مگر ہمدر دی بڑھ جاتی بھی ، دباؤ بڑھنے لگتا ہے۔ ''جمیں یقین ہے تم انکارنہیں کرو گے۔'' وہ لفظوں کو ہندوق کی گولیوں سے بھر کے لائے تھے '''جمیس یقین ہے تم انکارنہیں کرو گے۔'' وہ لفظوں کو ہندوق کی گولیوں سے بھر کے لائے تھے اور پوچھدے تھے کہ تمیں یقین ہے کہتم مرنا پہند کروگے۔ اور پوچھدے تھے کہ تمہیں مارکر دم کیں گے اس سے بہتر ہے کہتم خود سر دے دو۔''بیاچھا طریقہ '' بیا گوہراندر کھڑا کیا کررہاہے، چپ کی دیوار بناہواہے۔''اس نے گوہر کو بہی نیکسٹ کیا۔ ''ہارے گوٹھ والے مجھے تل کر دیں گے۔'' آگے ایموثن سائلی تھی، جس جواب سے نسسہ "وہ انہیں ایموشنل بلیک میل کررے ہیں گوہر۔" "ميں جانتا ہوں۔" '' بنیا نہیں ہے، انہیں خود فیصلہ لینے دوامرت '' "وه الجھے ہوئے ہیں کو ہر۔" ''نہیں، وہ فیصلہ کریں گے امرت، تم انتظار کرو۔'' وہ دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ گئی۔ "تم سالوں بعدلوئے ہو بمہیں ہم اپناتے ہیں۔" "لاهوت جوان ہے۔"ان کے منہ سے کوئی تو آوازنکلی۔ "وہ باعی ہے،اس کا دماع خراب ہے۔ ''میں بھی باغی تھااور میرا بھی د ماغ خراب تھا۔'' "په کمزورسااحتاج-" ''دیکھووہ اپنادفاع کرنا جانتے ہیں ، زیادہ اچھا کریں گے۔'' ''جوا بی زبان رکھتا ہو، اسے کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی ۔'' ''ہوتی بھی نہیں جا ہے۔'' مہیں معاف کررہے ہیں، تم لوٹ آئے ہو۔" 198 ONLINE LIBRARY

'' میں لوٹانہیں ہوں، میں بس آ گیا ہوں جا VW- Paks '' مگرتم آگئے ہوتو ہمیں قبول ہو، اپنی گدی اپنے کام سنجالو، اپنے فرائض پورے کرو، ازالہ كردو، اين غلطيول كاءتم لوثائ كئ مو ' بجھےمعاف میت کرو، مجھے سزادو، پھر مارکر نیکال دو۔'' '' تھیک ہے ہم مہیں سزاد دے رہے ہیں، تہمیں یہ ذمہ داری سونپ رہے ہیں، تم قبول كرو-"امرت كوتا دُ آگيا-"بیا پی منوا کر چھوڑیں گے۔"اس نے لاھوت کوسائیڈیر ہوکر کال کی۔ " کہاں ہو؟" Downlooded From " يبيي كھرا ہوں ،تم كہاں ہو؟"' POISSOCIETY/GOOM "میں بھی بہیں کھڑی ہوں، باہرآؤ۔" وه دومنٹ میں باہر تھا۔ " تنهارا دماغ خراب ہے بہاں کھڑی ہو، نکلو بہاں سے جلدی۔ " د بی د بی آواز میں اسے " بجھے چھوڑ و، تم اپنا کام کرو لاھوت، تم بیسیٹ لے او، ان کو کہو کہ بیس بن جاتا ہوں گدی "ثم نے اس بے کاربحث کے لئے مجھے بلایا ہے۔"وہ جھا کر چاا گیا۔ ''لاهوت پلیز ،میرے باپ کو بچالو۔''اس نے ایک میسج کئی بارگر دیا ، و ہ تقرار ہے گھبرا گیا۔ "وہ اہل ہیں ، بڑے ہیں ، امرت وہ بہاں رکنا جا ہے ہیں ، تم مجھو۔ ''تو پھرتم چلواوطاق میں ہمہاری ہمیں ضرورت ہے۔' "هاليم كبال ينيح؟"اس فررأا سرج كيا-"مین روڈ کے یاس تمہاراا تظار کررہا ہوں۔ " تب تک کرو گے جب تک میں نہ پہنچوں؟" " ہمیشہ کروں گا۔ وه فی الحال اس پیغورنہیں کرنا جا ہ رہی تھی ،اس لئے شکر پیلکھ دیا تھا۔ ''نو پھر چلو۔'' تقرار بڑھی۔ " کسی نے کہا یہیں بگ پہنا دیتے ہیں، لاھوت کیاتم کچھنیں کر سکتے۔" اس نے پھر سے جوہور ہا ہے تھیک ہور ہا ہے۔ " تم بردل بولاهوت." "باغی بھی بردل نہیں ہوتا۔" " تم بھی وڑے ہو، ذمہ داری سے بھاگ رہے ہو، اپنی ذمہ داری میرے بوڑ سے باپ پر 2016) 199 ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 **f** PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

"تم تھیک کہتی ہو۔" اے لاطوت کا جواب آگ لگا گیا۔ " كو ہر چھ كبور بھے تم سے ساميديل ہے۔ "ان کو فیصلہ خود کرنے دیں، ان کو وقت دیں آپ۔" امرت کامینے پڑھنے کے بعد وہ بولا "تم چپ رہولڑ کے، ہارے خاندانی مسائل میں بولنے کا تہیں اختیار نہیں ہے۔" اليديهال كيول كمراب،ات بابرتكالونوران بيد مارامهمان ہے۔ 'لاهوت پہلی بار بولا۔ ''اسے کوئی باہر نہیں نکالے گا۔'' فنکار کا کمزور سااحتجاج تھا، گوہرخود ہی باہر نکل گیا۔ 'میں وہاں کھڑا ہو کرتماش بین ہی لگ رہا تھا۔'' وہ امرت کے پاس آ کھڑا ہوا۔ "اور بہاں کھڑے ہو کربھی تم تماشہ ہی سنو کے۔" "جوتم كروكي وبين كرول كا، لا هوت كوفيكسب كرين \_" وه ا تنابلكا كيوب لے رہا تھا۔ یو حقیقت تھی کہاس کی وہاں کسی نے نہیں سننی کہنا برکار تھا۔ " ہم تہمیں تلائی کاموقع دےرہے ہیں ،اسے بروں کے سامنے سرخروہونے کا۔" ''اورتم خود جانتے ہو کہ تہیں چنا گیا ہے، بتاؤ کیا تہمیں نہیں چنا گیا ، یا ابتہاری باری نہیں ہےان فرائض کو نبھانے کی ؟ بولو۔ " کیا اس خاندان حسب نسب کوہم نے زندگی نہیں دیں؟ اور کیا ہمیں اس سے نام عزت 'میں بھی نام پر ہیں مرا۔'' پھر سے کھوکھلا احتجاج ، نہ اتر ارنہ انکار۔ "حجوث نه بولو، تمهيس نام بي چاہيے تھا، تمهيں نام بنانے كى خواہش تھي، يہاں ہركوئى نام پر مرتا ہے، نام سے پہچانا جاتا ہے، نام کے لئے جیتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اپنانام چھوڑ جاتا ہے۔' و وسرخ ٹو پی والا کی شکل کا جالاک آ دمی تھا، رہتے میں جیجی زادلگتا تھا، ساتھ بیٹھ گیا۔ " دو حمیس فیض ملا ہے، تمہارے ہاتھ میں شفادی گئی ہے۔" " دیکھوڈ اکٹر بھی تو لیمی کام کرتے ہیں۔" " جمہیں ایک بار پھر میہ موقع ملاہے، تم دوبارہ میلطی نہیں کرو گے۔" کندھے کے گرد بازو پھیلالیا تھا، فنکارڈ ھیلا پڑ گیا۔ میں ذمہ داری اٹھانے کے قابل مہیں ہوں۔ تم ذمہ داری اٹھانے کے ہی قابل ہواور تم ہی ہو ہارے خاندان کے آخری بزرگ \_" امرت کی آنکھیں آنسوآ گئے۔ "امرت وہ خود یہاں رکنا چاہتے ہیں، بیلوگ بھی کچھ غلط نہیں کہدر ہے۔" محوہر لاھوت کی زبان بول ر ہاتھا جو پچاس فیصد درست ھی۔ "اے یک بہناؤ۔" فنکار کانپ رہاتھا۔ دروازہ دھڑم سے کھلا وہ آ دھا چہرہ ڈ ھانے چا در میں قیدا ندر آئی۔



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



"میں اس کی اجازت جہیں دیتی ''تم کون ہولڑ کی۔''سرخ ٹو پی والا اٹھاچہرے پہجلال تھا۔ اليهال توجوجي جام مندافها كرآجاتا ، ووسرابر برايا-"میں بھی ای خاندان کا حصہ ہوں، مجھے آپ باہر نہیں نکال سکتے۔" امرت باہر جاؤ۔' لاهوت نے اے ٹو کا۔ ''میں تمہازے منہ لکتے نہیں آئی ،ہم گھریہ بات کریں گے ، یہاں کوئی اپنا فیصلہ سنا کرانہیں '' میں تنہازے منہ لکتے نہیں آئی ،ہم گھریہ بات کریں گے ، یہاں کوئی اپنا فیصلہ سنا کرانہیں يكبين بهناسكتا-" 'ہم عورتوں سے بحث نہیں کرتے ہتم اندر جاؤ ،گھر لے جاؤانہیں لاِھوت۔'' وہ آگے بڑھا۔ دحہ معرفی سے جائے ہیں کہ ا 'جن پیروں سے چل کر آئی ہوں ،ان پخود جاسکتی ہوں ۔'' وہ ان کی طرف بڑھی۔ ما "چیس آپ میرے ساتھ۔" '' خاتون آپ گھر جا ئیں، یہاں پورا خاندان کھڑا ہے، ہماری عورتیں عزت دار ہیں، وہ گھروں میں رہتی ہیں، ایسے دندناتی نہیں پھرتیں۔''اعتراض پیاعتراض تھا، گوہر بھی اندرآیا۔ گھروں میں رہتی ہیں،ایسے دندناتی نہیں پھرتیں۔''اعتراض پیاعتراض تھا، گوہر بھی اندرآیا۔ ''امرت ہاہر چلو۔'' دیلے لفظوں میں کہا،اسے اندازہ تھاامرت ملے گی نہیں اور بیلوگ بدمزگی مراتر آئیں سم '' ہم انہیں لے کر جارہے ہیں۔'' وہ باپ کے پاس کھڑی تھی ، ان کا ہاتھ تھا ما ، پہلی بار تھا ما تھا، وہ تم ہو گئے ''یہ یہاں رکنا چاہتا ہے بکی ،مردوں کے معاملات بین تم مت آؤ، چلوہم عزت سے تنہیں محرچیوڑ دیتے ہیں، بین رشتے بین تمہارا چا چا لگتا ہوں۔''باتی سارے بچرے تھے، وہ سرخ ٹو پی والابات كررباتها\_ ام اے زیر ہیں بہنارے اور ت دے رہے ہیں۔ " آپ لوگوں کی پہنائی ہوئی زنجیر میں بدل جاتی ہے۔" "امرت بروں ہے میزے بات کرو۔" لاھوت بولا۔ کھرے مردوں کواس طرح نہیں ٹو کتے بچے ، چلوشاباش کھر چلو۔''سرخ ٹو پی والا اس تک ریہ چاچا تی، میں یہاں سے جانے کے لئے آئی ہوں۔" ائی بٹی کو کھووہ جائے، سارے مرد دیکھ رہے ہیں، اس کا یہاں کھڑے ہونا نا مناسب ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

'' تم جاوَ بیٹا'' وہ بہی تھی جو پھے در پہلے کھڑی اس جگہاٹٹر رہی تھی ،انہیں برا بھلا کہہ رہی تھی اوراجھی اس نے ان کا ہاتھ بکڑا ہوا تھا۔ '' میں آپ کوچھوڑ کرنہیں جاؤں گی۔'' بیکیسا جملہ تھا، وہ اس کے بعد پچھے کہہ نہ سکے ''اچھاٹھیک ہے، پک پہناؤ،تم لوگ رسم کرو، بچی پہیں رک رہے گی۔'' 'بیٹائم بیٹے جاؤ سائیڈ میں۔'' جا ہے نے رستہ نکالا۔ '' پک لاهوت کو پہنا ہے جوحقدار ہے، وہ جوان ہے ساری ذمہ داریاں اٹھا سکتا ہے۔'' در سامی برند '' یہ کھیتوں میں ہل نہیں چاارہے یہاں۔'' کسی نے نفت سے ٹوکا۔ '' تمہاری بیٹی مردوں کے مندلگ رہی ہے حادی اسے کہو چپ رہے۔'' ''امرت چپ ہو جاؤ۔'' بے بسی کتی عجیب چیز ہے، ڈوب مرنے کے قابل کر کے حچوڑتی '' چپ رہے کے لئے میں یہاں نہیں کھڑی، آپ چلیں میرے ساتھ۔'' '' میں ان کونا راض نہیں کرسکتا۔'' ٹوٹی پھوٹی آ واز۔ '' بچھ پہا ہے خاندان کا بہت قرضہ ہے، بہت مقروض ہوں میں ان کا،قرض بہت چڑھ گیا 'میرا بھی آپ پہ بہت قرض ہے۔'' ''میں مانتا ہوں بیٹا، پہلے ان کا ئے، پھرتمہارا۔'' ''آپ کو پتہ ہے آپ کے لئے مشکل ہوجائے گا۔'' ''ان کے لئے کوئی مشکل ہو گی لڑک، یہ راضی ہیں، آپ خاموش رہیں۔'' سارے کھڑے۔'' "أنبیں کہو کونے میں کھڑی ہو جائیں۔" کونے میں دونو جوانوں نے دل ہی دل میں کچھ ے رہے ہے۔ بسرخ ٹو پی دالے نے اسے دل ہی دل میں بہوتشلیم کرلیا تھا۔ ''اسے کنٹرول میں رکھنے کا سب سے بڑا طریقہ بیٹے۔'' انہوں نے امرت کی طرف التجائی نظرى،اس كالم تحداين آنكھوں سے لگايا۔ ''بٹی کوعزت دی جاتی ہے تو اسے مال کہا جاتا ہے۔'' وہ اسے مال کہدرہے تھے، کمزور کر رہے تھے، وہ پہلی بارابا کہنا جاہتی تھی، کہدنہ تکی۔ آب ایک بار پھر جھے اپن زندگ سے نکال رہے ہیں۔" ایک کمزوری کوشش۔ میں تنہاری زندگی میں شامل ہوں۔'' ب میری زندگی سے نکل رہے ہیں پھر سے۔ ميرے ياس كونى جارہ بيں۔ ONLINE LIBRARY

'' پیمیں نہیں لوٹا سکتا، وہی نام کا جا جا۔''امرے نے ہاتھ چھوڑ دیا، حالانکہ وہ اس ہاتھ کوتھام 'آپ میری زندگی سے نکل کے ہیں۔'اب لگا جیسے پھر بے در بے اس بہ برس رہ ہیں، کو ہراس کے چیچے لیکا تھا، لاھوت نے ٹھنڈی سائس بھری تھی، رسم شروع ہوگئ۔ وہ گوہر کے ساتھ بوری خاموشی کے ساتھ بائیک پر مین روڈ ٹیک آئی تھی، گوہر کواندازہ تھاوہ ایک طوفان کواینے اندر کئے آ رہی ہے، وہ خود خاموش تھا، اس کی کیفیت سمجھتا تھا۔ اس کاری آیشن جتنا تیز ہوتا کم تھا، گروہ چپ تھی جیسے صدے میں ہو،اے یقین مہیں تھا کہ وہ ایسے ناکام ہوکراوئے گی ،ایسے ناکام ہوکراوٹنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ بار بار بارنا، جس کے لئے امیدیں حدے زیادہ برشی ہوئی ہوں، کوہراس کی چپ کوتوڑنا عا ہتا تھا،مگراس وقت وقت خود کووہ بھی ہے بس پار ہاتھا، ھالار گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، ان دونوں کو و مکھ کراس نے مختذی سانس بھری۔ '' جھے پتہ تھا وہ بہیں آئیں گے ،وہ بدل چکے ہیں۔''اس نے پھر سے ڈرائیونگ سیٹ سنجال ل هي ، كو ہر فرنث پي آگيا ، وه بيجھے بينھ كئي۔ ''امرت تمہارا سامان تو گھریہ رہ گیا، لے لیں؟ کیا خیال ہے۔'' " میں یہاں جتنی چیزیں لے گرآئی تھی وہ سب وہیں جھوڑ کر جارہی ہوں ۔' "اس نے کس حد تک خود کو کمپوز کیا ہوا ہے۔" کو پیرکوا نداز ہ تھا۔ ''تم نے کیا سوجا ہے حالار؟''وہ اس سے مخاطب تھی۔ "جوزف كوكهدديا كمك كا، ميرايهال ركناب كارب، سوچاب جاتے ہوئے جابيان دے جاؤں گا نواز کو کہ مالک مکان کولوٹا دے۔ ' وہ مجرا ہوا تھا۔ '' تمهارا يوں جايانہيں بنيا هالي؟'' وه نہيں جا ہتا تھا كه هالار چااجائے،سب مجھ غلط ہور با تھاءا سے بور ہاتھا جیسے ہیں ہونا جا ہے تھا۔ د کم از کم تم تو یہ بات مت کہو گوہر، تم سے تو کم بھگوڑ ارباہوں۔'' و و اپنی عاتش کا کچوجھ اس بدلگار ہاتھا، کو ہربس دیا۔ " مررشة نبيس نوفي ،آب جتني دور بوتے ہيں ، اتنا پاس رہے ہيں ، ايك ساتھ ظاہرى ہوتا ہے اور ایک وہ جب آپ لمحالی کے ساتھ رہے ہیں۔ ''اجھا ہو لنے لگے ہو، کچھ بہادر ہو گئے ہو، بیسب اس کے سامنے کہوتو پورے بہادر بن جنو ے۔ 'کہج کٹیلا تھا،اس ہاروہ ہننا چاہتا تھا،ہیں ہنس سکا۔ ''(سامنا ہو چکا ہے اس سے) بہت سہد چکا ہوں۔' ''ھالار تہاری خفکی اپنی جگہ مگر سرنے تہ ہیں ایک زندگی دی ہے، تہ ہیں آنکھوں یہ ہٹھایا ہے، تہ ہیں پالا پوسالاڈ اٹھائے، جب انہوں نے اپنارستہ خود چنا تو تم نے رستہ بدل دیا، تہ ہیں کم از کم ایسانہیں کرنا چاہیے، بے وفاوہ نہیں ہیں ھالی، بے وفاتم ہو،اب وفا نبھانے کی ہاری تہاری تھی، 2016) 203

انہوں نے حتیمیں وہ عمر دی ہے جس کی حتیمیں ضرورت تھی ، کیا عمر کا کچھ حصہ بھی وہ اپنے خاندان کو نہیں دے سے ، جہاں آ کر وہ تھبرے ہیں ، انہیں سکون کی گھڑیاں ملی ہیں اور تم لوگ چڑھ دوڑے

م چیپ رہو کو ہر، ابھی ایک بھگوڑ ہے کی طرف داری کرتے ہوئے جو فخرتم محسوں کر رہے ہو، اسے میں جھتی ہوں،عبدالحادی ایک بزدل انسان تھا، بلکہ ہے، جس نے بغاوت کا لعرہ بلند کر کے صرف فرار حاصل کیا ، وہ بیٹھ کر حالات کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔''

"البيالہيں ہے امرت، جب ہم كى جگهان نث ہوتے ہيں جہاں سے ہميں انصاف مہيں ال سكتا، ہم اگر وہاں تبديلي مبيں لا سكتے تو فرار ہى ہوتے ہيں، يەفرارمبيں ہوتا، يەحفلى كا اعلان ہوتا ہے، بدرستدا لگ کرنے والی بات ہوئی ہے، بداعلان جنگ ہوتا ہے۔

وو مكريد بغاوت بيس موتي كوهر، يه بها دري بيس موتي -

میصلحیت ہوتی ہے امرت ہم نے بورڈ کے ادارے کوتب چھوڑ اجب وہ مہیں متاثر مہیں کر ر ہاتھا، جب وہ مہیں تمہاراحق مہیں دے یا رہاتھا، حالانکہ تم نے کوششیں کی تھیں، یہ ہمت تم میں ہے، میں مانتاہوں جو ہمت تب ان میں نہھی۔"

ا ہے مصلحت کہو، وہ جس روایت کے خلاف نعرہ بلند کر کے نکلے تھے گوہراسی روایت کی سر پرسی کوآنگھوں پر رکھالیا۔"

"بیان بدلنا اور رسته بدلنا کوئی ان سے سیکھے۔

"جہاں تک میراخیال تھا کہ میری ماں ایک اچھے تفس ہے وفانہ کڑھی ہے ہے چھے پت چلا ہے كدايك بے بھروسے تھي کے لئے انہوں نے آدھى زندگى دے دى ، ايك ايسامحص جوجگہيں رہتے بدلتار ہتا ہے، جس کی فکر بھی خانہ بدوش ہے اور فلسفہ بھی ، میں غلط بھی ، ایک غلط جگہ امید لگا بیٹھی ، آج اس امید کو میں اس گوٹھ کی مٹی میں دتن کر آئی ہوں، مردے نہیں اکھاڑے جاتے، بیامید میرے لئے مرحومہ ہی رہے گی ،عبدالحادی ایک سیلفش انسان ہے ، وہ صرف اپنی ذات کے نصلے كرتا ہے۔'' وہ جتنا تكن بولتى كم تھا، مگروہ كم تكن بول رہى تھى، گوہراسے موقع دے رہا تھا كھول رہا

"وقت ثابت كرے كاكم تم لوگ غلط سوچة مواور انہوں نے ایک اچھا فیصلہ كيا ہے " " تم سے بحث کے لئے میرے پاس بہت مواد ہے کوہر، مگر فی الحال میں تم پہا پنا خون جا نا نہیں جا ہی ، پیکاس ہم اللی بار پدر کھتے ہیں۔'

یں ہوں ہوں گا ہم اس کلاس کوروائنڈ کریں۔''اسے افسوس ہوا کہ وہ طوفان کو اپنے ساتھ لے جارہی ہے،اب اللیے بیٹھ کرروئے گی،اس کے اندر فکست کتنی بھرگئی ہوگی،شاید وہ آگلی مج پر ہے کے کام پہندآئے ،شاپداب وہ اچھا اچھا سوچنا چھوڑ دے، شایدوہ ، وہ سوچنے ہے بھی فبرار ہا تھا،ا ہے بہت فکر ہور ہی تھی۔ ''امرے تنہیں بھوک لگی ہوگی؟'

و و مو ہرنی الحال جیپ رہو، خدا کے لئے ، آنسوؤں کے ساتھ لفظوں کو دھکیلنا بہت مشکل ہوتا





ہے۔''اس نے تلخی ہے کہا تھا، وہ چپ ہو گیا۔ مالار نے ایک پیرول پمپ پر گاڑی رو کی تھی، وہ امرت کے لئے پانی لے آیا تھا، اس نے "بين جا بتا بول بم آخرى بار كچه باتين كريب امرت-" "خون جلانے کے لئے آخری ہار کہنا ضروری نہیں ہے، پر ہے کے دفتر آ جانا ، مل لیں گے۔" وه شهر میں داخل ہو چکے تھے۔ ''کل منے ٹھیک نو بے علی کو ہر پہنچ جانا ، بہت کام کا ہرج ہو چکا ہے بہت زیادہ۔'' امرت کا گھر آنے والا تھا،علی کو ہرنے اسے داد دینے والے انداز میں مسکرا کر دیکھا۔ "تم بهت همت والي موامرت " بجھے تعریف سننے کا ابھی کوئی شوق نہیں ہے، میں جائتی ہوں وہ پیسہ ضائع نہ جائے، جو بہت اعتاد کر کے عدنان نے مجھے دیا ہے۔'' وہ کچھ کہدنہ سکا، مگر ذرامطمئن ضرور تھا، البتداس کی ا تکھوں میں وہ طوفان جچکو لے کھائے ہوئے اس نے دیکھا تھا۔ " أيكفيل اكرنه مول لو آئينه كے كہے۔" فكراين جكه بية فائم تحى\_ ھالارا بن جگہ جا کرسو ہے گا متنفر ہوگا، یہ جو بھی ہوا ہے، اس طرح سے نہیں ہونا جا ہے تھا، جانتا بھی تھا کہ ایساسو چنے سے چھے نہیں ہوتا۔ زندگی اپنا کھیل اپی مرضی ہے کرتی ہے،ہم کچھ سوچے ہیں، ہوتا کچھ ہے،فرق اس سے پوتا ے کہ اچھا ہوتا ہے یا براء اچھے سے اچھا اور برے سے برایز تا ہے۔ اور جب انسان شکت ہوکر بیسو چتا ہے کہ اچھائی ہوا ، تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ ایسا ہونا اس نے بھی بہی کہا تھا مگر بہنچے کہا چھا ہی ہوا، جو ہواا چھا ہوا بہت اگر وہ یہ کہتی کہ سب اچھے کے لئے ہوتا ہے تو چونیش نارال ہوتی ، مروہ کہدری تھی کہ تھیک ہوا۔ اس کی ماں نے دیکھتے ہی ہو چھا تھا کیا ہوا؟ کیسی ہوتم؟ انہیں آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ اتن جلدی لوث آئے گی ، تب اس نے کہا تھا ، اچھا ہوا ، ان کوانداز ہ تھا صورتحال علین ہے۔ "كهانا كهايا ٢٠٠ "آپ کو ہرونت میرے کھانے کی کیوں فکر ہوتی ہے۔"وہ آتے ہی صوفے پیاد ھے ی گئی "میں اگر نہ فکر کروں گی تو اور پھر کون کرے گا۔" "کھانے پینے سے فکریں نہیں مف جاتیں،تم جس کے لئے گئی تھیں؟" انہوں نے جھکتے ہوئے پوچھا۔ ''میں آپ سے پچھ باتیں کرنا جائتی ہوں۔''اے لگ رہا تھا اس کے اندر بہت کچھٹوٹ کر 2016)) 205(( 5

ww.Paksociel و وسوچ رہی تھی وہ امید کہاں سے لائے گی ،اسے اپنی ہمت کم پڑتی دکھائی دے رہی تھی۔ کل مبح اسے دفتر جانا تھا، کام بہت پڑا تھا، کئی مسائل زندہ تھے اور اسے لگ رہا تھا دل مر گیا جب کوئی امید کو دفنانے کی بات کرتا ہے،اس سے پہلے وہ خود کوایے دل کو دفنا تا ہے، جب حقیقت مرتا ہے،جسم مرتا ہے تو لوگ دفناتے ہیں اور جب دل مرتا ہے تو خود ہی دفنانا پڑتا ہے،خود نتاہ مذکلات سے سکت کھیں ہے۔ دفنانا مشکل ہوتا ہے سی بھی چیز کو۔ " مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں ای۔"اس نے لاشعوری طور پہان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، صوفے کی پشت سے سر ٹکالیا۔ ايك مال ياباب كے لئے سب سے زيادہ اہم كيا ہوتا ہے؟ ان كى اولاد ہوتى ہے ان كے -Son = 2 ( طرمیرے باپ کے لئے نہیں ہے) "ای اورای طرح ایک اولاد کے لئے سب سے بڑھ کراس کے مال باپ ہوتے ہیں، دونوں بہت ضروری اور اہم ہوتے ہیں ، ماں پاس ہوتی ہے تو باپ کی کمی محسوس ہوتی ہے ، باپ ہوتا تقریب میں '' "امی میں نے بہت شروع سے بیر کی محسوں کی تھی ، اللہ نہ کرے اگر آپ نہ ہوتیں میرے پاس اور وہ ہوتے تو یقین مانیں میں آپ کی کمی بھی اتن محسوس کرتی ، بلکذاس ہے کہیں زیادہ کرتی ، ماں بہت ضروری ہوتی ہے، اس لئے اللہ نے آپ کومیرے لئے زم بنا دیا، مجھے احساس ہے کہ آپ نے میرے لئے بہت کھ کیا ہے، جھے وہاں سے لائیں، پڑھایا، اس قابل بنایا کہ میں اپ یاؤں یہ کھڑی ہوسکوں۔''انہوں نے ایسے ساتھ لگالیا۔ ، پھر بھی مجھے لگتا ہے امرت میں تمہیں اتنا خوش نہیں رکھ عکی، اگر رکھ علی تو تم آج خوش 'پھر بھی مجھے لگتا ہے امرت میں تمہیں اتنا خوش نہیں رکھ عکی، اگر رکھ علی تو تم آج خوش

"ایانہیں ہے امی ایا ہر گزنہیں ہے ، ہارے خیالات نہیں ملے سوچ نہیں ملی ، ہم نے کہھی بیٹے کر بات نہیں کی ، نہ سلیحائی ، آپ کو مجھ سے شکایت تھی کہ میں باپ کی کی کو کیوں محسوس کرتی ہوں ، آپ میری زندگ سے باپ نامی چیڑ بھاڈ کر بھینک دینا جا ہ رہی تھیں ، کاش آپ کامیاب ہو یا تیں اس کوشش میں۔' ایس کی آئیسیں ترتھیں ، لہج کے ساتھ ہی۔

'''امی میں ڈھونڈ تی تھی اس ایک ہاپ کو، میں نے اسے بہت تلاشا، میں عادتوں میں بھی اس پہلی تھی، میر ہے وہ لاشعوری طور پہ آئیڈ بل بن گئے، میری زندگی کا واحد متصدان کی تلاش تھا، میں مسی طرح پہنچ گئی ان تک، مگر میں غلط تھی، لاعلم تھی، میں سراب کے پیچھے بھاگر رہی تھی۔'' ''امرت، تمہارا باپ بہت براسمی، مگر جھے یاد ہے وہ تم سے بہت پیار کرتا تھا اور اس نے تہمیں مجھے میری سہولت کے لئے دیا تھا، مجھے خوف تھا وہ تمہیں مجھے سے چھین لے گا، یہ وعد د میں نے اس سے لیا تھا کہ تم بلٹ کرنہیں آؤگے بھی بھی۔'' انہوں نے اپنی تنیک اعتراف کا ایک بم

2016) 206 (Lis

SPECIFICATION OF THE PARTY OF T

پھوڑا تھا۔ ''مگروہ تم سے محبت کرتا تھا، مجھے پتہ چلا تھاوہ روتا ہے تنہارے لئے۔'' ''میں بری تھی امرت، میں نے شادی کے بعد تمہیں اماں کے ماس چھوڑ دیا، تم

المسلم وہ م سے بحب مرت ہا تھا، بھے پنہ چلا ھا وہ روتا ہے مہار سے سے برت روتی میں بری تھی امرت، میں نے شادی کے بعد شہیں اماں کے پاس چھوڑ دیا، تم بہت روتی تھیں، گرتب و قار نہیں مانتا تھا، میں مانتی ہوں میں بری ہوں، تہمیں نہ باپ کا ہونا دیا نہ ماں کا، ہوا ب دوھیال پہنچا دیا تھا، کھر جب جھے اولا دنہیں ہوئی کوئی جب حسرت بڑھی گئی، ڈاکٹر جواب دے چھے تھے، و قار کا تو پھر بھی بیٹا تھا اس کی حسرت اتنی نہ تھی، میں بھی ضد میں آگئ، اپنی منوانی پر تہمہیں لے غصہ تھا، وہ اپنی بچیوں کو دروازے تک نہیں چھوڑ تے تھے اور اب ان کے خاندان کی بچی اسکول جارہی تھی، وہ اپنی بچیوں کو دروازے تک نہیں چھوڑ تے تھے اور اب ان کے خاندان کی بچی اسکول جارہی تھی، میر ے اندراس خاندان کے نہیں جھوڑ تے تھے اور اب ان کے خاندان کی بھی اس کے خون تھا، میں بہت اسلام سوچا، ضد زیا دہ تھی، مگر تمہیں ہوگئی تھی کہ ان کے ہاں سبد خون تھا، تہمیں ہوگئی کی کہ ان کے ہاں سبد خون تھا، تھی ، وہ الا کا تمہارا خیال رکھتا تھا، تم خوش تھیں، کھر آ ہت آ ہت سب بگڑتا گیا، تم اس سے دیکھر بی میں بگر آ ہت آ ہت سب بگڑتا گیا، تم اس سے بیزار ہونے لگیں، مگر میں ماں تھی، جا ہتی تھی تھی۔ گھر بسالو۔''

'' میں اتنا وفت آپ کی خوشی کے لئے ہی جیبے تھی، کررہی تھی میں بیشادی، مگر مجھے اللہ نے بچالیا، میں اللہ کی مشکور ہوں امی، میں اللہ کی بہت مشکور ہوں۔''

" بجھے خوف تھا امرت کہ تم کہیں باپ کے پاس جا کر جھے جھوڑ ندو۔

''اب آپ ہرطرح کے خوف سے آزاد ہو جائیں ، میری کسی بھی صورت ڈولی میہیں سے ''

ا ھے گی۔ ''امرت خدا کے لئے ایسی باتیں نہ کرو، میں نے تنہاری خوشیوں کے لئے رور وکر دعا نیس کی میں ''

> ''میں خوش ہوں ای آپ کے ساتھے۔'' ''تم اس سے ملیں امرت؟''

''اس متعلق اب ہم بات نہیں کریں گے امی، جھے نکایف ہوتی ہے اب۔'' تکایف کا نام کیتے ہی آئیں متعلق اب ہے ہوتی ہے ا لیتے ہی آئی سوں میں نکایف والا پانی بھر آتا تھا، ہے آنسو کہا جاتا ہے، انہیں پیتہ تھا امریت بہت کر روتی ہے اوراگر روتی ہے تو کسی کے سامنے نہیں روتی، ابھی وہ کنٹی تھی اور بے بس لگ رہی تھی، ان کا دل کیا جا کراس مخص سے لڑے جھکڑ ہے، اسے کہے کہ اس نے اپنی بٹی کے ساتھ غلط کیا ہے۔ '' جھے سونا ہے امی، میں بہت تھی ہوئی ہوں۔''

" کیا میں تمہارے ساتھ رہوں ،تم سو جانا ، میں بیٹھی رہوں گی۔ ' وہ نہیں جا ہتی تھیں امرت کیلے میں روئے ، وہ اس کے ساتھ کمرے میں آئیں ،امرت چینج کرنے کے بہانے واش روم میں

2016) 207 (Lister

Section

کلس گئی،انبیں پتاتھا دہ رور ہی ہوگی WW.Paksocie پس "امرت بيج بايرآؤ،در بوكي بكانى-" كهدر بعدانهول في درواز عددتك دى-وہ باہر آئی تھی، آنکھیں سرخ تھیں، گال سوجھے تھے، وہ بیڈ کے کراؤن کو پکڑ کر چکرانے سے "امرت کیا ہوا بچ؟" اتنی کمزوری تو اسے بھی نہیں ہوئی تھی۔ "نیندآ رہی ہے۔"وہ لیك كئى، د ماغ جیسے شل ہور ہاتھا۔ ''میرا باپ،میرا باپ جب ملے گا، میں ان ہے کہوں گی، بیفر مائش کروں گی، میں لڑوں گی بہت لڑوں کی ان ہے۔' وہی ہاتیں جو بچیاں اپنے باپ کے بارے میں کرنی ہیں۔ ''وہ تو میر ہے لئے ٹافیاں بھی نہیں لاتے ، آبا میرے لئے ٹافیاں لاتے ہیں۔'' امر کلہ ٹافیاں ہے ہی خوش ہو جانی تھی۔ عمراس کے پاس ابانا می ذات کا حوالہ ہی نہ تھا کوئی اور جس کے لئے وہ ترسی رہی۔ وهول اڑائی بائیک پرنظرا نے والا چہرہ، جانا بہجانا، بورڈ کی طرف سے پہلی بار کیا جانے والا وریان مکان میں انٹرویو۔ " آپ کہانی کیوں لکھتے ہیں؟" سوال بھی بہانہ بن جاتے ہیں اور یادیں، اسے لگا اس نے ا كر مزيد كچھسوچا تو د ماغ مجھ جائے گا،اس كے سريس شديد در د ہونے لگا۔ '' بیدورد، انتاشد بدئے' اسے لگا کہلی بار ہی اسے ہوا، لگا جان لے لے گا،انہوں نے اس کا سر ا بنی کود میں رکھ دیا ، وہ بند آنکھوں سے بچوں کی طرح پھوٹ بھوٹ کررہ دی۔ سونا کی آنکھوں کا یانی جیسے رور وکر خشک ہوگیا تھا۔ اس نے بقیہ ماندہ سادھنا کے بنائے پوسٹرز جوکونوں کھدروں میں چھیے ہوئے تھے، برآ مد کیے تے اور سنے سے لگا کرر کھ لئے تھے۔ بچی تمہاں گئی ، زمین کھا گئی؟ آسان نگل گیا ، بچی کا کوئی سراغ نہ تھا ، وہ جیران ویریشان تھیں ۔ اب وہ ملے گی تو ..... تو اسے کتنے جھوٹے سے عہد بندھے ہوئے تھے، تو سے کتنے خالی خال نمایاں جما نکتے تھے، تو .... کے آگے سوچوں کے قافلے تھے، ایک لاشعور ڈرا تا تھا، ایبا نہ ہو کہیں سی کثر کے نالے نہیں نہیں وہ سو چنانہیں جا ہ رہی تھیں ،سو چنا بڑا مشکل تھا۔ کئی دنوں بعد اس کے اندر کی نرم ماں جا گی تھی اور الیی جا گی کے دن بھرتو دن ہوتا مگر زرات بھی چگائے رکھتی ،الی جاگی ،روزانہ ایک امید چھوٹی ی ، جوبڑی بن جاتی ،زندگی کے لئے یہ س ضرور ہوتا ہے، جے امید کہا جاتا ہے۔ " بجھے پتا تھاوہ آئے گی، اس کی آئیمیں اس قدر سوجھی ہوئی تھیں، میں نے اس سے پہلے بھی اس بہادرلڑ کی کواس طیرح آنسو بہا کر بیار ہوئے نہیں دیکھا تھا، وہ پی ہوئی تھی بخار میں، پھر بھی س كررى مى -"اس نے ايك كبرى سائس لى-208 WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY 1 PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

'' جمجے پہتے ہے وہ بہت بہادر ہے ، کو ہرمیری بیٹی بہت بہارد ہے ، وہ جمھے پہبیں گئی ، وہ اپنے باپ سے زیادہ ہمت والی ہے۔'' وہ کہنا جا ہتا تھا کہ آپ اسے بیٹی کہنے کا حق کھو بچکے ہیں ، حالانکہ ان کو پتہ تھا ،اس کے جواب میں وہ کہہ سکتے تھے کہ میں اسے بیٹی کاحق اسی دن کھو چکا تھا ،جس دن اس سے اس کی ذمہ داری سے دستبر دار ہوا تھا ،گر یہ کہنا بہت مشکل تھا۔

وہ جانتے تھے کہ وہ اب ان کا سامنا بھی نہیں کرنا جاہے گی ، وہ آج سے نفرت کرنا شروع کر دے گی ،اس نے نفرت کرنا شروع کر دی ہوگی ،اس کمجے سے جس کمجے کے بعد اس نے کہا تھا۔

" آپ نے جھے کھودیا۔

اس نے پوری پلانگ کی کہ میں پہلا پر چہ کیے لانچ کرنا ہے اس کے بعد ہم تین پر چوں تک اس لے سکتے ہیں، پھرایک فائل ڈیجن ہوگا، یا پر چہ بند کر دینا اور جتنا پیہ لگایا ہے وہ ڈوبو دینا، دوب جائے، یا پر چے برمز بدسر مایہ لگا کراہے گور نمنٹ سے رجٹر ڈکروانا، رجٹر ڈکروانے کے بعد ہمیں اشتہار ملنا شروع ہونگے وہ بھی کیے ملیں، ملیں نہلیں، کتنے ملیں، پھنس جا کیں، بھی پر چہ اسے گا بھی نہیں آئے گا، ہم مصنفین کو پے کہاں سے کریں گے، ہم نے سلسلوں کے لئے ورکرز کہاں سے کریں گے، ہم نے سلسلوں کے لئے ورکرز کہاں سے اربی کریں گے، ہم کے ماہانہ ہمارے پاس سرمایہ ہونا جا ہے، جو جمارے پاس نہمکن ہے۔

کہنے لکی میری ذاتی ملکت میری ایک سوئے کی انگوشی تھی جو میں نے بہت پہلے اپی ایک

دوست پرقربان کردی۔

" بجھے پت ہے وہ کون ہوسکتی ہے؟" وہ برابرائے اور بیٹھ گئے۔

"اس كادل بهت دكھا ہوا ہے۔" كوہر مايوس تھا۔

''وہ مجھے بہت برا بھی ہے گو ہراور میں برا ہوں بھی ، برے سے زیادہ نا کا مجنس ہوں ، اتنا نا کام ہوں اپنی بنی کو پھر سے خود سے جدا کر دیا ، قسمت ایک بار پھر مجھے چانس دے رہی تھی ، اس نے میرا ہاتھ تھاما ، مجھے لگا ،اب وہ مجھے اہا کہے گی۔''

''اس نے آپ کو یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ چلیں ،سب کے سامنے، بہت مان تھا، اسے آپ پر۔''انہوں نے تھکی ہوئی آنکھیں موندگیں ،آنسو کناروں کے بندتو ڈکر بہہ گئے۔

''میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں گوہر، وہ میری ذات کا حصہ ہے، میرا خون ہے وہ، وہ وہ کی بی ہے جیسا میں نے سوچا تھا کہ لڑکیوں اور بیٹیوں کو ہونا چاہیے، وہ میری تو قع سے زیادہ انچھی ہے، تہمیں پند ہے جب وہ پہلی بار میراانٹرویو کرنے آئی تھی، میں اسے جانتا نہیں تھا، وہ کسے سوال کرتی ہے، آپ کہانی کیوں کیصتے ہیں؟ جیسے وہ جال بن رہی تھی، فیصے جگڑ رہی تھی، اس کی آئھوں میں نڈر بن تھا، اکساہ شھی، بغاوت تھی، غصہ تھا، دھونس تھی، قابلیت تھی، اعتادتھا، عزم تھا، میں تب ہی متاثر ہوگیا تھا، اس کے بعد جب وہ آئی مجھے لگا دنیا آگئی ہے، میرے چھوٹے تھا، میں تب ہی متاثر ہوگیا تھا، اس کے بعد جب وہ آئی مجھے لگا دنیا آگئی ہے، میرے چھوٹے سے گھر میں دنیا آگئی ہے، بوری دنیا، میں نے اس سے اس کی امید میں چھین کی، خواہشیں چھین لیس، میں بہت تکایف میں ہوں کو ہر، تمہیں نہیں پند میں کتی تکایف میں ہوں۔''

2016)) 209 (( Lis

Section

"كوبروه فيحقة تكليف سے تكالنا جا ات كى اس ميں است كى -" "مرآب نے اس کا مان کیوں توڑا سر؟"

" كو ہرتم سب جانتے ہو، جو ديكھا ہے، وہ البيتہ ہيں جانتے جومير نے دل ميں ہے كو ہر، ميں قبل از وفت کچھنہیں کہدسکتا، مگرتم اتنا تو سبخھتے ہونا کید میں کچھسوچ کر ہی رکا ہوں، وہ جھتی ہے، میں روایتوں کو روائنڈ کرنے کے لئے رکا ہوں، وہ جھتی ہے میں بھی بعض چیزوں کے لئے انج جھڑک رہا ہوں ، یا مجھے وا ہ واہ کا چسکا پڑ گیا ہے ، یا میں ذکر کی ہو سے فائد ہ اٹھا رہا ، د ں جھش<sup>آ ہو</sup> یذ لکھے دیتا، دعا نیں لکھ دیتا، لوگوں کوتسلیاں دے کرروانہ کرنا اور خود کو بزرگ کہلوانا میری بھی خواہش بن گئی ہے، اسے میں کہنا جا ہتا ہوں ایسانہیں ہے، مگر میں ابھی اپنی پوزیش کلیئر نہیں کرسکتا، وہ دعووں برہبیں رزلٹ پریفین کرے گی اور رزلٹ ابھی بہت دور ہے، خدا جانے ہے بھی یا تہیں ہمر دیکھنا ہوگا، بچھے بیسب کہہ لینے دو کہ میرے تھلے میرے ہاتھ میں ہمیں رہے ہیں، جھے جو سنایا جائے گا وہ سنوں گا، جو کرایا جائے گا کرنا پڑے گا، مگر اس سے پہلے میں اپنے پچھ خوابوں کو ہوا ضرور دینا جا ہتا ہوں۔ " محنن برھ گئے تھی، انہوں نے ہجرے کی کھٹر کی کھول ڈی، جہاں دور دور ہے دور دور تک تجیتوں کا ایک لمباہرا بھرا سلسلہ نظر آر ہا تھا اور نظر کو تقویت دے رہا تھا ،اس نے مجی سالس بھر کے سالس چھوڑ دی تھی۔

''موت سے پہلے کچھ جینے مرنے کی مشکش ہر کسی کی زندگی کونشانہ کرتی ہے کو ہر،میرے پاس مستوں کے لئے بہت کم وقت ہوا ہے، جُت اب قدرت ہے۔ دینے کی شیر رہ انہ اور ا مجھے اپنے حصے کے پچھے کام کرنے ہو نگے ،اس کے بعد کون کہاں ہو، ہاں مگر میں اس سے روبر و ہو كرايك بارضرور يوجهنا جابتا مول كرتمهارى آخرى خوامش ميرے كئے كيا ہے يا جمھ سے وابسة پہلی خواہش تو نہیں کہ سکتا، کیاتم نے کہا؟ تم نے بھی اس سے اس کی خواہش پوچھی ہے کہ ہر؟'' "وه این دلی خواهشون کو مجھ پید کیوں عمیاں کرے کی اور میں کیوں پوچھوں کا اسرف اللہ جا

وہ اپیس دے دیتے ہے۔

میں نے اس سے اس دن میہ پوچھا تھا کہ تمہاری خواہش کا کیا ہوگا، ایک کامیاب سندھی یر چہ، کہنے لکی گوہر، میں اپنی خواہش کوئٹن ماہ کے اخراجات سے زیاد دہمیں کھلاسکتی، میں نے بہت کھلایا ہے اپنی خواہشوں کو، اب مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، او قات سے نکلتی جا رہی ہیں، لگام ڈاکنی یرے گی۔''مایوں ہو گئے گو ہر کے منہ سے امرت کی بات من کر۔

''میں زمین چ کرا سے سرمایا دینا جاہتا ہوں کوہر، جومیرا ذانی خاندانی حصہ ہے، وہ ا<sup>س</sup> کا

ہے، میں جا ہتا ہوں وہ اپنا حصہ لے لیے۔

2016) 210 (1-5

اے کہنا ابائم سے بات کرنے آئے گا، تم بنی بن کر آئیں تھیں، وہ باپ بن کر آئے گا۔ "عزم آٹھوں سے جھلنے لگا۔ ''اورا سے کہنا وہ وقت وہ ہو گا جس دن وہ جھ سے بدلہ لے گی، اسے کہنا، ابائتہیں بدلہ لینے کا موقع ضرور دے گا اور گوہر جب وہ جھ سے بدلہ لے لے گی نا، تب مجھے انظار نہیں کرنا پڑے گا۔ " ''ہوسکتا ہے وہ آپ سے بدلہ نہ لے۔ " آواز جسے گہرے کویں سے برآمہ ہوئی تھی۔ ''وہ کوئی کرنا ہے وہ فی ہے گوہراور نہ کرنا مجھداری۔ " ''اگر ایسا ہو جائے ،فرض کرنے میں کیا حرج ہے؟ " ''وہ مجھے بار بار جستے جی نہیں مارسکتی گوہر۔ "

''دو مناہے وہ آپ سے بدلد نہ کے۔ '' اواز بیسے ابر کے تویں سے برا مدہوی ک۔ ''دو کی کرنا ہے وہ فی ہے کو ہراور نہ کرنا مجھداری۔'' ''دو مجھے بار بار جیتے بی ہیں مار سکتی کو ہر۔'' ''کہنا تو یہ چاہے کہ وہ مجھے مار نہیں سکتی کو ہر۔'' اور کو ہرنے کہا تھا۔ ''اس کے لئے آپ کو جیتے بی مارنا بہت مشکل ہے سر۔'' ''میں اسے بدلنے کا موقع ضرور دوں گا گو ہر۔'' ''محبت کا موقع نہیں دیں گے؟ بدلے کا موق دے گے؟'' ''محبت کے قابل کہاں رہا ہوں۔'' آواز گہرے کویں سے بی آئی تھی۔ ''وہ مجھے تھکرائے گی تب بھی جیت اس کی ہوگی ، اپنا لے گی تب بھی جیت اس کی ، ہار جیت

یہ دونوں فیصلے جس کے ہاتھ ہوں وہ دونوں صورتوں میں بازی جیت اس کی ہار جیت کے دونوں فیصلے جس کے ہاتھ ہوں وہ دونوں صورتوں میں بازی جیت لیتا ہے، میں اسے جیتا ہوا در کھنا چاہتا ہوں، میں ازالہ کرنا چاہتا ہوں اس لیح کا، جب اس نے میر اہاتھ بکڑ کر کہا تھا میر ب ساتھ چلیں اور میں نے کہا تھا نہیں جاسکتا، اس نے کہا تھا آپ نے جھے بجر کھودیا۔'' آ واز بجراگی۔ '' میں زندگی میں دوسری بارسولی پہلئ تھا اور دونوں بارتختہ میر ااپنا بچھایا گیا تھا، رسہ اپنا تھا، سہلے اناتھی، جوخود کو بھائی دے، وہ نہ غازی نہ شہید، دوسری باراے کھونا آسان نہیں تھا گوہر، کہلے اناتھی، احساس تھا، ماں سے بچی تجھینا نہیں چاہتا تھا، اب کی بار کہنے کوکوئی مجبوری نہ تھی، اسے جہلے اناتھی، احساس تھا، ماں سے بچی تجھینا نہیں چاہتا تھا، اب کی بار کہنے کوکوئی مجبوری نہ تھی، اسے جہلے انہ خواہش نہیں کہا جاتا کہ خواہش پوری کرو، اس نے مجھ سے اس کی آخری خواہش پوری کرو، اس نے مجھ سے میری آخری خواہش پوری کرو، اس نے مجھ سے میری آخری خواہش پوری کرو، اس نے مجھ سے میری آخری خواہش پوری کرو، اس نے مجھ سے میری آخری خواہش پوری کرو، اس نے مجھ سے میری آخری خواہش پوری کرو، اس نے مجھ سے میری آخری خواہش پوری کرو، اس نے مجھ سے میری آخری خواہش پوری کرو، اس نے مجھ سے میری آخری خواہش پوری کرو، اس نے مجھ سے میری آخری خواہش پوری کرو، اس نے میں آئی تھی۔''

''میں کتنی ہار کیوں سرکوؤہ آپ کو نکال رہی تھی مشکل ہے۔'' ''اے آخری ہات کہنا کو ہراور وہ سے کہ جب میں خاندان کا بیٹا تھا، تب میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ،اس کا اہا ہوں ،امرت کا اہا ، جب وہ میدان چھوڑ کرنہیں بھاگ سکتی ، تو اہا کیسے میدان چھوڑ کر بھاڑک جائے۔'' آنکھوں میں چمک، ہونٹوں پر مسکرا ہٹ اور چہرے پر جھریوں سلوٹیں بیدار

ہوئیں۔ ''داڑھی کے سفید بال کتنے محرّم سے لگتے ہیں، آپ شیوکب کریں گے، بہت اچھے لگتے ہیں۔'' موہر بھی عجب تھا۔

ہیں۔" موہر بھی عجیب تھا۔ "جب پھر سے جوان ہو جاؤں گا، تب ایک بارشیو کرکے آؤں گا، بیمفن لطفہ ہے کوہر،



حقیقت بری خوبصور ہوتی ہے، پہنیں کیوں مردای واؤھی کے سفید بالوں کو دکھ کر ڈر جاتا ہے کہ وہ بوڑھا تو نہیں ہور ہا کہیں۔' وہ اتن دیر بعد بنے سے اور گو ہر بنس ندسکا تھا، پہنین کیوں' ہیں ہور ہا کہیں ہور ہا کہیں ۔' وہ اتن دیر بعد بنے ہے اور گو ہر بنس ندسکا تھا، پہنیا تھا، پہنی دوستوں کو بھی بھیجا، مصنفین تو گئے چئے ہے۔
دوستوں کو بھی بھیجا، مصنفین تو گئے چئے ہے۔
سینئر مصنفین کے پاس وقت نہ تھا کہ کھیں، جونیئر ز نے ڈھیرلگا دیے، جن میں ہے گن چن کر تین کہانیاں کانٹ چھانٹ کرلگا کیں۔
کر تین کہانیاں کانٹ چھانٹ کرلگا کیں۔
ہائی کے سلسلوں سمیت، اس نے اور گو ہر نے بل بیٹھ کر افسانے کھے، وہ بھی مختلف نا موں ہائی کے سلسلوں سمیت، اس نے اور گو ہر نے بل بیٹھ کر افسانے کھے، وہ بھی مختلف نا موں ہے اور کھنے کے بعد بڑھتے ہوئے وہ ایک دوسرے کے افسانوں پر تنقید کرتے ہوئے خوب نوک ہے سنوار رہے تھے، کی بھی صورت پہلا ہر چہ مارکیٹ میں آگیا تھا۔
اس دن فواز حسین آئیں رعوت دیے آیا تھا شادی کی ، اے شادی کی خوشی سے فیادہ یہ دکھ تھا اس دن فواز حسین آئیں رعوت دیے آیا تھا شادی کی ، اے شادی کی خوشی سے فیادہ یہ دکھ تھا

بی دن نواز حسین انہیں دعوت دیے آیا تھا شادی کی ،اسے شادی کی خوشی ہے زیادہ یہ دکھ تھا کہ تا نظے کا پہیر نوٹ گیا ہے ،سیٹ کا بلا شک اکھڑ گیا ہے ،اوپر والی سلاخ پر نگا پر دہ بھٹ گیا ہے۔ امرت کواس کی فکر دیکھے کر ہمسی آگئی ، کو ہرمسکرایا۔

''میں بہت سجیدہ صور تحال ہتا رہا ہوں اور تم لوگ نداق لے رہے ہو۔'' ''نواز بھا آپ خیر سے شادی شدہ ہونے جارے ہیں،عنقریب آپ کی فکریں ہدلنے والی ہیں،کل کسی دن آپ ای جگہ بیٹھ کر ہوی بچوں کے دکھڑے رونے بیٹے جائیں گے۔''

نواز بھا کا منہ بن گیا، پھرافسر دگی چھائی تو کہنے لگا۔ '' تا نگہ چلانے والا مز دور کسی کو کیا خوشیاں دے سکتا ہے بھلا۔''

'' خوشیوں کا تعلق تا نئے یار میل کار ہے ہیں ہوتا نواز حسین ، دل ہے ہوتا ہے۔''
'' دنیا میں وہ مرد دیکھے ہیں بھاؤ جوعورت کوصرف نام کی محبت دیتے ہیں ، کھانے کو گھر میں پہنے ہیں ہوتا ، وہ نشکی شرائی ، جواری ، یا کالل ہوتے ہیں ، آپ تو مزد دری کرتے ہیں ، آپ کو کوئی مایوی نہیں ہوگی ، جسے جوتا ٹا نکنا رو مال سینا بھی آتا ہے ، بھوک تو وہ بھی نہیں مرتا اور بھوک تو وہ بھی منہیں مرتا جو پچھ کھا تانہیں ، کہیں نہ کہیں ہے رزق مل جاتا ہے ، آپ استے مضبوط تو کل والے ہیں ، کیوں فکر کرتے ہیں ، اور یہ بھی سا ہے کیوں فکر کرتے ہیں ، سا ہے ماؤں کی دعا کیں بیٹوں کے حق میں قبول ہوتی ہیں اور رہ بھی سا ہے کیوں فکر کرتے ہیں ، سا ہے ماؤں کی دعا کیں بیٹوں کے حق میں قبول ہوتی ہیں اور رہ بھی سا ہے کہ جب ماں نہ ہوتو بہن کو مجھو ، بھا کیوں پر جان دین ہیں ، ایک بہن ہے امر کلہ ، اور ایک آپ ، دعا

کریں ،سرخروہ وسکوں۔'' ''آپامرکلہ کوکب سے جانتے ہیں نواز بھا؟'' ''تب پہلی بار ملاتھا جب کولڑوی صاحب کی درگاہ سے نکلتے ہوئے ، ہوٹل پر ہم جائے پینے مخبرے تھے حالانکہ جانتا کچھ پہلے سے تھا، کبیر بھائی ذکر کرتے تھے اس کا۔'' ''کہ براڈ کی سے ایک سے ایک بیٹر بھائی ذکر کرتے تھے اس کا۔''

تخبرے تنے حالانکہ جانتا کچھ پہلے سے تھا، کبیر بھائی ذکر کرتے تنے اس کا۔'' ''کبیر بھائی کوآپ کب ہے جانتے تنے؟'' ''جب میں نے خود کو جانتا ابھی شروع نہیں کیا تھا، بہت پہلے کی بات ہے۔'' ''اسے جانے دو امرت دیر ہو جائے گی۔'' محو ہرنہیں چاہ رہا تھا وہ ابھی مزید کھلے، امرت

2016) 212 (Lis

سيدهي بهوكر بينه كفي تقى " كس كس كوانوائيث كرناية آپ نے؟" "بس مجھ دوست ہیں اور گھر والے، آپ ..... میری دنیا اتنی چھوٹی اور اسے بڑے لوگوں سے بھری ہوئی اور اتنی خوبصورت دنیا۔ "وہ اس کی پایت پرمسلرادی۔ کو ہرکوئی تبدیلی محسوس کررہا تھا اس میں جو آئی تھی۔ امر كلداوراس نے نواز كے لئے چھوٹى موئى چيزوں كى شاپك كى تھى، كوہرنے اس كے لئے تا کے کے دو پہنے خریدے، امرت نے سیٹ کورز، پردے، چھوٹا ساشپ ریکارڈرجس میں ریڈیو امر کلہ نے اس کے لئے ڈائری، قلم، کتابیں، قرآن پاک کا نیانسخہ، کپڑے، چاربیوٹ ملکے والے اور ان سب کے لئے اس نے امرت سے پیے ادھار کئے تھے اور ووا سے کہدر ہی تھی کہد " مجمع پت ہے تم نے والی نہیں کرنے یہ پتے۔" وہ بنتے ہوئے کہنے لگی۔ " کہ ہاں مجھے بھی شاید کھھ ایسا ہی لگتا ہے۔" صبح بہت رھندلی تھی، کہر چھائی ہوئی تھی، انہوں نے اوطاق کے محن میں شہلے ہوئے دھند لے آسان کی طرف دیکھا تھا، آج خاندان کا پہلا فیصلہ ان کے پاس آنا تھا، بوجھ سے کندھے ديماتع سمى لمح دل كہتا بيتونے كيا سركے ليا، كون ى ذمه دارى كتنى برى، مسائل منه كھولے لاهوت ہراک چیز سے غیر ذمہ دارتھا،اب تو مزید ہوا دُل میں اڑتا جاتا۔ عمارہ کو لیے کر کراچی کے لئے تکل گیا، ساس سرکوبھی لے لیا، ماں نے تو حویلی ہے قدم باہر نہ نکالنے کا تھم کھا رتھی تھی جیسے ، کھر کی روح کھر میں بند ، کہتی دنیا دیکھ کر میں نے کیا کرنا ہے میں اسے گھر میں خوش ہوں، وہ بیوی کو لے کرسسرال گیا اور بوی کے ای ابا کو لے کر دوست کے كر جلاكيا كجهدن تفريح كرارنے "بيتونيق بهي جمص نبهوئي-" كين لكا-" کو ہرسوائے مزاروں، قبرستانوں کے آپ کو کہیں نہیں لے جائے گا، چلیں ہم زندوں کے موہرکوکیااعتراض ہونا تھا،البتہ اے مال نے بوافورس کیا چلنے کے بگر وہ امرے کے ساتھ پر ہے کی تیار یوں میں مصروف تھا، اس کئے معذرت کر لی اور ویسے بھی اس کا کہاں دل کرتا تھا مصنوعی سیر سیائے کے لئے بنائی گئ عمارتوں میں محوضے کا، وہ تو میدانوں، صحراؤں، جنگلوں، - آبشاروں کو دیکھ کر جیتا تھا۔ Section گلیوں، چوراہوں، گھوگھوں، چھوٹی موتی دوکانوں کے بچے اوگوں کے چھوٹے چھوٹے سائل اور کچھ یوں کو سنتے گزارتا، پلیٹ فارم پر بھی بھار کبیر بھائی کے آثار دیکھنے چلا جاتا ان کے کسی دوست سے مل لیتا۔

دوست سے مل لیتا۔

بھوے دل بڑا کر لیتا، سوکہاں ان کے ساتھ ہو لیتا۔

ہوئے دل بڑا کر لیتا، سوکہاں ان کے ساتھ ہو لیتا۔

اورادھر ..... فنکار صاحب گدی نشین بن کر بیٹھ گئے تتے، انہیں لگا جیسے ہر جگہ سے اڑ دے منہ نکالے ان کی طرف آرہ ہو ہیں، بڑھا پاکٹنی کمزوری چیز ہے، بڑھا ہے ہیں جوان ہونا، جوانوں نکالے ان کی طرف آرہ ہوں بڑھا پاکٹنی کمزوری چیز ہے، بڑھا ہے ہیں جوان ہونا، جوانوں جیسے نیمیلے کرنا، فیصلوں کو تبول کروانا، سکھ، طاقت، حکمت، دانائی بخل، عقل، فیصلے کے لئے کیانہیں چاہیے ہوتا۔

پاسے ہوتا۔

ت المحک آدھے تھنے بعداوطاق سجے والی تھی ،اسے یاد آیا بھی وہ اپنے ہاپ بھائی کو کتنی بری نظر سے دیکھتا تھا جب کوئی فیصلہ برارزلٹ لاتا تھا اور آج وہ مند پر ببیٹھا ہوا تھا، جی چاہا پناچرہ تھیٹروں سے دیکھتا تھا جب کوئی فیصلہ برارزلٹ لاتا تھا اور آج وہ مند پر ببیٹھا ہوا تھا، جی چاہا پناچرہ تھیٹروں سے لال کردے،خود پر ہاتھ اٹھا نا کتنا مشکل ہوتا ہے، با تیس کتنا، براسجھنا، جیٹا دینا اور تھوپ دینا، لیے کولگا اردگردکوئی جال بنا ہوا ہے۔

'' خود ہی کھائی میں گرے ہو'، برمت مارو۔'' امرت جیسے لاشعور بن کرآ جاتی تھی ،اے لگا بہلجہ بھی ان کا پیچیانہیں چھوڑے گا

444

وہ اسے قدم گاہ مولی علی پر لے آئی تھی ، وہی بھیڑ ، وہی بہوم ، وہی لوگ ، کچھ پرانے کچھ ہے ،
اور ساتھ میں تئی عبدالوہا ب صاحب کا مزار ، امر کلہ کی اچا تک طبیعت خراب ہونے گئی۔
'' امرت! بہاں اور کون ہے؟ کس کا مزار ہے؟ تخی صاحب کے پاس پہلے تم آئی ہو بہھی؟
یہاں سے چلوا مرت ، اس سے پہلے کوئی بولنا شروع کر دے ، یہاں سے چلو۔''
یہاں سے چلوا مرت ، اس سے پہلے کوئی بولنا شروع کر دے ، یہاں سے چلو۔''
د'' کون بولنا شروع کر ہے گا؟ چلو۔'' وہ نٹر ھال ہی ہور ہی تھی ، آٹھیں سرخ ہونے گئیں ، نیچ
گیٹ کے پاس ٹواز کھڑ ا تھا ، جو جڑ ھائی جڑ ھے کراد پر آیا ، اے امر کلہ کا انداز ہ ہوگیا۔

"امر کلہ ہمت کروتو سخی صاحب کوسلام کرآئیں؟" امرکلہ نے عجب بے بنی سے اس کی طرف دیکھا تھا،امرت ذرافکرمند ہوگئی۔

" چلونواز بھائی، چلتے ہیں۔"اے خاصی تشویش ہوئی۔

''امرکلہ کو لے چلو'' 'نواز بھا ایک ہارتماشہ دیکھ چکا تھا، دوسری ہارنہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ امرت کولگا جیسے وہ آٹکھیں بند کرکے چلانا شروع کر دے گی ابھی کہ ابھی۔ ''چلونواز بھا پنجی صاحب کوسلام کرآ 'ئیں۔'' (بھا گئے کا وقت نکل گیا ہے ) بوی ہمت کر کے قارند اذکہ اس برتی ہمت کر کے

کہا تھا،نواز کواس پرترس آگیا۔ "ایب کی بارنہ سمی اگلی بارامرکلہ بہن۔"

"اللی باری سے دیمنی ہے بھانواز"

وہ امرت اور نواز پلی بجوم بھری کی سے گزر کر پھر پ پاؤں رکھ کر آئے، وہی پھر جو بل کی

2016) 214

## و قرآن شریف کی آئے ات کا اکترام کیجید

قران يم كامقدى آيات العالم الدين نوى في الأهار ولم آب كى وين معليات بى امثل في المقادم المنظمة المعالمة المعادم المعادمة المعادم

طرح رکھا تھا، وہی جہاں گوہرگرتے گرتے بچا تھا اور نگار نے عیسیٰ مسیح کی صدابلند کی تھی، وہی ..... اس جگہ امرکلہ کو چکرآ گیا، اس نے نواز کا باز و تھام لیا تھا اور عیسیٰ مسیح کی صدانہ بلند کر سکی تھی، زبان بیتا لا پڑا تھا جیسے۔

امرت اسے عورتوں کے سیشن کی طرف لے آئی تھی۔

''میں نے ایک باریہاں تمہارے زندہ نیج جانے کی دعا کی تھی اور وہ دعا کرتے ہوئے جھے خود پر رحم آرہا تھا، کہ ایک مری ہوئی لڑکی کی زندگی میں صوفی صاحب سے ما تگ رہی ہوں، بوجھ ڈال رہی ہوں، صوفی صاحب میری جہالت پر کتنا سوچیں گے، اس کے بعد میں نے یہاں آگر کوئی خاص دعا نہیں کی، البتہ پر وفیسر غفور اور علی کو ہر کے ساتھ یہاں آئی ضرور تھی، جھے یہاں آگر سکون ماتا ہے امر کلہ' وہ بول رہی تھی اور امر کلہ چپ تھی، اس کے ہاتھوں میں لرزش تھی۔ سکون ماتا ہے امر کلہ نہ ہے موفیوں کے دربار میں جا ضری پر ایسی ہی کیفیت ہوجاتی ہے۔' امرت نے جب اے دیکھا تو اس نے کہنا چاہا گر کہدنہ کی تھی۔

اے کیا بتاتی کہ یہاں حاضری دے رہی تھی، بات بہت بڑی تھی، زبان چھوٹی تھی، آنسو

چھلک کئے تو بتانے تھے۔

''اب کون بچھے امر کلہ نمازے روے گا۔''بغیر کلمے کے سجدہ ہور ہاتھا، قبلہ رخ پہ۔ ''کون پوچھتا کہ وضوکیا؟ کون پوچھتا کہ کلمہ پڑھا؟ کون پوچھتا کہ شناخت بدلی۔'' سجدہ دل کا تھا، پہلا سجدہ دل کا سجدہ تھا، اس نے پہلی بار شکست قبول کی تھی، دوسرا سجدہ پیشانی ٹک گئی۔ پیشانی ٹک گئی۔

> جمعے کی رات بھی اور ذکر کی ہوئے۔ اع باندھ دیا تھا، دلوں کا وجد نا چنے لگا وہی بت کدہ میں بن کر کرن ہود ساجد اور مجود، پیل بک منگلاج میں. سانسوں میں پھوار پڑنے گی، ذکر کی وجد میں سارا عالم منصور نظر آیا وجد میں سارا عالم منصور نظر آیا وجد میں شجر میں تیرا نور نظر آیا

COORDINATION (TEXTURED CONTINUED CON

2016) 215 (Lis



"سوری ابو میں مجھی تھی کہ، کہ آپ شام کو آئیں گے اظہر نے یہی بتایا تھا جھے۔" دماغ نے بردفت احساس دلایا کہوہ کیا کہنے جارہی ہے تیجی بات بدل گئی اور ان کے ہاتھ سے سفری میک

تھام لیا۔ ان ہاں آنا تو شام کوئی تھا مگر ریحان سے آج ادھز آنا تھا تو میں نے سوچا کہ چلواس کے ساتھ چلے چلنا ہوں،ارے بیٹائم ابھی تک وہاں کیوں کھڑے ہو؟ آؤ بیٹھو۔" رفیق صاحب کے کہنے براس نے بلیٹ کر دیکھا، ریحان اس کے پیچھے کھڑا تھا وہ بے خیالی میں دروازہ بند کرنا بھول میں دروازہ بند کرنا بھول

"اچھاتو ریحان دروازے پردستک دیے کے بعد جان بوجھ کرسائیڈ پر ہوگیا تھا۔" وہ ایک کے جب اس کی شرارت ہجھ گئی ریحان اسے سلام کرتا رفیق صاحب کے پاس پڑی کرس پر آ

"ابواندر چل کر بینجیس یہاں تو کائی گرمی ہے۔ "ان دونوں کو برآ مدے میں براجمان ہوتے دیکھ کراس نے گرمی کا احساس دلایا آگر چہ برآ مدیعے بیں چکیس وال کر گرمی رو کنے کی کوشش برآ مدیعے بیں چکیس وال کر گرمی رو کنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن اس سال وہ بھی موسم کا مقابلہ کر گئے تھی ناکام ہور ہی تھیں۔

' ' 'چلوتم جلدی سے خونڈا پانی لے آؤ ہم اندر چل کر جیضتے ہیں، کھانا تو تیار ہے نا؟' ریحان کے ہمراہ کمرے ہیں جاتے ہوئے آئیں اچا تک کھانے کاخیال آیا تو مؤکر پوچھنے گئے۔ وہ کچن میں داخل ہوئی تو سنک میں پڑے گندے برتن اس کا ڈھیروں خون جلا گئے بھراہوا گچن، گندے برتن اس کی نفاست اور صفائی پہند طبیعت پر ہمیشہ ہی گراں گزرتے تھے۔

''نوب زادی آج پھر چھٹی کر کے بیٹے
گئے۔'' وہ غصے سے بردبراتی قمیض کی آستینی
چڑھاتی محسن کی برواہ کیے بغیر کچن کی حالت
سدھارنے بیں لگ گئی،تقریبا آدھے تھٹے بعدوہ
کام سے فارغ ہوئی اور کچن پراطمینان بحری نظر
ڈالتی فرج کی طرف برھی تا کہ کھانا گرم کر سکے
اظہر کے کالج سے آنے کا وقت ہور ہا تھا اور اسے
فور بھی بڑی زوروں کی بچوک لگ رہی تھی ، وہ
سالن شام میں ہی پکا کر رکھ لیا کرتی تھی تا کہ
سکول سے واپسی بر صرف روئی بنانا رہ جائے ،
سکول سے واپسی بر صرف روئی بنانا رہ جائے ،
اس نے آخری روئی تو ہے پر ڈالی ہی تھی کہ
درواز سے پر دستک کو بہت اچھے سے پیچائی تھی۔
درواز سے بر دستک کو بہت اچھے سے پیچائی تھی۔
درواز سے بر دستک کو بہت اچھے سے پیچائی تھی۔
برواہ کے بنا دویٹ ٹھیک ہے۔ بیتی درواز سے کی

پڑتے ہی اس کی مسکراہ نے خائب ہوگئی۔
''کیا بات ہے بیٹا آج دروازے پر ہی
کھڑارکھوگی کیا؟ اور بیٹم اتنی جیران کیوں نظرآ
رہی ہو۔' رفیق صاحب کے کہنے پراس کواپی فلطی کا احساس ہوا اور اس نے جلدی سے سائیڈ
مرہوکران کوراست دیا،

طرف برهی اور آیک شرمیلی مسکرایث ہونٹوں پر

ا عاتے ہوئے دروازہ کھول دیا مگر سامنے نظر

2016) 216 (Lia

معجبین بہت پیند بھی اے اپھی طرح پتا تھا کہ ر بحان کوسرف پیپی ہی جا ہے ہوتی ہے اور ای لئے ان کے فرت میں ہمیشہ ہی پیپی موجود ہوتی محمی کیونکہ وہ بھی بھی کسی بھی وقت آ جایا کرتا تھا لیکن آج اس نے جان ہو جھ کر پیپی کی جگہ جبین

"جي ابوتيار ۽ يس پائ من يس ان "شاباش ميرا بچه جيتي رجو-" وه دعائيں دیتے اندر کی طرف بڑھ گئے مفرا جلدی سے کچن بیں چلی آئی تا کہ جبین بنا سکے رفیق صاحب کو



دیکے کر ریحان کے منہ کے بگڑتے زاویے اے اسے اوے خبر دار جومیرے بھائی کو پچھے کہا۔ مزادے گئے۔ ''سالے کو سالا نہ کہوں تو اور کیا کہوں

" چھوٹی ی شرارت کی چھوٹی ی سزا۔" وہ دل ہی دل میں مسکراتی کھانا لینے چل دی۔ ملے ہیں ہیں

محترمہ۔ 'وہ اب بھی شرارت پر آمادہ تھا۔ ''میں خود جاتی ہوں۔'' چہرے پر چھائی لائی کو چھیانے کی کوشش کرتی وہ خود کجن کے دروازے کی طرف بڑھی تھی لیکن ریحان نے ہاتھ تھام کر اسے جانے سے روک دیا اور خود دروازہ کھولنے چل دیا،حسب تو قع وہاں اظہر ہی تھا ریحان کو دیکھتے ہی اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔

''بہیلپ چاہیے تو بندہ حاضر ہے مادام۔'' وہ روٹیاں رومال میں لیبیٹ کر ہاٹ پاٹ میں رکھتی سلاد بنانے کا سوچ رہی تھی تبھی ریحان کچن میں داخل ہوتے ہوئے پوچھنے لگا،مفرانے مؤکر دیکھاوہ فرت کے سے پیپس کی بوٹل ٹکال رہا تھا۔ دیکھاوہ فرت کے سے پیپس کی بوٹل ٹکال رہا تھا۔

"ارے واہ ریحان بھائی آئے ہوئے ہیں۔" وہ خوشکوار کہے بیل کہتا ریحان کے گلے لگ گیا، عمر کے فرق کے باوجود ان دونوں کے درمیان بہتر ہوگا کہ درمیان بہتر ہوگا کہ درمیان بہتر ہوگا کہ ریحان اظہر کے لئے صرف اچھادوست ہی ہیں بلکہ بڑے وہ ای کی طرح سے جس سے وہ اپنی بلکہ بڑے بھائی کی طرح سے جس سے وہ اپنی مارے میں بارے میں مارے میں کرتا تھا، مفرانے فٹا فٹ کھانا کھایا گیا، مارے میں کوایا کھایا گیا، اور بہت خوشکوار ماحول میں کھانا کھایا گیا، اس کے بعد رفیق صاحب آرام کرنے اپنے کمرے میں کمرے میں چلے گئے اظہر ریحان کواین کمرے میں میں جاتے کام شے میں کرتا تھا، مفراکے لئے ابھی بہت کام شے میں کہا جب مفراکے لئے ابھی بہت کام شے میں دل میں کاموں کور تبیب دیتی برتن سمینے کی بہت کام شے کی بہت کام شے کی برت کی برت کی برت سمینے کی برت سمینے کی برت کی برت کی برت سمینے کی برت کی برت سمینے کی برت کی بر

'' بے شک تمہیں مفت میں مل جاتی ہے لیکن پھر بھی اتن پیپی نہ پیا کرو کہیں تمہاری رنگت بھی پیپی جیسی نہ ہو جائے۔'' رنگت بھی پیپی جیسی نہ ہو جائے۔'' ''لوگ تو پیپی بھی نہیں منے پر بھی کا ل

''لوگ تو پیپی بھی نہیں پینے پھر بھی کا لے
ہوجاتے ہیں شاید دوسروں کی خوبصورتی ہے جل
جل کر۔'' مفرا نے چھیڑا تو وہ بھلا وہ بھی کہاں
پیچھے رہنے والا تھا فورا اینٹ کا جواب پھر سے
دیتے ہوئے مفرا کی سانولی رنگت رچوٹ کی۔
دیتے ہوئے مفرا کی سانولی رنگت رچوٹ کی۔
''تو کیوں آتے ہو کا لے لوگوں کو دیکھنے
ساتھ پیس لگاؤ۔''

'ایک تو حمیس میری کولیز سے اللہ واسطے کا ہیر ہے اب ان بچاریوں کو کیوں لے آئی ہو درمیان میں۔' ریحان نے لفظ بچاریوں پر زور دیتے ہوئے اسے مزید تپانے کی کوشش کی لیکن خلاف تو قع وہ بنس پڑی وہ ساتھ ساتھ اس کے ساتھ سلاد بنانے میں ہاتھ بٹارہا تھا وہ اور کچھ ساتھ سلاد بنانے میں ہاتھ بٹارہا تھا وہ اور کچھ سنگ ہونے گئی۔ دستک ہونے گئی۔

''اظهر ہوگا میں دیکھتی ہوں۔'' ''کفہرو میں کھولتا ہوں، آہ ظالم ساج.....

#### 公公公

" بنی باتی کیا بناؤں میرا چھوٹا لڑکا کل سور ہے سیر چیوٹا لڑکا کل سور ہے سیر چیول سے گرگیا، گاؤں کی ڈسپنری بند بڑک تھی میر سے تو ہاتھ باؤں پھول گئے بچے کو سند بڑک تھی میر ہے ہے کہ باتھ پر، الے کر سیدھی شہر پہنچی جار ٹا گئے گئے ماتھ پر، بات میرا بچہ کیسا بلک بلک کے رور ہا تھا، بس باجی ای پر بیٹانی میں دو دن آپ کے گھر بھی نہ آ

رہم برہم کر کے رکھ دیا اور ایک دن وہ چکے ہے آ تکھیں بند کر گئی اس وقت مفراسکینڈ ائیر کی طالبہ تھی جبکہ اظہر سکول میں پڑھتا تھا، گھر کے ساتھ بیاتھ بھائی اور باپ کی ذمہ داری بھی مفرایر آگئی تھی کیلن اس نے بوی ہمت کا ثبوت دیتے ہوئے پڑھائی کے ساتھ بدذمدداری بھی بھائی، ریحان مفراکے بچاکا بیٹا تھا جواس سے عمر میں چندسال ہی برا تھالیکن وہ دونوں بچین سے ہی ایک دوسرے سے بہت بے تکلف تھے اس کئے عمروں کا فرق محسوس ہی نہ ہوتا تھا ہمفراکی مال کی زند کی میں ہی ریحان اورمفرا کا رشتہ طے ہو چکا تھا اور اب بیرشتہ اس کی زندگی کی خوشیوں اور خوابوں کامحور ومرکز بنا ہوا تھا ایم اے ممل ہوتے ہی اس نے ایک اچھے پرائیویٹ سکول میں جاب كرلى الرجدر فيق صاحب في الصي كيا تقاليكن البييمصروف ربهنا احجها لكتا تقا اور پھر وہ ہیں جا ہی تھی کہ اظہر کو بڑھائی کے دوران کسی بھی مشم کی مشکل کا سامنا کرنا پڑے۔ 公公公

''ہاہاہاہمری بھولی بہن آپ کی ماس ایک بار پھر آپ کو .....معذرت کے ساتھ مگر تج مہی ہے کہ وہ آپ کوالو بنا گئی ہے۔'' ساری بات سننے کے بعد اظہر بے ساختہ ہس پڑا۔

''بس رہنے دوتم کڑنے بھلا کہاں سمجھ سکتے ہوالی باتوں کو۔'' وہ اظہر کے بہننے پرخفا ہوتے ہو ایر لی

"او کے او کے آپ نے بالکل ٹھیک کیا اللہ آپ کواس کی جزاد ہے اچھے سے دولہا کی دعاتو بنا مائے ہی ہوگئی ہے۔" اس کے شرارت بنا مائے ہی پرمفرا بھی سب بھول کرہنس دی۔

آج اتوار تھا کہنے کوچھٹی کا دن کیکن حقیقت میں مصروف ترین دن اتوار کوزرین تھوڑا دیر سے

آپ کوکتنی تنگی اٹھانا پڑی ہوگی۔' زرینہ نے اپنا تکیہ کلام (بس ہاجی) دہراتے ہوئے ایسے لہج میں آخری نقرہ کہا کہ مفرا خودشرمندہ ہوگئ۔ ''نہیں نہیں کوئی ہات نہیں دکھ سکھ تو زندگ میں چلتے ہی رہتے ہیں بس تم کہلوا دیتی کہ نہیں آؤ گی تو اچھا ہوتا۔''

''بس باجی پریشانی میں کچھ خیال ہی نہ رہا۔''زرینہ نے بے جاری سی شکل بنا کر جواب دیا تو مفراسر ہلا کررہی گئی۔

''بے چاری گئی پریشائی میں رہی اور میں خواہ مخواہ اسے برا بھلا کہتی رہی غریب ہی آخر کو وہ بھی ماں ہے بچہ تکلیف میں چھوڑ کر کیسے گھرس سے نکلتی۔'' مفرا پر بقول ریحان سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے کا دورہ پڑ گیا تھا سواس نے اس دن بھی تھوڑ ہے بہت ضروری کام کروا کر رینہ کو چھٹی دے دی جاتے سے پچھ پہنے اور کھل بھی اس کے ہاتھ میں تھا دیتے کہ بچے کا رفعہ بی تھا دیتے کہ بچے کا رفعہ بی اس کے ہاتھ میں تھا دیتے کہ بچے کا رفعہ بی تھا دیتے کہ بچے کا مراحست ہوئی اور مفرا باتی بچا کام نمٹانے لگ

رفیق صاحب کوالڈ میاں نے دوہی بچل
سے نوازا تھا مفرا اور اظہر، دونوں ماں باپ کی
آنکھوں کا تارا تھے، وہ لوگ شہر سے تھوڑا ہٹ کر
رجے تھے لیکن شہر جانے کے لئے بسیں وغیرہ
آسانی سے مل جایا کرتی تھیں رفیق صاحب
گور نمنٹ سکول میں استاد تھے تھوڑی بہت زمین
ان کے لئے زمین برکام کرنا مشکل تھا اور اظہر کی
توجہ وہ صرف پڑھائی بر ہی دیکھنا چاہتے تھے،
نوجہ دہ صرف پڑھائی بر ہی دیکھنا چاہتے تھے،
فرمانبردارسوزندگی آرام سکون سے گزر رہی تھی،
فرمانبردارسوزندگی آرام سکون سے گزر رہی تھی،

2016/12/11/ Lis

and the second of the second

میں شنزا پانی بھر سے بچے کے منہ سے گلاس لگاتی نورین کوا چانک سے زرینہ کا خیال آگیا۔ '' آج زرینہ بیس آئی ابھی تک؟''

''آآ جوہ چھٹی پر ہے، انچھا یہ بناؤاس کا بیٹا اب کیسا ہے؟ ٹانکے کھل گئے ہیں اس کے؟'' ذکر آیا تو مفرانے بھی زرینہ کے بیٹے کی خیریت پوچھ کی کہوہ ان دونوں کے گھر قریب تریب ہی

''اس کے بیٹے کو کیا ہوا با جی؟ وہ تو اچھا بھلا ۔''

''اجھا.... میں نے تو سنا تھا وہ سیرھیوں سے گر گیا اور اسے شہر لے جا کر ٹا تھے لگوانا پڑے۔'' مفراکی بات پر نورین کھلکھلا کر ہنس ن

''باجی آپ بھی نہ سچی بردی بھولی ہیں،
جوٹی بچی ہاتوں پر یفین کر کیتی ہیں پہلی ہات تو
اس کا بیٹا بالکل تھیک ہے اور دوسری ہات اخبائی
بیاری بیٹی بھی وہ لوگ بھی شہر نہ جا کمیں سیرھی
ہے گرنا تو پھر معمولی بات ہوئی ہمارے بیبال
ایسے وقت ہیں ڈاکٹر کے باس جا کر پہیے ضائع
کرنے کی بجائے گیڑا جلا کر زخم ہیں بھر لیا جاتا
تو ہمارے رشتے داروں کی شادی تھی زرینہ بھی
بیرادری کی تو ہے۔' نورین بنا بتا ہے وہ میری ہی
برادری کی تو ہے۔' نورین بنا بتا ہے جو گئی تھی کہ
برادری کی تو ہے۔' نورین بنا بتا ہے جو گئی تھی کہ
مسکراہ نے تھی۔

مفرا کو لگا دراصل نورین اسے بھولی نہیں بلکہ بے وتوف کہنا چاہ رہی تھی مگر ظاہر ہے وہ ایسے نہیں کہہ عتی تھی اس لئے بھولی کہد یا۔ ایسے نہیں کہہ عتی تھی اس لئے بھولی کہد یا۔ ''چلو چھوڑ و اسے تم سناؤ بہن کیسی تھی آتی تھی، رفیق صاحب سے میں مرف چائے لیا کرتے تھے، اظہر بھی دیر تک سوکر چھٹی منا تا اس کے مفرا اپنے ابوکو چائے دیے کے بعد دیر تک قرآن کی تلاوت کرتی اور پھر ناشتہ تیار کرکے اظہر کو جگاتی دونوں بہن بھائی مل کرناشتہ اور گپ شپ کرتے پھر زرینہ آ جاتی اور مفرا اس کے ساتھ مقروف ہو جاتی اظہر اکثر کسی دوست کی مفرا نے ملک مہریائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آج کمال مہریائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آج تیسرے دن بھی زرینہ کو چھٹی دے رکھی تھی وہ تیسرے دان بھی زرینہ کو چھٹی دے رکھی تھی وہ ایسی بی تھی دوسروں کا خیال رکھنے والی اور ان کے دکھوں کا اپنا سیجھنے والی۔

"السلام عليكم باجى!" نورين نے پينه پونچھتے ہوئے سلام كيا ادر تھكے تھكے انداز بيں پہلے كود بيں اٹھائے ڈيڑھ دو سال كے بچے كو برآ مدے كى سيرھى پر بٹھايا پھرخود بھى وہيں تك

''کیسی ہونورین؟ بڑے دن بعد چکرلگایا بھئ، کہاں غائب بھی؟'' مفرا برآ مدے میں ہی ایک طرف بچھے تخت پر بیٹھی سبزی بنا رہی تھی، جبنورین کی آمد ہوئی۔

''آپ کوتو میرے میاں کا پتا ہے جی ماں بہن کے کہنے میں آگر مجھے مارتا پیٹتا ہے پہلی دفعہ تو حد ہی کر دی میرا سر بھاڑ دیا بید کیھیں۔'' نورین نے سرکے بائیں طرف سے دو پشہ ٹائے

ہوئے زخم کا نشان دکھایا۔

''بس پھر میں بھی اپنی بہن کے پاس کراچی
چلی گئی مہینہ بھر بعد آئی ہوں، لینے گیا تھا میرا
میاں بہت منتیں کر رہا تھا معانی بھی مائی تو میں
آگئی۔'' اس کے سادگی سے بتانے پرمفرانے
کچھے کیے بنا افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھتے
میر مالا دیا، سائیڈ میں رکھے کور سے گلاس

2016)) 220 (( Lis

تمہاری؟" مفرائے موضوع بدل دیا لیکن در حقیقت اس کے دل میں خود کو اس طرح بے وقو فی بنائے جانے پر غصے کا طوفان اٹھ رہا تھا۔

اس وفت موسم قدرے بہتر تھا ویسے بھی سورج اپنی منزل پر پہنچنے کوتھاسوگری کی تیزی میں کی ہوئی تھی کچھ ہلکی ہلکی چلتی ہوائے اور پچھ در پہلے آنے والے ریحان کے تیج نے اس کے موڈ کو بہت ہی خوشگوار بنا دیا تھا،اس نے لکھا تھا۔ ساتھی! میر سے لب پ

اک مسکان نے ڈیراڈ ال لیا جب سے بیمعلوم ہوا

میری سوچ په میرے نام په اس کے لب سکاتے ہیں

سی پڑھ کے مفرا کے لیوں یہ بھی ایک دلکش مسكرامث أبجى تفي اس نے بلكي آواز ميں ميوزك لگالیا اور جو کپڑے استری کرنا رہ گئے تھے وہ اٹھا كراسترى سيند كے ياس آ كمرى موئى، اظمر كركث ليج كهيلنة كميا بواغفاا ورريق صاحب ايخ كمرے ميں مطالعہ ميں كم تھے، اظہر عام طور يرتو پینٹ شرف ہی پہنتا تھا کیکن کچھ میض شلوار بھی خاص طور بر بنواتا تھا اور عام طور پر جمعہ کی نماز پڑھنے انہی گیڑوں میں جاتا تھالیکن وہ ہمیشہ سفید رنگ کے سوٹ سلوا تا تھاموسم جا ہے کوئی بھی ہوتا بياس كافيورث كلرتفاا وراس يرسوث بهي بهت كرتا تھا یمی سب سوجتے ہوئے وہ میض سیدھی کرنے لكى تواسى كى سائيز جيب بين كچھ محسوس موا ہاتھ ڈالاتواس کے ہاتھ میں کھے کاغذا کے نکال كرديكها تؤوه وكهرزع مزع نوث تفي جوسوث دھلنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے چیک کر

کی جیب چیک گرایا کر ولیکن اس کا د ماغ پتانہیں کہاں رہتا ہے کچھ شنی ہی نہیں۔"پیبوں کو ایک دوسرے ہے الگ کرتی مفرا غصے ہے ہو ہوائی اس نے گن کر دیکھے وہ دوسو چالیس روپے کے نوٹ تھے اس نے گن کر دیکھے وہ دوسو چالیس روپے کے نوٹ تھے اس نے مائٹ کو ہو چکے تھے اس نے وہ پسے استری سٹینڈ کی سائٹڈ پر رکھ دیے اور پچھ سوچتے ہوئے اور پچھ سوچتے ہوئے اور پچھ سوچتے ہوئے اور پچھ

''آپی آپ ابھی تک تیارنہیں ہوئیں میں نے بتایا بھی تھا کہ آج مجھے جلدی جانا ہے۔' اظہر کالج کے تیار ہوکرآیا تو مفراکورات کے کپڑوں میں دیکھ کر یو جھنے لگا۔

''تم جازُ آج مابدولت کا مجھٹی کا موڈ ہے۔'' مفرا اس کے لئے ناشتہ نکالتے ہوئے بولی۔ ،

''خیریت تو ہے بیٹا طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری۔''اخبار پڑھتے رفیق صاحب نے پریشانی سے اپنی بیٹی کے چیرے پر نظریں دوڑا نیں وہ بلاوجہ چھٹی تہیں کرتی تھی۔

''میں بالکل ٹھیک ہوں ابو بس آج تھوڑا کام بھی ہے گھر میں اور جانے کا موڑ بھی نہیں ہو رہا۔'' اپنے ابوکی پریشانی محسوس کر کے وہ مسکراتے ہوئے بولی۔

''چلوجسے ہماری بیٹی کا موڈ ہے۔'' رفیق صاحب بھی مستراتے ہوئے جواب دے کرایک بار پھر اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گئے، ان دونوں کے جانے کے بعد میوزک آن کر کے اس نے ایک میگزین اٹھالیا اورصوفے پر لیٹتے ہوئے میگزین اٹھالیا اورصوفے پر لیٹتے ہوئے میگزین کھنگالنا شروع کر دیا لیکن جلد ہی بور ہوکر سائیڈ پر رکھ دیا اور پھر آنگھیں بند کر کے سکون سائیڈ پر رکھ دیا اور پھر آنگھیں بند کر کے سکون سائیڈ پر رکھ دیا اور پھر آنگھیں بند کر کے سکون سائیڈ پر رکھ دیا اور پھر آنگھیں بند کر کے سکون سائیڈ پر رکھ دیا اور پھر آنگھیں بند کر کے سکون سائیڈ پر رکھ دیا اور پھر آنگھیں بند کر کے سکون وہ غذورگی میں چلی گئی بلکہ شاید وہ کوئی خواب دیکھ

ب دهونے سے ملے کیروں

''اور ہاں سنواگر تمہارا کام کرنے کا ارادہ ہے تو آئندہ بیسب نہیں ہونا چاہیے ورنہ جھے بتا دو و یسے بھی میری دوست اپنی کام والی کی بہن کو میرے پاس رکھوانا چاہ رہی ہے۔''اس نے جاتی ہوئی زرینہ سے کہا تو وہ کھھ بھی کیے بنا دروازہ پار

كے ہاتھ ميں تھا ديے جواظہر كى جيب سے تكلے

''وہ تو رسوں ہی آ گئی تھی بتایا تو تھا تہمارےمیاں کو۔''

" اچھا ..... وہ شاید مجھے بتانا بھول گیا ہو

"اچھا بھائی جلدی سے میرا سامان تول دو

ذرا جلدی میں ہوں۔"مفرا کے گھرسے نکلتے ہی

زرینہ نے اس جھوٹے سے بازار کا رخ کیا تھا

جہاں سے وہاں کے لوگ ضرورت کی چیزیں لیا

کرتے تھے، وہیں کریانے کی واحد دوکان مفرا

کرتے تھے، وہیں کریانے کی واحد دوکان مفرا

کرائے تھے، وہیں کریانے کی واحد دوکان مفرا

رای تھی خواب میں اجا تک بھیب سا شور ہونے لگا
اور وہ شور آخر اتنا بڑھا کہ سوتی جاگی مفراک نیند
کی وادی سے تھنے لایا پہلے پہل تو اسے کچھ بچھ ہی نہ آئی جب سمجھ آئی تو دروازے کی طرف دوڑی نہ آئی جب سمجھ آئی تو دروازہ بجارہی تھی ، زرینہ کر ینہ جانے کب سے دروازہ بجارہی تھی ، زرینہ آئی تب تک مفراسکول جا بھی ہوتی تھی اس لئے آئی تب تک مفراسکول جا بھی ہوتی تھی اس لئے اس نے ایک ترینہ کر رکھا تھا اس لئے زرینہ اندر سے دروازہ لاک کر رکھا تھا اس لئے زرینہ جائی کی مدد سے اندر نہ آسکی تھی اس کی دستک کی افرادی مفراکونیند سے باہر لائی تھی۔ جائی دستک کی اور جائی کی مدد سے اندر نہ آسکی تھی اس کی دستک کی آواز ہی مفراکونیند سے باہر لائی تھی۔

"آپ ٹھیک تو ہیں باجی میں کب سے دروازہ بجائے جارہی ہوں اب تو ہیں واپس جانے کا سوچ رہی تھی۔" مفرا اس کی بات کا جواب دیے بنا اندر کی طرف مڑ گئی تو زرینہ بھی باہر کا دروازہ بند کرتی اس کے پیچھے آئی۔

"باجي كامود مجهاجهانبين لكربا-"ا

مفرا کارویہ کھٹک رہاتھا۔ ''کوئی تو بات ہے کہ باجی نے جواب تک نہیں دیا۔'' اندازے لگاتی زرینہ مفرا کے پیچھے کچن میں چلی آئی۔

بن باجی آج آپ سکول نہیں گئیں؟" اس نے پھر بات کرنے کی کوشش کی اور کامیاب بھی رہی۔

"آج مجھ کام ہے، تم بی بناؤ تمہارا بیٹا کیسا ہے؟"

''بی .... بی وہ بہتر ہے اب تو۔'' مفرا کے چینے ہوئے لیجے پر دہ تھوڑا سا جھبک کر مگر اب بھی جھوٹ بول رہی تھی ڈائز یکٹ پچھے کہنے کی بجائے مفرانے دو جار ہاتوں میں اسے جمادیا تھا کہ وہ اس کا مجھوٹ جان چکی ہے، زرینہ چپ

2016) 222 (Lia

''کتنا کتنا تول دوں؟'' دکاندار نے چنی آرہے ہیں تیری بھن کو دیکھنے۔'' بشر کو پر پی ہوئے زریند کی طرف دیکھا۔ ''ملدی تو تھوڑی ہی جاہے ماتی کی دو ہات بتائی۔

''واہ جا جا بیلو بڑی خوشی کی خبر سنائی تو نے ، اللہ نسرین بہن کا نصیب اچھا کرے۔''

"آمین آمین۔" زرینہ کا مام مسکراتے ہوئے سامان اٹھانے لگا جواس دوران بشیر نے بڑی پھرتی سے شاہروں میں باندھ دیا تھا، بقیہ پسے دیتے ہوئے بشیر نے دو دھلے ہوئے دوسو چاکیس رویے بھی ان پییوں میں ملا کر اس کے ہاتھ میں تھا دیے۔

ریخ نے نے بنی جگہ پر فٹا فٹ زوٹیاں پکاتی زرینہ کا ہاتھ بری طرح کا نیا بچے کی چیخ س مر وہ بھاگ کر سیرھیوں کی طرف کیکی جہاں سب سے پہلی سیرھی پر اس کا چھوٹا بیٹا لہولہان ہوا مٹانتہا

زرید کی ساس این بیٹی کی طرف گئی ہوئی میں اور میاں کام پہ، بیجے جن بیں کھیل رہے تھے ناشتے بناتے ہوئے اس کی نظر بچوں پر بھی تھی کہ کہیں کوئی شرارت نہ کر دیں لیکن سب سے چھوٹا بیٹا جانے کب نظر بچا کر میڑھیاں چڑھ گیا لیکن کا اور پہنے کر جانے کیسے پیچھے کی طرف اڑھک گیا اور سارے زینے سے ہوتا نیچ آگرا، زرینہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل اپنے بیچ کی خبر بہت کی دعا ما تک رہا تھا وہ تیزی سے ڈسپنری خبر بہت کی دعا ما تک رہا تھا وہ تیزی سے ڈسپنری کی طرف بڑھتے ہوئے اس وقت کوکوں رہی تھی جب اس نے چھٹی کے لئے یہ بہانہ بنایا تھا جب اس نے چھٹی کے لئے یہ بہانہ بنایا تھا جانے کسی گھڑی تھی جو کہا پورا ہوگیا۔

"بيدلو زرى بينے اپنے پيے، اب ہمارا حماب برابر ہوگيا پورے پانچ سورو بے بيس كن لو-" زرينہ نے جرت سے اپنے ماما كى طرف تو لتے ہوئے زرید کی طرف دیکھا۔
"ہدی تو تھوڑی ہی چاہیے باتی کی دو
چیزیں اتنی اتنی تول دو کہ ڈھائی سو میں سب آ
جائے۔" زرینہ نے اطمینان سے جواب دیا
دکاندار نے اس کا سامان اسے تھایا تو اس نے
جیب سے نکال کر ڈھائی سو روپے اس کے
حوالے کردیے جس میں دوسو چالیس روپے وہی
شے جومفرانے اسے دیئے تھے دی روپے اس

''ارے یہ کیسے پیٹے ہیں بہتو دھلے ہوئے ہیں پتانہیں چلتے بھی ہیں کہ نہیں۔'' نوٹوں کی حالت دیکھ کرد کاندار نے منہ بناتے ہوئے کہااور پسے داپس اس کی طرف بڑھا دیئے۔

نے اپنی طرف سے ملادیے۔

"ارے چلیں گے کیے ہیں، مفراہا جی نے دیے ہیں، مفراہا جی نے دیے ہیں مجھے اگر چلتے نہ تو مجھے دیتیں کیا؟" مفرا کانام سن کردکا ندار نے خاموشی سے پیسے رکھ لئے مفرا اور اس کے خاندان کو وہاں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا پھر دور رشتے میں اس کی کرن بھی گئی تھی، زرینہ مسکراتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی۔

公公公

ا گلے ہی دن زرینہ کا ماما گھر کا پچھ سامان لینے ای دکان پر پہنچ گیا۔ درگ

'' کسے ہو چاچا تی؟'' دکا ندار جس کی عمر پہیں اور تمیں کے درمیان تھی دیلے بتلے جسم اور مجرے سانو لے چہرے پرچھوٹی خچوٹی آئٹھیں لئے وہ ایک چوکنا بلکہ چالاک تسم کا انسان دکھائی دیتا تھا دونمبر مال اصل قیمت پر پچ کرخوب کمائی کررہا تھا۔

کررہاتھا۔ " تھیک ہوں بشر پتر سے چیزیں لکھی ہیں پرچی پر ذرامیسامان دے دے آج بوے مہمان

2016) 223 (Lin

دیکھا جس نے گئی مہینے پہلے اس سے ادھارلیا تھا اور جس کا واپس کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور اب اچا تک اسے پیپوں کی واپسی کا خیال کسس تا تھا

"دیقینا کچوکی شادی کے لئے زیادہ پیسے ماتھے کے لئے رستہ بنارہا ہے۔"اس نے فوراً ماما کی نیت بھانپ کی ، دوسری طرف زرینہ کی جبرت کو نظر انداز کرتے ہوئے اشرف سامنے بچھی جاریائی پر بیٹھ گیا اور زرینہ کے بیٹے کو گود میں لیتے ہوئے اسے گدگدانے لگا، بچھلکھلا کے ہنس میڑا۔

"ارے تمہارا بیٹا تو بہت شیطان ہوگیا ہے ہے گو دوبارہ بھی میری داڑھی نوج رہا ہے۔" بچے کو دوبارہ چاریا کی میری داڑھی نوج اشرف نے بینتے ہوئے زرینہ کو مخاطب کیا جو پہنے گن رہی تھی کیکن پینے در کے تاثرات بدل دیکھتے ہی اس کے چرے کے تاثرات بدل محتے۔

''کوئی جلدی نہیں ہے ماما یہ پینے تم رکھ لو بعد میں دے دینا۔'' زرینہ نے پینے واپس اشرف کے ہاتھ میں تھانا چاہے لیکن اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کرلیا۔

''نا بہٹا ادھار جتنا جلدی اتر جائے اتنا اچھا ہے، بچے کے علاج کے لئے تجھے بھی تو ضرورت ہوگی نا، جیسے ہی آج کچھ پسے ہاتھ آئے تو سیدھا تیرے پاس چلا آیا کہ بیہ بوجھ اتار دوں ورنہ تو ہر روزان بیسوں کا قصہ لے کر بیٹھ جایا کرتی ہے۔'' دوزان بیسوں کا قصہ لے کر بیٹھ جایا کرتی ہے۔''

"ارے ماماتو برا مان گئے وہ تو بھے بچول کے کہرے بنانے کے لئے ضرورت می تو تم سے ماگئی بیٹی ورنہ ہم کون سا برائے ہیں جھے تیرا اعتبار ہے میرے بیٹے کہیں نہیں جانے اب نچھو اسرین) کی بات کی ہوئی ہے مہمانوں کا آنا جانا لگا ہے ایسے ٹیم (ٹائم) تو تجھے بیسوں کی جانا لگا ہے ایسے ٹیم (ٹائم) تو تجھے بیسوں کی

ضرورت ہوگا۔''زرینہ نے ہرممکن کوشش کی کے وہ پیسے اشرف کو واپس کر دے لیکن وہ بھی آج پکا ارادہ کر کے ہی آیا تھا اس کے پچھا در بولنے سے پہلے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔

بہ ن اچھا دھے اب میں چانا ہوں چکرلگانا تو بھی مجھو بوا یاد کر رہی تھی سخچے سلام بھی بھیجا ہے۔'' اشرف زرینہ کے بیٹے کو پیار کرنے کے بعداس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا میں دیتار خصت ہوگیا اورزرینہ چپ چاپ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ ہوگیا اورزرینہ چپ چاپ وہیں بیٹھی رہ گئی۔

اس کے چہرے پر پریشانی اور مایوی کھی اور اسکی ہاتھ کی بندم کھی میں بانچ سورو ہے کے نوٹ سے جن میں دوسو جالیس روپ دھلے ہوئے سے اور بقینا کسی کام کے نہیں رہے تھے، منڈ بر پراتر تی شام بیٹماشا دیکھ کرسوچ رہی تھی جس ملک میں عام لوگ ایماندار نہ ہوں وہاں حکرانوں سے کیا امید کی جاسمتی ہے جبکہ خدا نے قرآن پاک میں صاف صاف کہددیا ہے کہ جیسے قرآن پاک میں صاف صاف کہدیا ہے کہ جیسے اوگ ہوں گے دیئے کہ جیسے کر ہوں گے ویسے حکمران ان پر مسلط کر دیئے وائیس کے ، جو جہاں جنتی ہے ایمانی کرسکتا ہے جا کیں گرسکتا ہے جا کیں گرسکتا ہے کر رہا ہے تو پھر کیسا شکوہ کیسی شکایت؟

\*\*

Downloaded From Palssociety.com

2016) 224 (LE



اس رائے پہ قدم رکھا ہی تھا کہ وہ لڑکی بھاکتی مونی اس کی طرف آ کی ، اس وقت اس کے چرے پر بروی تھبراہٹ تھی، آج وہ محص اس کے ساتھ موجود مبیں تھا، فہداسے دیکھ کرتھبر گیا تو وہ بھی اے دیکھ کر رک گئی، اس کی آتھوں سے بریشانی جها تک رہی تھی۔

"كيا مواتم اتى كهرائى موئى كيون نظرآ ربى

هو؟ "ووا يكدم يو چه بيشا-"میرے چھوٹے بھائی کو دیکھا ہے آپ

نے صاحب جی؟"

" بھائی .....! " فہدنے جران ہو کرد یکھا ''جي ميرا ڏيڙھ سال کا حجيوڻا سا بھائي سج ہے جانے کہاں چلا گیا ہے، کوئی پکڑ کر لے گیا اے، وہ میرے بغیر مرجائے گا، میں اے اپنے ہاتھ ہے کھانا کھلائی تھی، وہ کسی کے ہاتھ سے پچھ جيس كهانا، اب كيا موكا؟ " اس كى بدى بدى آنھوں میں آنسو نکنے کے لئے تیار تھے، فہد کو اس برتس آگیااور بولا۔

ا بے اوا دھر بہت سے نظر آ رے ہیں ہے تمہارے بھائی کی پیچان کیاہے؟"

"اس کے جم پر پیلی میض اور پیروں سے نکا ہے۔" وہ بڑی معصومیت سے فہد کو تعصیل فراہم کر رہی تھی، اہتے میں شور سا اٹھا اور کئی آوازیں ایک ساتھ کوجیں، ایک چھوٹی کی کی جس کے بیروں چھوٹے چھوٹے مفتکھروں والی بازیب میں اور بول کی فوج اس کے بیچھے لکی

"باجی تیرا بھائی مل کیا۔" "كيا ..... كهال سے ملا؟" تب اس كى نظر ایک ڈیڑھ سالہ نے پر پڑی جواس کے پیھے بهاكا آرباتها-

"بإع كريموا لو كمال جلاكيا تها-" وه

فهدكى عارضي يوسفنك اوكاژه بهوني تواس كا قیام آئی فرزانہ کے ہاں تھا، جواس کی خالہ زاد مين،اے يہاں آئے ہوئے دوماہ ہوئے تھے وہ جس علاقے میں رہتا تھا وہاں او کی او کی عمارتوں کے سائے میں کیے کیے مکان بھی نظر آتے تھے، اس کی آبادی کے ایک طرف اور محمول اورصاحب ثروت لوگوں کی کوٹھیاں ، فلیٹ اور دوسری طرف بنظم عقم، درمیان می ایک طرف چوژی شفاف رود پرٹریفک اورانسانوں کا بهتا بهوا سمندر، كويا امارت اور غربت أيك دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی حیں ، دریا کے دو یا ٹول کی طرح الگ الگ جو ازل سے ابد تک یو کی ساحل ساعل طلتے رہیں کے ، مرایک دوسرے سے بھی نیل سلیں کے فهد بميشه شارث كث راسته اختياد كرتا تها، اس ليخرك كراس دوسرى طرف سے آفس ال جاتا، آس زیادہ دور ہیں تھا اور اس کے خیال میں دو تین کیل بیدل چلنا جا ہے، صحت کے لئے

وہ جب بھی ادھر ہے گزرتا ایک چودہ پندرہ سال کی خوب صورت لڑکی پیٹر بودوں اور کھاس کی کٹائی کرتی نظر آئی اور بھی سرکاری کوارٹروں کے سامنے لکی بیلوں، بودوں کی کٹانی اور صفالی کرتی ملتی۔

بيمنظروه روز ديكها كرتا تفاء بيسب كجه اے بہت اچھا لگتاء زندگی سے بھر پور اور فطرت کے عین مطابق بھی بھی اس کے قدم لمحہ بحر کے لتے رک جاتے ، وہ سراٹھا کراس بے برواہ بھولی بھالی معصوم ی لڑکی کو دیکھتا اور چرے پر بھی بھی عرامت کئے آھے بڑھ جاتا۔ محرامت کئے وہ اکبلی ہوتی اور مجھی ایک بوڑھا

نفس اس کے ساتھ ہوتا ، پھر ایک دن اس نے

يرانام فبدرضا ہے، تم فہد كهدكر يكارسكتي ایک دم جھکی اور اس کی پیثانی پے منہ رکھ کر

" پاگل-" فہد کے لبوں سے بے ساختہ لکا

"صاحب جي ميرا بهائي آگيا ہے، اب میں جا رہی ہوں۔" بیان کی چہلی ملاقات تھی،

جس نے فہد کو بہت متاثر کیا تھا، اس کے بعد جب بھی وہ ادھر ہے گزرتا بھی وہ بیلوں کی کانٹ

چھانٹ کر رہی ہوتی اور بھی مچرا اکٹھا کر رہی ہوتی ،فہدکود کھتے ہی اس کے قریب آگئے۔

"صاحب جي آپ ادهرروز كمال جات ہیں؟"وہ بری بے تعلقی سے سوال کر گئی۔

مين آفس جاتا ہوں۔"

"كرهرب آپكادفتر؟"

"ادهر بيك بس-"ال في اته س اشارہ کرکے بتایا۔

"اورآب كالحركمال ؟؟ ''اس طرف فلیٺ میں۔'

''اچھا میں جارہی ہوں۔'' وہ مر<sup>م</sup>گ۔

"سنو" فہداس کی بےمرولی پیکول گیا۔ "جى!" وەبرے اندازے بلك كربولى۔

"م نے مجھے اپنانا م توبتایا ہیں؟"

"مرانام شہلا ہے، مرمیرانام کیوں پوچھ シーでナーノ

"نام كيول يو جهاجاتا ب مهين نبيل بتا؟" "اچھا تو اپنا نام بھی بتا دیں؟" اس نے كال بيزاري كال

نے میرانام پوچھاتو میں نے بھی

"اتی گتاخ نہیں میں کہ نام لے کر يكاروں \_' اس نے اك ادائے بے نیازى سے مندب باته رکتے ہوئے کہا۔

"وه كيون؟" فبدكوات ستانے ميں مزه آ

"بس يون بي-" يه كهد كر وه مرى اور قلا مجیں بھرلی ہوئی نظروں سے اوجھل ہو گئی، وہ بے ساختہ ہس پڑا، اس کے بعد آفس جاتے اور آتے وقت شہلا درخت کے نیے بیٹی اس کی منتظر ہوئی، جب وہ آتا تو وہ ایکدم اٹھ کھڑی ہوتی اور دونوں باتیں کرتے ہوئے ساتھ ساتھ على لكتي ما مني جب وه بلد مك نظر آتى جس نے ایک فلیٹ میں وہ اپنی کزن کے ساتھ رہتا تھا،شہلا رک جاتی، دونو ن مسکرا کرایک دوسرے كى طرف دىكھتے اور اپنى اپنى سمت چل ديتے۔ 公公公

ایک دن عابدہ اسکول کے برگیل صاحب کے گھر گئی، ان کی سزنے کچھ کیڑے اور دوسری چزیں دینے کے لئے اسے بلایا تھا، انہوں نے عابدہ کو کپڑوں کا شاہر دیتے ہوئے کہا۔

"عابدہ آمے موسم بدل رہا ہے اور شہلا اسے باب کے ساتھ پیڑ بودوں کی کٹائی چھٹائی میں گی رہی ہے، بیگرم کیڑے جوایک دو بار کے استعال کے ہوئے ہیں، پہن لے کی اور پر بچوں

کٹرے بنا میں، پیوں کا ایندھین ہی بہت مشکل سے جرتا ہے، اتن مبنگانی ہے کہ گزارہ ممکن نہیں، بہتر آپ اتنا خیال کر لیتی ہیں، ورنہ ہر کسی کے

بھی ہو جائے گی ،انہیں جلدی نہیں ''اچھا۔''مسزعمرانہ بعجب سے بولیں۔ "いりとけとけんい"

"وہ جرنیز تھیک کرنے کا کام کرتا ہے، دو عارجهاعتیں بھی پڑھا ہوا ہے ،اخبار دیکھے لیتا ہے، بڑا نیک اور شریف بچہ ہے، اپنی شہالا کو بڑاسکھ

اشبا کو بیند ہے وہ؟" عابرہ ہس بری اور کبری خوندی سانس کے کر بولی۔

'' بیکم صاحبہ غریبوں کی پہنداور نا پہند کیا، پھرمیری شہلاتو بوی مجھدار ہے، جو دیا کھالیا، پہن لیا، بھی ضد تہیں کی، وہ بھی ہمارا سر نیچا تہیں

جمالِ واقعی ہی اچھا اورشریف کڑکا تھا، کم کو اور حنتی و و کسی ورکشاپ پر کام کرتا تھا، بھی جھار ا بني خاله كود ملصنے جلا آتا ،شہلا اور اسے بہت انجي للتی تھی، دو جار باتیں بھی ان کے چے ہو جاتی تھیں، پھروہ چاا جاتا، وہ اٹھی طرح جانتی تھی کہ جمال ہی اس کی تفتر پر کائی الوقت ما لک ہے، پھر خواب دیسے سے فائدہ۔

پھرایک دن ایے رائے میں فہدکو دیکھ کر ٹھٹک گئی اور فہد کو بھی پیچی ہاتھ میں لئے پودوں کی کٹائی اور بھی کھاس پرمشین چلائی ہوئی اس دبلی تیلی، سپید رنگت، براؤن آنگھوں والی لڑکی دل کو بھا گئی اور فہدآتے جاتے لمحہ بھر کے لئے رک کر اہے ضرور دیکھ لیتا تھا، ایک دن اس کی ریشماں کھوگئی،شہلا بولائی بولائی پھرتی رہی اور اچا تک بچوں کی سی بے ساختگی سے اس سے یو جھ بیٹھی۔ "صاحب! آپ نے میری ریشمال کو

بس وہ کمجے تھے جب دونوں کے درمیان

سامنے ہاتھ مہیں بھیلایا جاتاء سر کا سائیں بیا رہے لگائے، کام بھی نہیں ہوتا، ای کے شہلا کو ساتھ لے کرجاتا ہے تاکہ سارا کام سکھا دے، تو اس کی جگہ وہ کام سنجال لے گی ، گھر کا نظام چلتا

میرے لئے تو بے کار ہوتے ہیں، اگر تہارے کام آ جائیں تومیرے لئے خوشی کی بات ہے، اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور بندہ بھی ، شہلانے میٹرک کرلیا ہے، تبریقی اچھے حاصل کے ہیں،میری مانوتو آگے پڑھنے دو۔"

" شہلا کے علاوہ جھے بچے اور ہیں اور باشم بارربتا ہے، اگر شہلا پڑھائی میں لگ گئی تو لکی بندهی تخواه بھی ہاتھ سے جاتی رہے گی ، ہاشم کہتا ہے، اپنی زندگی میں شہلاکی شادی کر دوں ، اپنی زندگي منبس بيشي كواپنے گھر كاكر ديكي لوں اليكن الجفي اسے بھی میں نے سمجھایا ہے بات میل کردی ہے -- 1500

" تھیک ہے، مرکسی ڈھنگ کے بندے، روھے لکھے بندے سے کرنا، ذرا تو سکھا ہے بھی

'' بیگم صاحبہ ہم غریب لوگوں کو پڑھا لکھا بندہ کہاں ملے گا، ہم تقبر ہے مزدور لوگ، دہاڑی دھیہ کرنے والے، مارے کھر کا دوزخ جمیں برد صنے لکھنے کی اجازت مہیں دیتا، جو وقت تعلیم پہ لگائیں گے اتنے وقت میں ایک دہاڑی کے دو مین سورویل جاتے ہیں ،شہلا کوبھی اس کے ابا نے ایے شوق ہے دی جماعتیں ماس کرا دی بين، پيراييا بندهن کس کام کا جو ذرا دير کا ہو، ہم غریب اور حامل لوگ بین، ماری سوچین، مارے خیال اس مدیک ہیں جس ماحول میں ہم رہے ہیں، جس لڑ کے سے ہم نے بات طے کی ے فاعدان کا لڑکا ہے دیکھا بھالا ہے، شادی

Section

ے اجنبیت کی دیوار ہنے گئی، دونوں گھنٹوں ایک 50 کنبیل ہوں ٹھک کہتی ہو، ہمارا دوسرے سے باتیں کرتے رہتے۔

دوسرے سے ہاتیں کرتے رہے۔ ''شہلائم ہاتیں بہت اچھی کرتی ہوجیسے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، پھرتم نے مزید تعلیم کیوں حاصل نہیں کی؟''

''فہد صاحب! پڑھنا لکھنا، کالج جانا سب پیٹ جرنے کی باتیں ہیں،جن کے گھر کا چولہانہ جلے، پیٹ خالی ہو، ایے حال کی فکر ہوتی ہے، نقبل کی نہیں ، مانا کہ تعلیم انسان کی شخصیت کو نکھار دیتی ہے، اسے شعور دیتی ہے لیکن جن طالات میں ہم پرورش باتے ہیں نا وہاں بچ وقت سے پہلے مجھدار ہو جاتے ہیں اور گمری باتوں کا تعلق عقل اور حالات سے ہوتا ہے، تعلیم ے انکارلیس مگر ریسب ممکن لیس صاحب جی۔ "بال میں اتفاق کرتا ہوں تمہاری بات ے ، مگر تعلیم اپنی جگہ، اپن اہمیت رکھتی ہے اور گورنمنٹ کی طرف ہے ریلیف مل جاتا ہے اور مجھے اساتذہ بچوں کی قیس وغیرہ خود ادا کرتے ہیں، مگر شوق شرط ہے۔" وہ مسکرایا، فہدنے غور ہے اس کے تاثرات کا جائزہ لیا، پھر ہونوں کو سکوڑا، وہ اس کی ذہانت کا قائل ہو گیا تھا، پھر بھی اس نے کوشش کے طوریہ کہا۔

"اپ ابا کے ساتھ کام کرتی ہوں ، بلکہ کچھ وقت بعد میں ہی سارا کام سنجال لوں گی ، شوق بہت ہے گئیں میر سے حالات اجازت بیس دیے اور کسی طرح پرائیویٹ طور پر تعلیم جاری رکھ بھی اور تو فائدہ کیا ہوگا؟ یہاں لوگ اعلی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی ڈگریاں ہاتھ میں لیے کھرتے ہیں ، ایک سیٹ کے لئے ہزاروں امیدوار ہوتے ہیں اور نوکری اس کو ملتی ہے جس امیدوار ہوتے ہیں اور نوکری اس کو ملتی ہے جس کی سفارش ، میرٹ کا تو ڈھونگ ہوتا ہے ، پھر ایس کو ملتی ہے جس کے سورے ، پھر ایسی صورے ، پھر ایسی ماسکوں کا کوئی فائدہ کی سفارش ، میرٹ کا تو ڈھونگ ہوتا ہے ، پھر ایسی صورے میں وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ

''بوں ٹھیک کہتی ہو، ہمارا سارا نظام ہی بگڑا ہوا ہے اور ہم سفارش اور رشوت کے لئے مجبور ہیں اور یہی وجہ ہے کہ نا اہل لوگ اس سیٹ پر آ جاتے ہیں جس کے وہ اہل نہیں ہوتے۔''

''بہی تو بات ہے، کیکن غریب اور ضرورت مندلوگوں کے پاس پیسہ ہوتو اپنا چھوٹا موٹا کام نہ کرلیں اور غریبوں کی سفارش کرتا کون ہے؟''

''خیر حجموڑ وایک بات کہوں؟'' ''جی صاحب!'' اس نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔

" دیکھوشہلا مجھے بیہ صاحب جی کا لفظ احجفا نہیں لگتا ہتم میرانام لیا کرو، احجھا کے گا مجھے۔'' ''پھر کیا کہوں؟''وہ بولی۔

'نہد۔''

" " نبیں، بینبیں کہ علی میں، بیے اولی "

"د چلو یہاں تھوڑی ہے ادبی جائز ہے۔"
"د سوری، میں آپ کا نام ہیں لے سکتی۔"
"کیوں بھئی تم تو یوں کہدرہی ہو جیسے ہارا
تکاح ہو گیا ہے اور میرا نام لینے سے تکاح ٹوٹ
جائے گا۔" وہ تہ تہدرگا کرہنس پڑی۔

'' آپ ہا تنیں بہت انھی کرتے ہیں، اچھا یوں کریں میں آپ کوصرف آپ کہہ کر باا لیا کروں گی۔''

> ''نهیں صرف فہد۔'' ''فیده اور

''آپ کوہیں تو مجھے فہد صاحب کہنا اچھا لگتا ہے۔''اب وہ چپ ہوگیا، پھر کہنے لگا۔ ''چلوغیر تمہاری مرضی ،گرتم نے میری بات کاجوا نہیں دیا۔''

220 1

"" 'وہ تو میں نے کرلی۔ '' عابدہ نے چمکتی آنگھوں کے ساتھ شوخی سے جواب دیا۔ ''کہاں سے؟ کیسے؟'' وہ گڑ بڑا کر بولا ، وہ پھرکھلکھلا کرہنس بڑی۔

"اب میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گی، میری بارث ٹائم جاب کا وقت ہو گیا ہے، خدا حافظ۔"

اور پھروہ غزال کی طرح چوکڑی بھرتی ہوئی آنکھوں سے اوجھل ہوگئی، وہ اسے اسی طرح سیوالوں کی بھول بھیلوں میں چکراتا جھوڑ جاتی

سی۔
''پارٹ ٹائم جاب؟ پی ایج ڈی؟''اس کی ایجھ میں الیعنی اور بے سرو پا باتوں کا مقصداس کی سجھ میں بالکل نہ آتا تھا، بہلا کی ہے ہیں ایک دو اسے نظر نہ آئی، پھر ایک دن پارک کی گھاس کائتی ہوئی آگی اورا ہے دیکھتے ہی ہوئی۔
''فہد صاحب! کیے ہیں آپ؟'' وہ دونوں ایک دوسرے کود کچھ کرمسکرائے۔
''شہلا! تم نے کہیں نو کری کر لی ہے؟'''.
''ہاں ہاں کیوں؟'' وہ کھلکھلا پڑی۔
''ہیں نو کری ہے تمہاری؟''
''کیا کرئیں گے ہو چھ کے فہد صاحب،اب کیا ہمیں خوش ہونے کا بھی حق نہیں۔'' وہ جیرگ

سے ہوں۔ ''ارے ارے تم تو سیرلیں ہوگئیں، ضرور خوش ہو، ہرانسان کوخوش ہونے کاحق ہے، بلکہ میری دعا ہے کہ تمہارے خوبصورت شکر فی لب میشہ مسکراتے رہیں، تمہاری ان آنکھوں کی چک مجھی مانند نہ پڑے۔'' ''میں نے کہا جیس کہ میہ باتیں پیٹ جمرے
کی ہوتی ہیں، پڑھنا، لکھنا اور خواب دیکھنا، فہد
صاحب ہم جس قدر غریب لوگ ہیں ای قدر
غیرت مند بھی ہیں، ابا بیار رہتا ہے اور مال کو گھر
کی پریشانیوں نے بیار کررکھا ہے، بھائی جھوٹے
ہیں، ابا مال کا کام کرتے ہیں اور اب ان کی جگہ
میں ان کا کام کرنے ہیں اور اب ان کی جگہ
میں ان کا کام کرنے ہیں ہوں اور فارغ وفت ہیں
لفافے بناتے ہیں، بھائی بھی ساتھ لگ جاتے
ہیں، تب کہیں روٹی ملتی ہے۔''

'' ہے۔'' ہے۔'' ہے۔'' ہے۔'' ہے۔'' وہ کھلکھلا کرہنس پڑی۔ لیں۔'' وہ کھلکھلا کرہنس پڑی۔

''ہا کچھ نہ سمجھتے ہوئے مسکرادیئے۔ ''یوتو جیرت انگیز انکشاف ہے۔'' فہدنے اسے تحسین آمیز نظروں سے دیکھ کرکہا۔ ''دیکر تو تمہیں اب تک پی ایج ڈی کر کینی

2016 230 (Lis

Section

''اجھا اب زیادہ کسرنفی سے کام نہ او، سيد ھے سيد ھے بتاؤتم اس دِن پارٹ ٹائم جاب كابهانه بناكر كيول بهاك كي تحين؟"

' 'مبین فہد صاحب، بہانہ نہیں حقیقت تھی

وه- "وه سکرادی۔

"اصل میں اس وقت گھر والوں کی چھٹی ہوئی ہے اور میری ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے، امال کھانا بنائی ہے، اہا سحن میں بیٹے کر چڑیوں کو رونی ڈالتے ہیں، بھائی کھلنے نکل جاتے ہیں اور میں بیٹھ کرا ہے جھے کے لفانے بنائی ہوں ، جب تك كرك مارے لوگ ال كركام نه كريں تو گزارا کیے ہو۔' فہدنے ایک مہرا سائس تھینجا اوراطمینان کی سانس کیتے ہوئے بولا۔

"شبااتم میں خدا دار صلاحیتیں ہیں، اگر تھوڑی سی ہمت سے کام لیسیں اور برائیونیٹ طور یر بی اے کیا ایم اے کر گیتیں تو میں تمہیں کہیں نو کری دلوا دیتا۔ ' وہ ہس کر کہنے لگی۔

"الر جھے آپ کے آنے کا پتا ہوتا کہ کوئی خفزراه ادهر سے گزرے گاتو یقینا ایسا کر لیتی پھر مشكل كيا تھى فہد صاحب، جب سے ميں نے كتابوں كى دنياميں پناہ كى ہے ميں نے اسے اندر توانائی اور سکون محسوس کیا ہے، لیکن جب میں نے قلم ہاتھ میں پکڑاتو میں ایکدم کانپ گئی، ہاتھ لرزا اور قلم چھوٹ کر زمین پر گر پڑا، میں اس کا بوجه نہیں اٹھا شکتی تھی ، پیہ بہت بڑا منصب تھا اور مرے رائے، میری سوچیں، میری دنیا بہت محدود تھی، میں اس سے منافقت اور ناانصافی تہیں كرسكتي تھي، ميرے سامنے ميري مال تھي، ميرا افلاس زدہ اور بیار باپ تھا،میرے جاہل جھوتے اور کمزور بھائی تھے اور میراغریب اور حکتی منگیتر تھا، مجھے ای حصار میں رہنا تھا، ای دنیا میں جینا تھا بھر میں ان ہر برتری حاصل کر کے کینے انہیں

غرمسار کر دین این سوچوں میں انقلاب بریا کر دے کا مطلب بیہ ہوا کہ میں ان سے منکر ہو جاتی، اپنا کعبها لگ بنالیتی، اپنی د نیاا لگ بسالیتی، چرتو میرے یر لگ جاتے اور سا اور میرے والدين اور بهائيوں كا كيا بنيآ؟'' وه خاموش ہوئى توقيد بولا\_

"ارے واہ، تم تو حمرائی کا سمندرتطیں، اب اتن بھی کیا پیش بندیاں، میرا خیال ہے، یہ محض تمہارا كمپليس تھا ورنہ ايبا ہوتا لہيں ہے، تعلیم تو انسان کے لئے سیح سمتوں کا تعین کرتی ہے۔"اس نے ایک گہری شنڈی سالس لی۔ "شايد آب محك كت بين، مرجس معاشرے جس طبقے کی لڑکی ہوں، وہاں سےسب کے سوچنا جرم ہے۔

ومیں اینے گھر والوں کو کسی خوف کے حوالے نہیں کر سکتی تھی۔" وہ بیسوال کہد کر چکی

فہد کے اندر بے نام سا اضطراب کروئیں لين لكاء شهلا دهر عدر عاس كروب آلى جارہی تھی اور وہ سوچتا رہتا اس کی باتیں حقیقت سے سنی قریب ہولی ہیں، کسی وانشور کی طرح، اس کی دلیلوں کو جیٹلانا کتنامشکل ہوتا ہے،اسے تو کی مہذب اور تعلیم یافتہ گھرانے میں پیدا ہونا چاہے تھا، مگر قدرت کے کھیل بھی عجیب تھے، ذہانت اور فطرت ہاس نے چھاپہیں لگائی، اس كا ابركرم جس طرح محلول پر برستا ہے اى طرح غریب کی جھونپروی بھی اس کے فیض وکرم سے محروم ہیں رہی۔

ایک دن اس نے جاکلیٹ کے کئی خوب صورت پکٹ لاکراس کے ہاتھ پررکھنا جا ہے تو شہلانے ہاتھ سینج لیا۔

231

ا ہے او پر دیکھنے کی سکت نہ بھی ، رنگ اور شنق تو آسان سے اتر کی ہے نا ، ہماری جھولی میں تو استے سوراخ بنے کہ کوئی رنگ بھی شاتھ برا، تو پھر میں کس بنا ير چھوني آس بندھاؤں اسے آپ كو؟ كيون خواب دیکھوں، بی بھی جے ہے کہ آپ سے باتیں كركے اپنادل بلكا كريتى ہوں، آپ ميرى بات مجھرے ہیں تا؟"وہ سرانی۔ " چلیں تھوڑی در کے لئے فرض کر لیں، دوست اگر در د آشنا نه بهوا تو پھر کون بهو گا؟ "شهلا نے ہس کر کہا، فہدنے غور سے اس سے مسکراتے چرے کا جائزہ لیا۔ "توتم نے اعتراف کر ہی لیا آخر کہ مجھے ا پنا دوست جھتی ہو۔'' "ابآپ کوئی د فعدلگا دیں جھے پر۔ " میں تو تہیں لگاؤں گا، مگر سے دنیا والے ضرور دفعہ لگا دیں گے ، آخر ہم لوگ جو گھنٹوں بھی ورخت کے نیچ بھی یارک میں ایک دوسرے ے باتیں کرتے ہیں، تمہارے بابا، تمہاری برادري والنبيس ويلصة كيا؟" "ألبيل مجھ پر اعتاد ہے، وہ مجھے جانتے "اورتمهارامنگيتر؟" ''وہ تو بہت سیدھا اور بےضرر انسان ہے، بحصالاً کی مہیں دیوی سمجھتا ہے۔' وہ قبقہ لگا کر "اورتم اسے کیا جھتی ہو؟"

"نقذر كاايك فيصله-" "يتم نے كيے كهديا، جس طرح انبان موت سے بے خبر ہوتا ہے اس طرح اپ کل سے بھی، کون جانے لمحہ بھر میں کیا ہوجائے۔'' "وہ تو درست ہے پر میرا خیال ہے اللہ میاں جی ماں باب کے اختیار اور معاشرے کو

''میں اجنبیوں ہے شخصیل کرتی۔'' ''ایجها کی۔''فہدایک دم بھڑک اٹھا۔ "اگر ہم اجبی ہیں تو پھر ملتی کیوں ہو جھ ہے؟" وہ کھلکھلا کرہس پڑی۔

"بس يبي تو سننا چاهتي تقي فهد صاحب، میں بھی بھی خود سے بیہ ہی سوال کرتی ہوں کہ آپ کون ہیں میرے، میں کیوں ملتی ہوں آپ

ے؟" فہدہس پڑا۔

"ایک تو میری مجھ میں بیٹیں آتا کہاؤی ہو یا الجبرا کا کوئی سوال جو اللہ ہوئے میں ہمیں آتا، میں حساب میں ہمیشہ زیرور ہا ہوں ، خدا کے لئے اب جھے سے کوئی سوال نہ کرنا ، لو پکڑوا ہے۔' فہد نے جھنجھلا کر پیکٹ ایس کے ہاتھ پررکھ دیئے جو بے تحاشا ہنے جارہی تھی۔

"آپ غصے میں بہت انتھ لگ رے تھے۔'اس نے جاکلیٹ کترتے ہوئے کہا، پھر دونوں دوختوں کے نیچے زم زم گھاس پر بیٹھ

"اجھا بتاؤ، اینے سے جوسوال کرتی ہواس کا جواب ملاحمہیں۔' وہ جب ہوکراس کی طرف

"اورآب كيول علت بين مجهر ي ال نے سوال برسوال کر دیا تو دونوں کھلکھلا کر ہنس بڑے، فہدنے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وتم مجھے ایکی لتی ہو، تمہاری باتوں میں مجھے سچانی اور معصومیت نظر آئی ہے، تم سے ل کر بحص سلین ملتی ہے، ابتم اس سے سیمت سمجھ لینا کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ "وہ دلی دلی ملک کے ساتھ بولی۔

"فهد صاحب! حقيقت كي اس تلخ تكرى میں بیدا ہوئی، جہاں سارے موسم اینے سے روپ میں برستے تھے، زندگی بابجولاں تھی کہ

2016 232

''وه ایک دم قبقهه لکا کرمس پژی -ہے۔ وہ ایک د مہم اور ایک د ہانت کی دہانت کی دہانت کی قائل ہوں۔ " پھروہ كھٹرى ہو كئے۔ ''اجھااب میری ڈیوٹی حتم ،خدا جا فظ'' وہ حسب عادت دوڑنی ہوئی نظروں سے اوجل ہو کئی اور فہدیجھاداس سااس کوجاتا دیکھتار ہا۔

موسم بدل رہا تھا، دسمبرشروع ہونے والا تھا تب ہی اس کے گھر والوں کی طرف سے بتا جا کہاس کی شادی کی ڈیٹ رکھ دی گئی ہے، بیتمام بروكرام فبدي علم مين تها، جدماه كي عارضي سروس کا پریڈبھی حتم ہور ہا تھا اور لا ہور اس کی سروس کا انظام بھی ہوگیا تھا، بیتمام مرطے ایک کے بعد ایک چلے آرے تھاور وہ اس چیز کو بچھ رہا تھا، كدائي جاني كى اطلاع كى ايك كے لئے بھى خو جری میں می ، نداس کے لئے ند شہلا کے کئے ، وہ اپنے کو کتنا ہی بہا در اور خود اعتمار کیوں نہ کے مراندر سے وہ بھی موم کی طرح سی اللے والی نازک جذبات واحساسات کی ایک عام می لاک

یہ ملنے اور ال کر بچھڑنے والی کیفیتیں بھی عجیب ہولی ہیں۔''اس نے سوحا۔

ایک دن اس نے دیکھا کداس کے دونوں بھائی بالٹی میں چونا ڈالے کھر کی دیواروں بر سفیدی چیررے تھے، اس کا باب اردگرد پھیلی ہوئی خودرو پھولوں کی بیلوں کوتر اش رہا تھا،اس کے ہونوں پرزم ی محرابث پھیل کئ مردرد میں ڈولی ہوئی، وہ جانتا تھا بیسارے اہتمام سردیوں کے آغاز کے تھے، وہ مڑا تو شہلا کا سامنا ہوگیا۔ "كياد كيور بي تفآپ كور ، وي ؟" "بوی تیاریاں ہورہی ہیں تہارے کھر۔" وه بنساتو شهلا اداس موکئ۔

د مکیر کر ہی کڑی کی تقدیر بناتے ہیں، پہتو محفر كبانيان عى موتى موس كى كدكوتى بهكارن بادشاه کے حل کی زینت ہے گی، ورنہ عام زندگی میں ايسانبيس موتا، بهلامخمل مين بهي ثاث كاپونداچها لگا ہے اور جو چیز بے جوڑ ہو، غیر فطری ہو، اچھی نه ملکاس کی طلب، اس کی آرز و کیامعنی؟ اگرمل بھی جائے تو راس مہیں آئی روگ لگانے سے فائدہ؟''شہلا کی آواز کچھ گھٹ سی گئی تھی، جیسے کوئي چيزحلق ميں انگک گئي ہو، وہ چيپ ہوگئي، فہد نے محراکراہے دیکھا۔

" دليلول مين تو تمهارا جواب تبين، بهت ممری اور جھداری کی باتیں کرتی ہو۔'' "فكريد" أيك اداس ى مكراب اس کے لیوں کو چھو کر نکل گئی، اس نے ایک مختذی سانس بفركركها\_

" فہدصاحب ان کتابوں نے تو مجھے باہر کی دنیا روشناس کرائی تھی، مگرخود میری شاخت بھی كرا دى كديس كيا مون، جھے كيا مونا جاہے يا میری خواہشوں کی حد لنی ہے؟"

" بھی بھی جھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہتم وہ مہیں جونظر آئی ہو۔''فہدنے کہا۔ " کیا مطلب؟" وہ چونک پڑی۔

" تم نے اپنا آپ مجھ سے چھپایا ہوا ہے۔" فہد گہری ممری نظروں سے اس کود مکھ کر بولا۔ « «نہیں فہد صاحب!'' وہ نجیرہ ہوگئی۔ " میں بھلا کیا چھیاؤں گی،میرے یاس کیا ہ، میں تو آپ کے سامنے کھی ہوئی کتاب

"غلط" فهد نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ""تم تھلی کتاب نہیں بند کتاب ہو، جس کا

رود بیش نهایت مضبوط اورخوب صورت چڑے

تفاء وه معیاد بوری موکش اور و بال نو کری بھی مل کئی ہے، جھے انٹرویو کے لئے بلایا گیا ہے۔' وہ ایک دم چپسی ہوگئی۔ " بخصے یا دکروگ؟" فہدتھوڑ اسا جھک کراس کی آنگھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ " اس نے سرجھکالیا۔ "بوی بے مروت ہو۔ "وہ مسکرادی۔ " رردیسوں سے زیادہ کوئی بےمروت مہیں ہوتا فہدصاحب۔ " مبیں شہاا ہم پردیسی ضرور ہیں مگر بے ر وت نہیں، دوستوں کو بھی نہیں بھلاتے۔' وہ آج وه بالكل خاموش تفي ، ذرا بهي شوخي شرارت اس کے کسی انداز سے ظاہر نہیں ہورہی "شهلا مجھے وہ بہادر اور عالمانہ باعیں كرنے والى لڑكى بہت ياد آئے كى ، حالانك ميں جانتا ہوں وہ بالکل بہادر تہیں، وہی عام ی كاكروج سے ڈر جانے اور ذرائ تھيس نے بھر

جانے والی لڑ کی ہے۔" فہد نے سرکوشی کی ،شہلا نے سرامیھا کرشا کی نظروں سے اے دیکھا۔ " بھی اینے اندر بھی جھا تک کر دیکھا ہے

" ال ديكها ہے۔" وہ بنس پردا اور جگنوؤں ك طرح جماً في نظرون سے اس كود كيم كر بولا۔ '' دل میرانکشن، کلشن۔'' وہ بے ساختہ ہلس

" با تیم تو بردی اچھی کر لیتے ہیں آ وقوف بنانا کوئی آپ سے سیھے۔" و دنهیں شہلا بخدا جومحسوں کرتا ہوں وہی کہتا موں۔"وہ ای طرح محراکر بولا۔ "اورتم جیسی لڑکی کو بے وقوف بنانا آسان

" ان فهد صاحب! آب اے تیاری کہ کتے ہیں، یہی چھوٹی چھوٹی خوشیاں تو ہمیں زند کی كااحماس دلالي بيس كهاى جيتى جاكتى دنيا ميس ہمارا بھی کچھ حصہ ہے، آخر نے موسم تو ہمارے کھر بھی آئیں گے نا۔''

" كيون نبيس آئيں كے، جم جم آئيں كے، سورج کی روشی کوکس نے روکا ہے، بدلتے موسم، محر کھر خوشیاں بانٹنے کے لئے ہی تو آتے ہیں، اجھا شہلا آج بھے کچھ کام ہے، خدا حافظ۔ "وہ

جانے کیوں وہ اس کا سامنا کرنے سے تھبرا ربا تھا، کی دن کرر گئے، فہد مہیں آیا، وہ روز ورخت کے نیج بیٹھی رائے پرنظریں جمائے اس کی منتظر رہتی ،ان جگہوں یہ دیکھ آئی جہاں دونوں بیٹے کر دنیا جہان کی ہاتیں کرتے تھے، وہ بخت بے چینی محسوس کرنے لگی، وہ کس سے اس کا پتا یوچھتی،ایس کا پتا پھرخوداین بے تالی پرشرمندہ ہو

أوه ميراكون ہے؟"

'' آخر کیوں؟''وہ پریشان ہو جاتی اور تھک كرورخت ع فيك لكاكر كمرى موجالى-'' ہیلوشہلا! کیسی ہو؟'' وہ اچا تک سامنے آ كيا، وه كلل أتفي إجيے كلفن ميں بہار آ كئي ہو، دل کی دھر کنیں تیز ہو کئیں۔

"كهال على يح يت فهد صاحب!"اس كے ليج ميں صاف اضطراب چھلك رہاتھا۔ ''ابھی تو نہیں گیا ، مگر اب تم سے رخصت

راصل میں جھ ماہ کی عارضی سروس بدآیا

ہا اور دیکھو انھی لڑکی قدموں کے نشان مٹاتی جانا، خدا جا فظ۔' فہد تیزی سے مرکر چاا گیا اور شبلا کی آئیس دهندلائیں، وہ رات بامال می ، بے پناہ می۔ اور وہ جیسے پھر کی بے جان مورتی ، خاموش

د بنیں شہلا اب کھی نہیں کہوں گا، مجھے تمهاری وه بات بهت پیند آئی تھی، جب ایک بار تم نے کہا تھا کہ اولاد پر مال باپ کا بواحق ہوتا ے، اتنا کہ زمین وآسان کے خزانے مل کر بھی ادا كرنا چاہيں توحق ادا نه ہو، پھر اگر كوئى اجنبى لڑكى اے ماں سے چھین کر اس کے حقوق مال کر ڈالے تو زمین وآسان گردش میں آ جاتے ہیں، چنانچەمىں دەلز كى بنيانېيں چاہتى ...

"اجھااور کیا کیامحسوں کرتے ہیں آپ،وہ

بیات تم نے تذکرہ کی تھی، مرمیں نے تمہاری عظمت کا ای وقت اعتراف کرلیا تھا، یہ ج بشهلا كه خاندان اور معاشره اين قدرول اور اصولوں کی بنیاد پر زندہ رہتا ہے، بید دوریاں اور تؤب کھ عرصے کی آزمائش ہونی ہیں، اس كے بعد آسته آسته صبر آجاتا ب، مرتمام زندگ الاؤمين جلنے سے في جاتى ہے اور حقوق ير بھى آچ ہیں آلی، ایا ہی مرحلہ میرے سامنے بھی آ كيا ہے، شايد ميں والي نه آؤن، ميں نے تم سے بہت کچے سکھا ہے شہلا ،حوصلہ، اعتماد، قناعت پندی، صبر اور ایثار کے انداز، زندگی کی اس طویل مسافت میں تمہیں بھی ایک ہم سفر ک ضرورت ہے، مجھے یقین ہے تہارے رائے میں ج وخم نہیں آئیں گے، ایک صاف ستھڑی زندگی تمہاری منتظر ہو کی اور میری پر خلوص دعا تیں بمیشتهارے ساتھ رہیں گا۔"

ہیں۔ ہارے و کے ایک کا ہے۔ ہوگھل شہدا کا چہرہ صبط سے تمتمار ہا تھا، سینہ بوجھل تھا، آئکھیں پھراسی گئیں، مگر ہونٹوں پہاب بھی مصرا ہن لرز رہی تھی، فہدنے آہتہ ہے مسکرا ہن لرز رہی تھی، فہدنے آہتہ ہے اس كاشانه جهوا\_

" محمر حا كرتهور اسارولينا دل بلكا بمو جائے

|           | جمی ک                |
|-----------|----------------------|
| ت ڈالیں   | ڑھنے کی عاد          |
|           | بن انشاء             |
| ₩         | وردوکی آخری کتاب     |
| ₩         | فاركدم               |
| ₩         | دنیا کول ہے          |
|           | آواره کردگی واتری    |
| ₩         | ابن بطوط مع تعاقب من |
| ₩         | ملتے بوتو عین کوملیے |
| ₩         | محرى محرى بحراسافر   |
| ₩         | مداناه ی کے          |
| ₩         | ال الى كاك كوي على   |
| ₩         | باءگر                |
| ₩         | رلوخی                |
| ₩         | آپ ڪياروا            |
| الحق      | ڈاکٹر مولوی عبد      |
| ☆         | قرائدارد             |
| ₩         | انتاب كام ير         |
|           | ڈاکٹر سید عبدلا      |
| ø         | طيدنز                |
| **        | طيف فزل              |
| <b>*</b>  | طيف اقبال            |
| -         |                      |
| يدمر      | لاهوراك              |
| נונע זפנ  | چوک اور دو باز       |
| 42-373216 | (ن: 3710797 ,00      |

اور سیا کت ،اپنے بستر پہلینی حبیت کی کڑیاں کن ر بی تھی مسکر اہٹیں اجبی کے پاؤل میں لیٹی چلی می تھیں ، آنسو کہیں اندر ہی ایندر ضبط کی ٹپش سے خشک ہو گئے تھے، زندگی کی تلخیوں کوتو اس نے ہمیشہ قبہ تہوں میں اڑا ہا۔

''ایسانہیں ہونا جا ہے۔''اس نے کہا۔ "میں جن راستوں پدازل سے اتاری گئ ہوں، وہی میری منزل ہے۔ "وہ سوچ رہی تھی " پندره سال جس کی جاندنی میں آنکھ بچو لی کھیلی آئی ہوں، ای جاند سے تو میری پرانی شناسائی ہے جو ہمیشہ کی طرح یہاں سے وہاں تک چیلے ہوئے آسان پر بڑے آرام سے مادلوں کے سنگ دوڑتا ستاروں سے آئکھ چولی کھیاتا نظرآتا ہے، جب جاہاس کے چرے پر بادلوں نے نقاب ڈال دی، جب جایا سی کی ، پھر یہ کیے ممکن تھا کہ میں اسے بچپن کے ان ہے زبان ساتھيوں اور ان راستوں کو بھول جاتي ،مگر شاید کسی کویفین نه آئے کہ بیاحادثہ مجھ پر سے گزر رہا ہے، میں ایخ آپ کو سمیٹ رہی ہول، سنجال رہی ہوں کہ مجھ پر بھلانے کا الزام بنہ آ جائے۔ '' بہت دور سے اذان کی آواز آر بی تھی، یجه بی دیر میں ہرطرف اذان کی آواز گونج رہی تھی، وہ آتھی اور تماز پڑھنے کا ارادہ کیا، وہ کمرے ے نکی تو دھندنے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا اور درختوں کی ٹنڈ منڈ شاخوں ہے اوس کے قطرے بارش کی بوندوں کی طرح کھ رے تھے، ٹپ ٹپ ٹپ اور کچھ قطرے نگی شاخوں ك بدن سے لينے ہوئے تھے۔

ایک دم اے اپنا آپ بھی ایک خزال رسیدہ پتاہی لگا، جومر جھایا ہوا تھا۔ اس کے اندر کوئی غنچہ نہ چٹکا نہ کسی جذبے

نے گدگدایا، جب بیخزال کا موسم اے اختام کو

پنچے گا اور بہار کا موسم اس کے آئین میں قدم دھرے گاتواس کے کہکشاں ہے آ کیل میں ٹا تکنے کے لئے اس کے پاس ایک مسکراہٹ بھی نہیں، بہار کے سارے چھول تو مرجھا گئے، وہ سارے موسم کہاں چلے گئے جنہوں نے اسے جینا سکھایا اور وہ خقیقتوں کی انگلی تھاہے وقت کے بہاؤ سے نکل آئی تھی، پھراب بیخالف لہریں اے کیوں متزلزل کررہی ہیں۔

'' دیکھواچھی لڑکی قدموں کے نشان مٹائی جانا۔ " کہیں ہے سر گوشی ابھری۔

" الله القش قدم تو منے کے لئے ہی ہوتے بیں فہد صاحب، وقت کی گردانیں کب زندہ ہے دیت ہیں۔ " وہ تل کی طرف برطی اور اپنی جلتی آنکھوں پر مھنڈے پانی کے چھینٹے مارنے لگی مگر آنگھوں میں جلن اور بیڑھ گئی۔

وہ پلٹی اور کمرے میں آگئی، اپنی جاریائی پر لیٹ کر چہرہ لحاف سے ڈھانپ لیا، آنکھوں پر تو پہرے بھا دیتے تھے کہ خبر دار ایک آنسو بھی نہ فیکے، مگر دل پراس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اس طرح ننصے بچوں کی طرح کیل رہا تھا، رور ہا تھا، تؤپ رہا تھا اور سینے کی دیواروں سے سرمکرا رہا تھا کہاس نے کیوں اپنی بہا دری اور خوداعما دی کاب ڈرامہ رجایا، کیوں گوشت پوشت کے اس نازک ہے وجود پر اتناظلم ڈھایا، کیوں.... کیوں؟ اور وہ ہونٹ مینجے بند پکویں سے ایس کے رونے تزینے کا تماشاد کیے رہی تھی، جانتی تھی کہ کب تک روئے گا، آخرخود ہی تھک کر جب ہو جائے گا، ببل جائے گا، نا دان جو تقبرا۔

☆☆☆

www.Paksociety.com

''میری امت پروہ و نت آنے والا ہے جب دوسری امتیں اس پر ٹوٹ پڑیں گی کہ جس طرح کھانے والے لوگ دستر خوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔''

پیست کسی کہنے والے نے کہا کہ "جس زمانہ کا آپ حال بیان فرمارے ہیں اس زمانہ ہیں کیا ہم مسلمان اتن کم تعداد ہیں ہوں گے کہ ہم کونگل لینے کے لئے تو میں متحدہ ہو کرٹوٹ پڑیں گی؟" آپ نے فرمایا "منہیں، اس زمانہ میں تراس ایس کم و مرایا "منہیں، اس زمانہ میں

تمہاری تغداد کم نہ ہوگی بلکہ تم بہت بڑی تعداد میں ہوں گے لیکن تم سلاب کے جھاگ کی طرح ہو جاد گے اور تمہارے دشمنوں کے سینہ سے تمہاری ہیت نکل جائے گی اور تمہادے دلوں میں

پت ہمتی گھر کرنے گی۔''

''ایک آدمی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ایہ ہے۔ رسول ایہ بہت ہمتی س وجہ ہے آئے گی؟'' آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ'' اس وجہ سے بیہ ہوگی کہتم (آخرت سے محبت کرنے لگو گے اور (خداکی راہ میں جان دینے کی آرزو کے بجائے ) موت سے بھاگئے اور نفرت کرنے لگو بجائے ) موت سے بھاگئے اور نفرت کرنے لگو گے۔''(ابوداؤد، نوبان)

ریحانہ احمد عظمر اللہ کافضل ایک بخی عورت ام جعفر جس راستے ہے گزرتی تھیں اس پر بیٹے ہوئے دو اندھے نقیر صدالگایا کرتے تھے۔ایک کی صدائھی۔ القرآن کریم کا ایک نام "الذکر" بھی ہے۔

یہ نام اکیس آیات میں ذکر ہوا ہے مثلاً "ہم نے

تیرے پاس ذکرا تارا ہے بعن قرآن ۔"

سے ایک حقیقت ہے کہ کلام سننے اور پڑھنے

سے صاحب کلام کے ساتھ دلوں میں محبت پیدا

ہوتی ہے اور اس سے ملنے اور اسے دیکھنے کا شوق

بڑھ جا تا ہے اور صاحب کلام جب دیکھنا ہے کہ

فلال مخص میرا کلام پڑھ رہا ہے یاس رہا ہے تو وہ

اس سے بہت زیادہ خوش ہوجا تا ہے اور وہ اسے

اپنا دوست اور محبوب بنالیتا ہے۔

اپنا دوست اور محبوب بنالیتا ہے۔

ن قرآن کریم کئی بشرکا کلام نہیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ کسی اور ذکر ہے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا تلاوت قرآن کریم سے ہوتا ہے۔ ۔ جیسا کہ ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث قدمی میں آیا ہے۔ ۔ میرا فراتے ہیں کہ جس شخص کو قرآن پڑھنے پڑھانے ،میرا ذکر کرنے اور جھ قرآن پڑھنا نے ،میرا ذکر کرنے اور جھ قرآن پڑھنا کرنے نے مشغول کرلیا ہوتو اسے سوال و دعا کرنے نے مشغول کرلیا ہوتو اسے اس سے زیادہ دوں گا، جو ما تکنے والے کو دیتا ہوں اور اللہ کے کلام کی عظمت باتی کلاموں سے اتنی اور اللہ کے کلام کی عظمت باتی کلاموں سے اتنی زیادہ ہے، جتنی اللہ کی عظمت اس کی مخلوق پر زیادہ ہے، جتنی اللہ کی عظمت اس کی مخلوق پر

رابعہ رزاق، سیالکوٹ ''احادیث مبارک'' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوخطاب کر کے فرمایا کہ۔

2016 237 (List

ہی تازک ہوتے ہیں جانے کے آسٹینے ، ذرای تخيس لکي تو نوٹ شکتے بد کمانی ہے سرابھارا تو چکنا چور ہو گئے۔ پھران پر کیسا فخر کیا اعتاد، الم جن سے محبت کی جائے وہ جسم کی پور پور میں بس جاتے ہیں ان کے سوا کچھا چھا نہیں لگتا، البيس اينے سے جدا كرنا اتنا بى مشكل موتا ے جیے آپے جم کاکر آردد ، کر آرعف ال زبيامنصور،رجيم يارخان كام كى بالين ا۔ راستہ میں تکایف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی لیکی ۲۔ نیکی اور بھلائی میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ ٣- زبان ہے شکوہ شکایات روک لوتو خوشی کی زندگی میسر ہوگی۔ ٣ ـ موت ہے محبت کروتو زندگی عطاکی جائے گی۔ ۵۔ لوگ اپی ضروریات پرغور کرتے ہیں قابلیت برمہیں۔ ۲۔ تعلیم یا فتہ مخص اور غیر تعلیم بیا فتہ مخص میں وہی فرق ہے جوزندہ اور مردہ میں۔ ۷- زیبن کے سفر بین اگرآسانی میرودوس ٨- علم و كريول يا نوكريول كے ليے نہيں بلك ذہن کی اصلاح کے لئے حاصل کرو۔ 9۔ دو بھو کے بھی سیر مہیں ہوتے علم کا بھو کا اور دولت كالجلوكا\_ وا۔ انسانوں سے محبت کرنا بھی دراصل خدا ہے محبت کرنا ہے۔ اا۔ دوئی خوبصورت چرول سے مبیل کر و کروئا۔ ساكثرول كے كالے ہوتے ہيں۔

١٢ يلي ايك اليي ممع ب جو دوست اور ومن

دونوں کے گھر میں اجالا کرتی ہے۔

''النی! مجھے اپنے فضل و کرم سے روزی س "اللي اجعفر كابيجا موا مجھے بھى ملے" أم جعفر الله كالفلل طلب كرنے والے كو درجم اورابنانام ليخ واليكوايك عفني موكى مرغى میں دس وینارر کھ کردیا کرتی تھی۔ پہلا اندھا اپنی مرغی دو درہم میں دوسرے اندھے کے ہاتھ چے دیا کرتا تھا۔ ایک روز أم جعفر نے اپنانام کینے والے اندھے سے کہا۔ "كيا جهد كو جارا نصل يعني سو دينارنبين ملي؟" اندھ نے کہا۔ " بجھے تو ایک مرغی ملاکرتی تھی جے میں اسے دوست کے ہاتھ دو درہم میں چے دیا کرتا تھا۔

اُم جعفرنے کہائے۔ ''اللہ کا نصل طلب کرنے والے کامیاب ہیں اور آ دمیوں کے تفل کا طلب گارمحروم ہے۔ صارانا ،كوك چىقىد

"سوچ ریزے الملا سیمحبت بھی لئٹی اداس کر دینے والی چیز ہے۔ مبربان ہوتی ہے تو ساری دینا دامن میں اا ڈالتی ہے اور مجھن جالی ہے تو زندک کی تمام بهاری، تمام رنگ، تمام خوشبوسی، تمام خواب اے ساتھ سمیٹ کر لے جاتی ہے۔ ادي آب حيات لئے ہولى بيں شايداى کتے بھی تہیں مرتبس اور ہمیشہ جارے ذہن کے گنبد پر روشی بن کر چکا کرتی ہیں تکلیف دہ یادوں سے دستبردار ہونا اچھا لگتا ہے لیکن وہی ہمارے دل و د ماغ ہے آسیب کی مانند -Ut 3 00 2 ا رفتے اینائیت کے ہوں یا خلوص کے، اتنے

2016 ) 238 ( 15

عیب چھیاؤ گے ۔ لؤ کوئی آپ سے عیب بھی -62 Lag المن الميشدز بان كواجھى باتوں كے لئے استعال كرو\_ الم ميشه ج بولو، جھوٹ بولنے سے گنا ہوں ميں اضافہ ہوتا ہے۔ میرب راشد، وہاڑی محبت کیا ہے۔ ا۔ محبت اس چیز کا نام ہے جو کی نہیں جاتی ہو جانی ہے۔ ۲۔ محبت پیار کے سوا کچھ بیس مانگتی۔ ٣۔ محبت ایک واحد ایسی چیز ہے امیری اورغریبی کافرق مٹاسکتی ہے۔ سمر محبت کا مطلب کسی چیز کا حاصل کر نامہیں ۵۔ محبت اگرخریدی جاتی تو امیر دولت مندا ہے ٣- محبت ايك ايها جذب ہے جوخود دل ميں پيدا -ç tx ے۔ محبت انسان سے بھی کی جاتی ہے اور خدا اور اس کے رسول سے جی۔ ٨\_ محبت دل كى كهرائيون \_ أكام والفظ ب- . 9۔ محبت ہمیشہ قربانیوں سے مروان جرمفتی ہے۔ ا۔ محبت روح کا گلاب ہے جو گناہ کی دھوپ میں مرجھا جاتا ہے۔ اا۔ چی محبت کارشتہ خدا دندی ہے۔ ۱۴۔ محبت کی کوئی منزل نہیں اس کی ابتدا اور انتہا ایک ہے۔ ۱۳ مجت ایک ایسی جھیل ہے جس کے کنارے بینی کرم نظارے کرو۔ ۱۳ محبت کی غذاصرف اور صرف پیار ہے۔ ۱۵ محبت زندگی ہے۔

۱۳ دوسروں کے سینے ہے شراس وفت دور کر کہ ملے تو اینے سنے کی صفائی کر۔ ۱۳ ہمیشہ مراتے رہوزندگی خود بخو دخوبصورت ہوجائے گی۔ ۱۵ ہماری غلطیاں ہمیں وہ تعلیم دیتی ہیں جو کسی کتب میں تہیں ملتی۔ ۱۷۔ زمین کی لغزش قدموں کی لغزش سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ 21 شارٹ کٹ راستہ بھی کھار بہت طویل ہو جاتا ہے۔ ۱۸ دریا کے پانی اور آئکھ کے پانی میں صرف قرق جذبات کا ہے۔ 9ا۔ دوست کونصیحت المحیلے میں کزوتعریف سب کے سامنے کرو۔ ۲۰ دوست کواتنا مت آزماؤ کہوہ حمہیں از ماکش میں ڈال دے۔ ۲۱۔ ہمارا آج کاعمل کل کے لئے تاریخ ہے۔ نغما نه حبیب، را ولپنڈی د مین اخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ارشاد قرمایا که ده تم سب میں مجھ کو زیادہ محبوب اور آخرت میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ محص ہے جس کے اخلاق اجھے ہوں اور تم سب میں جھ كوزيادہ برا لكنے والا اور آخرت ميں جھ سے سب سے زیادہ دور رہنے والا وہ حص ہے جس کے اخلاق برے ہوں۔"(جبتی زیور) عاصمه حیرر، قصور کچھکا م کی باتنیں المن جب بھی بولو، اجھا بولو۔ اللہ زبان سے کھے بھی ایبانہ بولو، کہ جس سے دوسر ے انبان کادل زحی ہو۔ الم مات بادر هيل - جب آب دوسرول ك

2016 239 (List

Seeffon

公公公



مشكل بين الرطات ولى ول الله ألي آلين جل سع لين ول والوكوجه جانان ميس كيا، ايسے بھى حالات بہيں جس دھیج ہے کوئی مقتل میں گیا موہ شان سلامت دہتی ہے بہ جان تو آئی جانی ہے،اس جان کی تو کوئی بات بیں ميدان وفا دربار بين، يهال نام ونسب كى يوجيد كهال عاشق سوکتی کا نام نہیں، پیشش کسی کی ذات نہیں کر بازی عشق کی بازی ہے، جو جا ہولگا دو ڈرکیسا كرجية كيا كماكه إمار يجي الوازي الما ينهد زیامنصور: کی ڈائری سے کی ظم 30 = 5 3 de 3 اور میں بھی سوحیا کرتی تھی تم نه مليتوجي نه سيوں گي دیکھو، ہم کو مجھڑ ہے گئی صدیاں بیتیں سین ہم تو مرہیں یائے ديلهو، جم دونول زنده بيل ہم دونوں جھوتے تھے نغمانہ حبیب: کی ڈائری سے ایک خوبصورت « محبت بچھابیں دین" « محبت بچھابیں دین" محبت کھیلیں دیتی روایت کے اسروکو سوائے خاموثی کے جورگوں میں بہتی ہے سوائے ایک ویرالی جودل پہ چھائی رہتی ہے مواعے دردرسوالی

صبارانا: کی ڈائری سے ایک ظم بہت عرصے سے سنسان ہے اب تو روتن تھا جورستہ وہران ہے اب تو ہاں بھی بے درود بوار بیکھر بھی سجا تھا تولي منذمرون بياكب دياجهي جلتاتها رم کھاس کے بستر پر لیٹی كطيرة سان كوديمض نا زك كول ى لاك كہكشاں سے كرنيں چنتى تھى اسی کے آنے کے خواب بنی تھی دینے کی تھٹی بردھتی لوسے سمنتاسكرتا تفادل اسكا کے بنتے کی آس میں تی خودتراشے ہوئے بن باس میں تھی ماه وسال كزرت جائے تھے زند گائی میں نشان کے بے کمس ہونٹوں نے اسم وہ دیا ہے کے رات كى كالى آئكھوں سے جركا ندهيرانهين جفتنا تھنی پکوں کے سائے میں كوئي خواب تهيس بكتا مدتیں گزریں کدان منڈ بروں پر د ما المبين جلتا فریجەرچىم: كى دائرى سے ایک غزل ك باديين تيراساته بين، كب باته بين تيرا باته بين صد عكر كراي راتون مين ،اب جركي كوتي رات بين

اس جمیل کمنارے بل دو بل اك خواب كانيلا كيفول كفلے وه پھول بہاریں لبروں میں اک روز ہم بھی شام ڈھلے اس کھول کے بہتے رنگو میں جس وفتتِ جاند جلحِ اس ونت لہیں ان آ تکھوں میں اس برے بل کی باوتو ہو ان جھیل ہی تہری آتھوں میں اک شام کہیں آبادتو ہو برچاہے مرسندری. ہرموج پریشان ہوجائے بجر جاہے آئکودر ہے ہے ہرخواب کریزاں ہوجائے مجرحاب محدول سے چرے کا ہروروتمایاں ہوجائے وه رویب تکرایجا د تو مو وهاس بھی آزادتو ہو ان جيل ي گهري آنگھول ميں اک شام کہیں آباد تو ہو صباحت علی: کی ڈائزی ہے "بردعا" وہ اتناسنگ دل ہیں ہے كديرے بيتے آنو ميري بھيك مالكتى نگامين اس کے کس کومیری ترسی بالہیں ای کی طرف برے بوجے قدم مير \_ يلفظوں كى بولتے ہوئے جذبے

جو جاروں ست ہوتی ہے سوائے ایک اذبت جوساری عمررہتی ہے ہم اپناسرا تھا کے چل نہیں سکتے گناه کرتے نہیں پھر بھی گناہ گاروں میں شامل روایت کے اسپروں کومحبت کچھنہیں دیتی محبت بحصبيل دين عاصمه حيدر: ك دُائرى سے ایک غزل فرقت کے پڑے ہم پہ جو اثرات نہ پوچھو جو کہنے سے قاصر ہوں وہی بات نہ پوچھو میکھ رکھ لو مجرم میرا ندامت سے بچالو یوں برم میں مجھ سے مری اوقات نہ پونچھو م جائیں کے توہین محبت نہ کریں کے کیا اہل وفا کی ہیں رسومات نہ پوچھو وہ جاہے تو بے ساغر و بینا ہی با دے بارو میرے ساق کی کرامات نہ لوچھو آ تھوں کے تو ساون کو مجی دیچے رہے ہیں سینے میں ہے جو تندی برسات نہ پوچھو ميربرداشد: كى دائرى سالك ظم " حداتي" يم ملي برسول جدانی ملی قسمت نے ہمیں پھر سے ملایا تو سدا جدائی ملی چلوآج مل كرمسكرا نيس اور ليس كه بم نے اک خوبصورت سا سرف اک سپنادیکھا سائز ہ نعمان: کی ڈائری سے ایک ظم ان جھیل سی گہری آنکھوں میں

2016 241 (Lis

آپ اپنا دیا تجما دوں کی جان لیوا ہے دل کی خاموثی میں اے بولنا سکھا دوں ک جی تو اوں گ ترے بغیر زندگی کو جواب کیا دول گ آنے والے کا دیکھوں کی رستہ جانے والے کو رستہ دوں ک فريده عابد: كا دُارَى الله الله "بالكرة" اک نے دن کے اجرتے سورن تحييسا في انهي كزنوں كاتسم اس آنے والی رات کی جاندنی اک وعدہتم ہے بھی لینا ہے آسال بررات کے سے ازتے سارو ایک بات مہیں بھی کہنی ہے اس بہار محرے باغ میں ادھ کھلے گارب س لوتم بھی اس ہوا ہیں بلحری موتیے کی خوشیو به جانوتم بھی کہ میرے دوست کی سالکرہ ہے اسے تم سب، تحفے کی صورت پیغام دیتی ہوں ہزار برس کی خوشیاں اسے دعادیت ہوں منزه سجاد: کی ڈائری سے ایک غزل تیرے ہوتے ہوئے مفل میں جلاتے ہیں جراغ لوگ کیا سادہ ہیں ،سورج کو دکھاتے ہیں جراغ این محروی کے احماس سے شرمندہ ہیں خود بیں رکھتے تو اوروں کے بچھاتے ہیں جراغ

که میری ما تگ کا سوناین اس كونظر مبيس آتا وہ کی بدوعا کے زیراثر ہے فرح سليم: ك دُائرى سے ایک ظم اےبادصا اس کے شہرجائے تو میرے دل کا چکے ہے اس دل کے شبتانوں میں اتاردینا میری آنگھوں کے ٹوٹے خواب اس کی آنگھوں کو بخش دینا میرے ہونٹول کی ان کہی باتیں اس کی ساعتوں میں اتاردینا بوی وران ہےاس دل کی تکری توجيكے سےاسے كدويتا بھی بھولے ہے تو ہمیں یا دکر لینا نسرين فيصل: ي دُارُي سے ايک غزل زخم پر رہے گے ہیں جان جال کہنا اے سویا سونا سا لکے سارا جہاں کہنا اسے ہو کئیں تاریک راہیں ایک جگنو بھی نہیں مث مے مزل کے سارے ہی نشاں کہنا اے دید کی پای نگایی بار کر پھرا کئیں ایے گھر کو لوٹ آئے مہزباں کہنا اے چاندنی ، خوشبو ، بہاری ، پیار کا موسم حسیس سب تمہارا یو چھتے ہیں جان جال کہنا اسے لاکھ کوشش کی چھیایا درد دل کا اے ندیم

2016 242 [



5: آب كيسوال ياهربابول-س: ہمیں تو حنا کی محفل سے محبت ہے اور آپ کو؟ ج: محفل والول سے۔ س: بهي غصرآيا؟ ج: بے تھے سوال پڑھ کر۔ س: كسيات يرزياده غصرآيا؟ ج: جس بات يرجمي غصه آيا۔ س: زندگی میں کس چیز کی کی محسوس ہوتی ہے؟ ح: برامان جاؤ كى يوهكر\_ س: كيادوتي بيارى J: 75 س: كيا زندگى گزارنے كے لئے لويرج ضروری ہے؟ ج: اجھے بچے الی باتیں نہیں سوچتے۔ س: مرے لی اے کے پیرز ہونے والے ہیں۔ دعا کرین گے۔ ج: حمل كے لئے؟ تہارے لئے يامنن كے کئے۔ مبارانا ---- کوٹ چھہ س: آداب عین غین جی کیسے مزاج ہیں؟ س: آداب میں غین جی کیسے مزاج ہیں؟ ج: الله كاشكر ب\_ س: مير \_ بغير كيمار با؟ ج: کچ کچ بتا تیں۔ براتو تہیں مانوں گی۔ س: عين غين جي نو ما سُنڌ بتا ننس؟ ج: بهت سكون ريا-س: كيا كهدر بي بي ادهرد يكيس؟ ج: ديمي تو ريا مول - يس ناك ير رومال ركه

رابعدرزاق ---- سالكوث س: باہر کاموسم اندر کے موسم سے کب ملتا ہے؟ ن: دل ک مراد جرآنے ہے۔ س: الحظموم بہار میں بھلا ہم کہاں ہوں ہے؟ ج: "ایک محص کی لڑی گھر سے بھاگ گئی۔ دوسرے دن وہ افسوس کرنے والے لوگوں سے کہدر ہاتھا کہ ایک بات ہے کہ میری وہ لوكى برسى الله والي بي بها كنے سے ايك رات سلے وہ مجھے کرری تھی کہ ایا کل جارے ہاں الك مخص كم موجائے گا۔ 'ابتم؟ س: ہر شوہر کو بیوی اچھی لکتی ہے مگر دوسرے کی کیوں؟ ج: ای کوتو کہتے ہیں کہ کھری مرفی دال برابر۔ س: آب کو بھی کی نے دن میں تارے ج: كيول تمهار ااداره --س: اگرانسان ریموٹ کنٹرول سے چلے لکیں تو؟ ج: لكيس توكيا مطلب الجمي بهي حلت بي يقين نہیں آتا تو کسی بھی شوہر کودیکھ لو۔

ن بین و کیا مطلب این کا کیا ہے ہیں ہیں ا نہیں آتا تو کسی بھی شوہر کود کھ لو۔ س: نفرت کی زمین پر بھی پیار لکھنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ ج: اس دور میں تو پاگل ہی ہوتے ہیں۔ س: کس موسم کا جادوسر جڑھ کر بولتا ہے؟ ج: جس میں اندر اور باہر کا موسم یکسال خوشگوار

> ریحانہ احمد س: السلام وعلیم! جناب کیا کررہے ہیں؟

2016 243 (Lis

اس: مبت كرنے كے لئے كيا چز جاہے؟ J: cU-س: دنیا ک خوبصورت کیا چز ہے؟ ج: دنیا خود بہت خوبصورت ہے۔ س: زندكى كي اداس را مول يس؟ ج: خوشیال بگهیردو۔ نغمانہ حبیب ---- راولپنڈی س: آداب عين جي! تو پھر کيا اظهار ويلنوائن بر؟ كيا توكيا لما؟ س: يون زندگي كي راه مين مكرا كيا كوني ..... وہ اہمیں کہدرہا ہے ہمیشے کے لئے " گز باع "اب ميس كيا كرون؟ J: 1104016-س: " محشیا" لفظ کامعنی تو لکھ دیں کہ کیا ہے؟ ج: لعنت سے استفادہ کرلو۔ س: كميا اپني محبت كو كلشيا كہنے والے محبت كر سكتے ہیں کسی ہے؟ ج: محبت بھی گھٹیانہیں ہوتی۔ س: كيا. آپ نے بھی کسی كى محبت كى تو بين كى س: جب کوئی بیارے بلائے گا..... تم کو.....؟ ج: ایک عص بہت یادا نے گا۔ 公公公

فریجد حیم س: محبت کیا صرف ایک بار ہوتی ہے؟ خانيوال ج: بي مال بعد مين عاديد بن جالى --س: ممل تنهائي كالچھي لكتى ہے؟ ج: جے محبت ہوگئ ہو۔ س: حسن كوجا ندكيول كيت بين؟ ج: اس تك رسائي جومشكل ہے۔ س: عام طور برتو شادیان مونی بین؟ ج: شادیال عام طور پر بی موتی ہیں۔ س: محبت کیا ہے؟ ج: کیاتمہیں نہیں معلوم؟ س: روى كيا ہے؟ ج: لوریجی بتانا پڑے گا۔ س: محبت ميس كامياني كاراز؟ ج: محبت كيا ہے مهيں معلوم ميں اور كامياني كا راز يو چينے لکے ہو۔ س: کی سے بیار ہوجائے تو کیا کرنا جا ہے؟ ج: علاج اسے ماں باب کے یاس جاکر۔ زیبامنصور س: میری آنگھوں میں دیکھو؟ رقيم يارخان ج: مہیں نیندآرہی ہے۔ س: اپنوں کی جدائی کیوں برداشت ہیں ہولی؟ ج: ان كى عادت ى جوموجالى ب\_ س: زندگی میں انسان کی ہارکب ہوتی ہے؟ ج: جباس كى مرضى كے خلاف كوئى بات ہو۔ س: انسان ایل بےعزلی کب برداشت کر لیتا ج: جب اس كے سواكوئى جارہ ندہو۔ س: ايك عورت كے لئے زندگى كا سب .

2016 2:: 2::

Section

معارى بوجھكون ساموتا ہے؟

جب تکمے خاوند کا بوجھ اٹھانا پڑے۔



روآدی بیٹے ہوئے تھے۔ایک نے کہا "اكرتم سامنے والي دكان سے كوئى چيز جرا كرلاؤمين يانج سورو پيمهين دول گا-وه آدي گيا اورفوراً تھي کا ذبي لے آيا۔ دوسرے نے کہا۔ " وجمهیں بین کرافسوس ہو گامیں پولیس والا دوسرے نے کہا۔ " كهآپ كوزياده د كه بوگايس اس د كان كا ایک آ دی بلی کونهلار یا تھا۔ دوسرا آ دمی ادھر ے گزراتو کہنے لگا۔ "اس كونهلا ونهيس بيمرجائے گا۔" وہ کہنے لگا۔ ''مبیں مرتی ۔'' تھوڑی در کے بعد وہ آدی دوبارہ کزراتو ديكها بلى مركئ تحى \_ كهني لكا\_ "كميس نے كہا تھاناں سمرجائے گا۔" وہ آ دمی بولا نہلانے سے تہيں يہ نجوڑنے ایک بھوکا لڑکا دروازے پر جایا رہا تھا ک

لی وی پر چل گیا ہے کرکٹ کا جو چلن ہر محص محو دید ہے دلہا ہو یا رہین اک مولوی سے بوچھا جو حوروں کا بائلین داڑھی تھیا کے بولے! ہنڈرڈ فار ون میں نے کہا یہ وقت ہے حق کی اذان کا بولے کہ میں تو قین ہوں یوس خان کا اک شعر کھر میں بیٹے کے کہنا محال ہے بچوں کا ذکر کیا ہے ، یہ بیٹم کا حال ہے یو چھا کسی نے آپ کے ''وہ'' ہیں مکان پر بولین وہ سیج ہو گئے کب کے ''ندآن' پر صاحت على ،منڈى بہاؤالدين انمول موتي الم كرداروه مالا ہے۔ جس كا ايك موتى محى ٹوٹ جائے تو مالا بھر جاتی ہے۔ الله كتناعظيم ہے دو محص جوائے عم سينے ميں چھیائے رکھتا ہے اور زندگی بھرمسکراتا رہتا اس دنیا میں واحد طریق زندہ رہے کا ب ہے۔ کہ انسان دوسروں کی غلطیاں بھول

الله شرافت كى سب سے بوى دليل بيرے - كه شرافت كى سب سے بوى دليل بيرے - كه شريف كى كود كھييں ديتا۔ 🖈 آنسو کمال کی چیز ہوتے ہیں۔ دیکھنے میں بہت شفاف نظر آتے ہیں حالانکہ یہ تہیں ہوتا کتنا جھوٹ کتنا بچھتاواا ہے ساتھ بہا کر

کے جارے ہوتے ہیں۔

ماسٹرصاحب نے ایک لڑکے سے کہا۔ ''بتا وُتمہاری ما درخی زبان کون سے؟' لر کامعصومیت سے بولا۔ "جناب!ميري مال كونكى ہے\_" فريده عابد، ملتان مینی کے مالک ذیثان نے ایک دن ایپ ملازم ارسلان كوبلايا اور غصے ميں كہا۔ ''میں نے پچھلے تین سال میں خاص طور پر یہ بات نوٹ کی ہے کہتم جب بھی اپنی بیوی کی باری کا کہد کر مینی سے چھٹی لے کر جاتے ہوتو اس دن ضرور کوئی کرکٹ تھے ہوتا ہے۔ ارسلان نے سر تھجاتے ہوئے کہا۔ "آپ کے کہنے کامطلب سے کے میری بوی باری کا بہانہ کرنی ہے۔ "جزوتم کھ پڑھ رہے ہو؟" منجوس باپ نے شاہ فرج سے سے پوچھا۔ " ومهين يايا جي-" بيني نے محتصر جواب ديا۔ "كياتم كچه لكه رے ہو؟" باپ نے كھر دریافت کیا۔ " وتهيس يايا! ميس كجه سوچ ريا مول-" حزه نے جواب دیا۔ "تو پھرخدا کے لئے چشمہ اتار دو۔تمہاری بنضول خرجی کی عادت کسی دن مجھے دیوالیہ کر

میں بھو کا ہوں۔ اللہ کے نام پر رولی دے دو اندر ہے آواز آئی ماللن جیس ہے بیس کراڑ کا چلایا میں رونی ما تک رہا ہوں ماللن ہیں۔

ا يک مخص کئی سالوں بعد وطن واپس آيا جہاز کی سیر حیوں ہے اتر تے وقت وہ زمین پر تجدے کی حالت میں کریٹر ااور زمین چومنے لگا۔ سامنے كرے سابى نے إس كى حالت ديسى تو دل میں سوچا کہ کتنا اچھا مخص ہے اس کو وطن کی مٹی سے سنی محبت ہے کہ وطن چہنچتے ہی سب سے پہلے يبال كېمنى چوم رہا ہے۔ سابى آگے بر ھا اور كرم جوتى سےاس كا ہاتھ دباكر كہا۔

'آپ بہت محب وطن ہیں میں آپ کی حب لوطني كوسلام كرتا مول-" ال حص نے غصے سے کہا۔ ''تم پہلے یہ بناؤ کہ سیرھیوں پر کیلے کا چھلکا

عظمیٰ ساجد ، گوجرانواله بہار کے رنگ ایک صاحب کی کسی دوسرے شہر میں شادی ہونے والی تھی کہ اتفاق سے وہ اسٹیشن پر سو گئے اور گاڑی جھوٹ گئی جب آنکھ کھلی تو بہت تھبرائے

ہوئے تھے۔سید سے کھر پہنچ اور ایل ہونے وال بوی کونون بر کہا۔

"كى جب تك مين نه آؤن تم شادى مت كرناي"

ر کشے دالا بولا۔ درجھوڑ تو دوں گا گر دو چکرلگیں گے۔''

2016 ) 246 ( L

# پاک سوسائل کائے کام کی میکیات پیچلی کائے کام کے می کائی کائے کا کائی کائے کا کائے کا کے میں کا کائے کا کے میں کا جائے گائے گائے کے میں کے می

= UNUSUES

عیرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ مُلُودُ نَگ ہے پہلے ای بُک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ مركتاب كاالك سيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمپرییڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

### WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





کا نیتے ہاتھ ہلاتے ہوئے اس کی طرف بھاگے چلے آرہے ہیں اور ان میں سے ایک وہی کسان پیلے آرہے ہیں اور ان میں سے ایک وہی کسان "كيابات ٢٠ تاج نے كسان سے پوچھا۔ ''بیمیرا دوست اللہ دنتہ ہے۔'' کسان نے ''میں نے اس ہے پوچھا تھالیکن اسے بھی چک نمبر۱۳۳ کارات معلوم نبیل - " عفت آ فناب، جهنگ تجریدی آرف کی نمائش میں ایک ادا کار اور اس کی اداکارہ بوی نے ایک تصویر خاصے منظے داموں خریدی اور اسے لے جا کر این ڈرائینگ روم میں لگا دیا۔ اسکے دن آرنسٹ اس جوڑے کا شکر مید ادا کرنے ان کے کھر پہنچا تو د بواریر این تصویر د کیچ کر حیران ره گیا کیونکه اس كى تصوير الني لكى بهو ئى تھى۔ رابعدرزاق،سيالكوث ایک ملہر نے تل درست کرکے وکیل صاحب کوا پنا بل تھا دیا۔ بل دیکھ کروکیل صاحب - El 3 1 8 23 -' تین سورویے نی گھنشہ خدا کی پناہ، میں تو دن بحريس بھي اتن رقم نہيں كما تا۔" "تم تھیک کہدرے ہو۔" پلمبرنے پورے ''وکالت میں میرانجی سے ہی حال تھا،لیکن اب خدا کاشکر ہے۔'' د یجانداحد، تکھ

公公公

''اب آئنده میں خمہیں ایک روپیے ہیں "مرکوں ڈیڈی؟" لاکا حرت سے چیا۔ باب نے حفی سے کہا۔ "ال لئے كم آن سے يرے لئے م بنے نے برجھا کرکہا۔ "نو ڈیڈی کفن دن کے لئے تو مجھر تم دے دیں۔"

عاليه وحيد، فيصل آباد بدبے پناہ خواہشیں بیسوچوں کے لامتناہی سلسلے بیجذبات، بداحیاسات وه ماته كزرے چند کمحات میری بے چینی بوھادیتے ہیں

آجاؤتم اكبار تاكمين این فکست تشکیم کرلول

صاحت ناصر ،سركودها

ایک تاجرای کاریس ایک گاؤں سے گزر رہا تھا اس نے راہے میں کسان کو روک کر

"آپ کومعلوم ہے کہ چک نمبر ۲۳ ک طرف کون ساراستہ جاتا ہے۔ کسان نے جواب دیا۔

"مين شرمنده مول مجهيل معلوم بہ جواب س کرتا جرآ کے بوھ گیا جب وہ وہاں سے تھوڑی دور نکل آیا تو اسے سیجھے سے آوان س وس اس نے دیکھا کہ دوآدی ہانے

کر لیتے ہیں دل اپنا تصور سے ہی روشن ہم مانگے کے چراغون سے اجالانہیں کرتے درد الفت نے کھول دیئے سعید سب راز ورنہ زبان کو تالا تو میں نے بھی لگا رکھا تھا

وقفے ، وقفے نے ستاتا رہا تیرا پیکر مجھ کو اک بات بتانے میں بوی در گی ایوں تو جیون میں تغیر کوئی ایسا بھی نہ تھا پھر بھی معمول ہے آنے میں بوی در گی

بے کار خیالوں سے کیٹ کر نہیں دیکھا کچھ بھی ہوا ، ہم نے بلیٹ کر نہیں دیکھا اس ڈر سے کہ کٹ جائیں نہ بینائی کے رشخے آنکھوں نے تیری راہوں سے ہٹ کرنہیں دیکھا صبارانا ۔۔۔۔ کوٹ چھے میں اور کے پہلو میں گزار کے بھی دیکھو ، ہزار سال کی رات

عالیہ وحید ---- فیصل آباد کیسے فرار حاصل کروں میں تیری یادوں سے اس شہر کے ہر فرد کی زباں پہ ہے ذکر تیرا

پھر وہی زخم ابھر آئے جو بھر چلے تھے آج پوشیدہ سے کچھ خط کتابوں میں ملے تھے

وہ کہ رہا تھا میں لوٹ آؤں گا ایک دن انظار کرنا وہ جمر تھل میں رفاقتوں کے سراب دے کر چلا گیا صباحت ناصر --تہارے ہجر میں یہ حال ہو گیا ہے اپنا کسی کا خط ہو اسے بھی سنجال رکھتے ہیں خوشی ملے تو تیرے بغیر خوش نہیں ہوتے ہم اپنی آئکھ میں ہر دم ملال رکھتے ہیں

تیرا خیال ، تیری طلب ، تیری آرزو اک بھیر میں اس بھیر میں اس بھیر میں دنیا کی نعمیں تو بہاں دستیاب ہیں دنیا کی نعمیں تو بہاں دستیاب ہیں عفت قاب ۔۔۔ بھنگ میں کہ میری افکار فرخر نہ ہو بھی ایس میں کہ میری افکار فرخر نہ ہو بھی ایس میں کہ میری افکار فرخر نہ ہو بھی ایس میں کی بالی بھی خواب کے بعد سحر نہ ہو میرے بازوں میں تھی تھی ابھی خواب کے جائے یہ کھر نہ ہو نہ اللہ وفا حین کو رسوا نہیں کرتے رابعہ رزاق ۔۔۔۔ سالکوٹ ہی جو اللے رخ سے تو دیکھا نہیں کرتے ہو دیکھا نہیں کرتے ہو دیکھا نہیں کرتے ہے۔ تو دیکھا نہیں کرتے ہو دیکھی جو اللے دیکھی ہو دیکھی ہو دیکھی جو اللے دیکھیں کرتے ہو دیکھی ہو دیکھی ہو دیکھی ہو دیکھیں کرتے ہو دیکھی ہو دیکھی





بھوے جدا ہو کر سانس کے رہے ہیں ہم
تیری زلف کو چھو کر آنے والی ہوا کی خاطر
تیری بے رخی نے سمجھا دی ہد بات پرنس کو
خشک نہ رکھنا خیر کی مٹی کسی کے آنسوؤں کی خاطر
عاصمہ حیدر
وہ مجرے شہر میں کسی سے مجھی

وہ مجرے شہر میں کسی ہے ہمی میرے بارے میں توچھتا نہیں دل جو اک دوست تھا مگر وہ مجھی چپ کا پھر ہے بولتا ہی نہیں

محبت کے ہر جذبے سے وہ انکار کرتا ہے
وہ خونفرت ہے اور نفرت کا کاروبار کرتا ہے
اے گر موت پیار ہے تو وہ مرکبوں نہیں جاتا
وہ سارے شہر کو جینے سے کیوں بیزار کرتا ہے
میربراشد ---- وہاڑی
میربراشد ح--- وہاڑی
اتنی حساس ہوا ہو جائے
مانتے ہاتھ پہ کلیاں رکھ دے
مانتا مہربال خدا ہو جائے
اتنا مہربال خدا ہو جائے

ارمان رو ہے رہے ساحل کے آس ہاس شاید میرے یقیس کی تشتی الث می

ای آسال کی حصت تلے میرا آشیال بھی اڑان بھی تیری چھم خوش کی پناہ میں میرے مان بھی میرے مان بھی میرے مان بھی میرے مان بھی میرے مان بھی

سائر ہ تعمان ---- کھاریاں ہم سے تو بہت اور بھی مل جائیں گے تم کو ہے جات بس اتن سی کہ نایاب یہ دل ہے

جش وصال کی لاکھ سبلیس اور شجوک ہزار

جانے والے مخفے کس طرح بتائے کوئی زندگی کتنی ادھوری تیرے جانے سے رہی

تم کمحوں کا حساب رکھتے ہو زندگ کی کتاب رکھتے ہو فرصت ملے تو لکھنا مجھی کیا میرا دھیاں رکھتے ہو

مشکل کہاں تھے ترک تعلق کے مرطے
اے دل سوال مگر تیری زندگ کا تھا
زیبامنصور --- رحیم یارخان
یار ہو جائے تو بھلایا نہیں کرتے
سی کو اتنا ستایا نہیں کرتے
ہواؤں سے دوئی کرکے الجم

میری نیند میں میرے سپنے اڑا کر چاا گیا اک شخص مجھ کو جرا کر چلا گیا محبت کا اظہار اس نے اس طرح کیا محبت کا میری کتاب میں چھپا کر چلا گیا تغانہ صب

2016 ) 249 ( 45

ایک بھے بس تو نہیں ملنا ، ویسے لوگ ہزار 500 ملیں اجڑا شہر الحچھا لگانا ہے بھیس بدل کے جوگ والا ، گانا پھرے فرحت عشق میں روگ ہزار اوسائیں عشق میں روگ ہزار سات رکھوں سے تھیلنے والا

مات رگوں سے کھیلنے والا اک نیا رنگ ابھار سکتا ہے زلف ہو یا غریب کی قسمت دوسرا کب سنوار سکتا ہے

روش روش لفظوں میں ذاتیں ادھوری رہ جاتی ہیں ظرف کے سارے قصول میں ماتیں شعوری رہ جاتی ہیں عمر نظرف کے دنیا ہے جیب لفظوں کی دنیا ہے اکثر جو کہنی ہیں وہ باتیں ضروری رہ جاتی ہیں اگر جو کہنی ہیں وہ باتیں ضروری رہ جاتی ہیں

تغلق کرچیوں کی شکل میں بھراتو ہے کھر بھی فکستہ آئینوں کو جوڑ دینا جا ہے ہیں ہم فریدہ عاید ۔۔۔۔ ملتان تم نے دیکھی ہے جو باہر سے ضیاء کچھ اور ہے جل رہا ہے میرے اندر دیا کچھ اور ہے جاگتا ہے ہوں تو شب بھر ایک چوکیدار بھی ججر کے ماروں کا لیکن رتجگا کچھ اور ہے جبر کے ماروں کا لیکن رتجگا کچھ اور ہے جوکیدار بھی جوکیدار بھی اور ہے ماروں کا لیکن رتجگا کچھ اور ہے

یہ دل ملنے کی شہر یار میں ضد باندھ لیتا ہے کہ بحہ جس طرح بازار میں ضد باندھ لیتا ہے اے میسے بتاؤں لڑکیاں خود کچھ نہیں کہتیں وہ میرے انکار میں ضد باندھ لیتاہے

公公公

آساں نہیں آباد کرنا گھر محبت کا بید ان کا کام ہے جو زندگی برباد کرتے ہیں۔ صباحت علی ---- منڈی بہاد الدین ترسی تھی جس وجود کی قربت کو عمر بھر وہ مل گیا تو اور بھی تنہائی بڑھ گئ

تیرا خیال ، تیری طلب ، تیری آرزو اک بھیرس کی ہے میرے دل کے شہر میں دنیا کی تعمیں تو یہاں دستیاب ہیں تیری ہی اک کی ہے میرے دل کے شہر میں

وہ تو خدا ہے سو پوری کرے گا آرزو لوگ تو پھروں ہے بھی پالیتے ہیں مرادیں فرح سلیم ۔۔۔۔ علی پور ملیم میں ہجر کے عذاب ہے انجان بھی نہ تھی روتی ہوا کہ صبح تلک جان بھی نہ تھی روتی رہی اگر تو ہیں مجبور بھی ہیت وہ رات کانی کوئی آسان بھی نہ تھی

خود کو سبر ہی رکھا ، آنسوؤں کی بارش میں ورنہ ہجر کا موسم کس کو راس آتا ہے

ادای داں ہے تا اس لئے بھی

2016 250 (Lis

Seeffor

# WWW S GOOD STORES

آلو آدھاكلوا بلے ہوئے ايك كلو آئے اللہ مرچ پاؤڈر آدھاكھانے كا چمچ سفيد زيرہ بھنا پيا ہوا ايك چائے كا چمچ شك شك حسب ذاكتہ ايك عدد الك برادھنيا ايك عدد الك برادھنيا ايك عدد جي مرج چائے كا جوا ايك عدد الك مرج چائے كا جوا مرد كئي ہوئى جي مرد جي مرج چائے كئي كئي ہوئى جي مرد جي حسب ضرد رہ

سب سے پہلے آٹا اور نمک ملا کر گوندہ کیں، دھیان رخیں آٹا زیادہ ٹرم نہ زیادہ تخت ہو، گوندہ کرآدھے گھنٹے کے لئے رکھ دیں، آلو کے ہمرتے ہیں سارے مسالے اچھی طرح ملالیں، قواگرم کریں، آیک چھوٹا پیڑالیں روٹی کی طرح ہیں، آلو کے اور ہیل کرمسالا گئے آلو پوری روٹی پر پھیلا کر رکھیں، ایک جھوٹا پیڑالیں آلو کے اور کہ اور کہ کارکناروں کو آٹھی طرح دبا کر بند کر دیں گرم تو کے کو بر آہتہ سے ڈال دیں، آیک طرف میک جائے تو لکڑی کے چھے سے ڈال دیں، آیک طرف میک جائے تو لکڑی کے چھے سے گھی لگا گیں، اچھی مارح میک طرح میک طرح میک مارت میک کراتارلیں، گرم گرم میٹھی چننی، دہی کا طرح میک کراتارلیں، گرم گرم میٹھی چننی، دہی کا طرح میک کراتارلیں، گرم گرم میٹھی چننی، دہی کا طرح میک کراتارلیں، گرم گرم میٹھی چننی، دہی کا طرح میک کراتارلیں، گرم گرم میٹھی چننی، دہی کا طرح میک کراتارلیں، گرم گرم میٹھی چننی، دہی کا طرح میک کراتارلیں، گرم گرم میٹھی چننی، دہی کا دی کریں۔

چکن آلوخمیری پراٹھا شیاء یدہ جارکپ

میتھی کے براٹھے اشاء تازهيمي ایک گڈی ایک کھانے کا چجیہ تک eT. مين پيالي ایک کھانے کا جمحہ ثابت دهنيا ふんしん جارے یا یج عدد پاز ایک عدد درمیانی ایک گڈی برادهنا ڈیڑھ کھانے کا چجے 1515 كوكنك آئل يراتفول كے لئے

میتی کے ہے جن کرصاف کریں اورا پھی المرح پانی سے دھولیں ، ہرے دھینے کی بھی پتال موٹی موٹی موٹی مائٹ لیس، اب میتھی میں ہرا دھنیا، موٹی موٹی کاٹ لیس، اب میتھی میں ہرا دھنیا، پیاز ، ثابت دھنیا، ہری مرج ، نمک اور مرج ملاکر بار کی بیس لیس، اور چننی می بنالیس، اگر ضرورت ہوتو تھوڑا سا بانی ڈال دیں، آئے میں بالائی میتھی کی چننی آئے یا بانی کی مقدار بوھا سی میتھی کی چننی آئے یا بانی کی مقدار بوھا سی میتھی کی چننی آئے یا بانی کی مقدار بوھا سی میں، آدھے تھے نے لئے ڈھانپ کرر کھنے کے بیس اور درمیانی آئے پر بیس اور درمیانی آئے پر بیس اور درمیانی آئے پر بیس کے ساتھ بنالیس اور درمیانی آئے پر بیش کی ساتھ

آلو بھرے پراٹھے

READING

2016 / 2011

دیں اس کے بعد اچھی طرح بیل کر بیکنگ فرے میں رکھیں اور 200 ڈگری سینٹی کریڈ تک کرم اوون میں بیک کرلیں یا پھردوکھانے کے جمعے کھی کے ساتھ فرائی کریس۔

دال براتها

یخ کی دال نئے ایک پیالی حسب ذاكفته ایک کھانے کا چجیہ يى لال مرج ليمول ایک گڈی کٹا ہوا لودينه جارعدد کشی مونی ふんひん تین کھانے کے تک آدهاكلو

جنے کی دال کو نیم گرم پانی سے دھوکر ابالیں لیکن دال بہت زم نہ ہو جھری جھری رہے، جب دال كل جائے تو اے شنداكر كے چوپر ميں پيس ليس، پھراس ميں حسب ذا نقه نمک، پسي لال مرج، لیموں کا رس، بودینداور باریک کی ہری مرج شائل کر کے رکھ دیں،اب کو ابی میں تیل كرم كرك اس ميس مسالا على دال كو بكاسا بهون لیں،اس کے بعد آئے میں نمک ملا کر گرم یانی کے ساتھ کوندھیں اور تھوڑی در کے لئے رکھ دیں، ساتھ ہی تواگرم کرلیں ، پھرآنے کا ایک پیر ابنا نیں اور رونی کی طرح بیل کراس پرتھوڑی دال بھیلا دیں، کنارے تھوڑے تھوڑے جھوڑ دیں اس کے بعد کناروں پر گیا میدہ لگا کردوسری رونی بیل لیں اورا سے اوپر رکھ کر کناروں کو بلکا سا دبا کر بندکردین،ابگرم توے پراسے روئی کی طرح سنک کراکڑی کے جعے سے تیل لگائیں،

لپي چيني دو کھانے کے چھے S ايك جائے كا يجي أيكعدد اغرا درور مرد درور مرد يل خشك دوده دو کھانے کے بیج يم كرياني حسب ضرورت يى برى رق ایک جائے کا چمچہ فلنگ کے اجزا البلح اور تجليآ لو دوعرد بهنا چکن کا قیمه ڈ ھائی سوگرام 1/4 ما يح كالجي 1/2 ما يكا يج حاث سالا چنرے هرادهنيا

ایک پیالے میں چارکپ میدہ، دو کھانے کے چھے کی چینی، ایک جائے کا چھے، نمک، ایک عدد انڈا، ڈیڑھ کپ تیل، ایک جائے کا چچے، کسی ہونی ہری مرج اور دو کھانے کے عظیے فتک دودھ ملس کریں، پھراہے حسب ضرورت نیم کرم پائی کے ساتھ زم کوندھ لیں۔

اب اسے پھولنے کے لئے ایک گھنٹے تک چھوڑ دیں، فلنگ کے لئے پیالے میں دو عدد البلے آلو ڈھائی سوگرام بھٹا چکن کا قیمہ، نمیک، عاف مسالا اور ہرا دھنیا کے چندیے ڈال کرمکس

دو عدد پیڑے بنائیں، اب ایک ایک کرے ہر بیڑے کو بڑی پلیٹ کے برابر بیل

اب ایک رونی بر درمیان میں تھوڑی ک فلنگ رکھیں، کناروں پرتھوڑا سا پانی لگا تیں،اس یر دوسری رونی رکھ کر کنازوں کو اچھی طرح جوڑ

2016 1252 1 45

سنکنے کے بعدا ہے اتار کر املی ک 8 52 W ايك جائے كا تج ابت زيره ايك عدد چوپ كي کھوئے کے پراٹھے دارجيني ایکاسٹک اشياء دومائے کے تھ دهنيا باؤذر آدهاجا عكاجي لال مرج كي موكي آدها جا كانج بلدى ياؤدر دو کھانے کے بیچ دوعدد كثاموا 5 حسب ذا كقنه حبضرورت فلنگ کے اجزا ابكعدد كھويا 125 كرام 1-1/4 کپ دو کھانے کے آگ دوکھانے کے بیچ هرإ دهنيا چوپ کيا هوا كثاختك ميوه ایک کھانے کا تھے كدوكش كھويرا ایک کھانے کا تھ اللے ہوئے انڈول کو یاتی میں رھیں درمیانی آنچ پرتیل گرم کریں ،اس میں زیرہ ڈال 222 كركر كرا ميں، اس كے بعد بياز اور دار جيني ڈال ڈو بنانے کے لئے ایک پیالے میں دوکپ كريكائيں حى كه پياز لائث براؤن ہو جائے، میدہ،ایک چنگی نمک، دو کھانے کے جمجے تیل اور اس منن دهنيا پاؤژر، لال مرج، ملدي، بهن اور حسب ضرورت یانی ڈال کر گوندھ لیں آور تھوڑی نمک ڈال کر پکائیں، چمچیسلسل چلاتی رہیں اور لہن کو براؤن کر لیں دومن کے بعد اس میں در کے لئے چھوڑ دیں۔ مما فرد ال كرمزيديا ي من تك يكاليس، أس ميس اب فلنگ کے لئے ایک پیالے میں 125 گرام کھویا، دو کھانے کے چھیج چینی، ایک کھانے یانی وال کرایک آبال لے آئیں، آنے بلی کر كالججيركثا ختك ميوه اورايك كهانے كالججير كدوش دین اور پانچ من دم پر رهیس، اندول کو یانی ہے نکال کر لمبائی میں کاٹ لیں ، اعثروں کو تیار کھویرا ڈال کرمس کریں اور پانچ منٹ کے لئے كرده سوى ميں شامل كر ديں اور تھوڑى در يكنے دیں، آخریس برا دھنیا چھڑک کر گرم گرم سرو پر ڈوکے دو چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائیں اور ان کے درمیان میں فلنگ بھر کر اوپر ہے بیل لیں ،اب انہیں فرائی کر کے سروکریں۔ بھنا ہوا قیمہ انذاسالا 1/2 كلو پاز جارعرد 1,693

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

N

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 f

**f** PAKSOCIETY

دوانج كالمكزا دو چائے کے بی كرم سالا ايدجائكا 1515

پندے دھو کرنمک لگا کردو تھنے کے لئے ر کھ دیں، سفید زیرہ، خشخاس، کھویڑے کا مکڑا اور بادام بھون لیں اور پھر انہیں سل پر باریک بیں لين، كيران ميس كرم مسالا اورسرخ مرج ملاكر پندوں پر لگا دیں، پندوں پرتھوڑ اتھوڑ ا تھي لگا دیں، اوون میں پندرہ سے بیں منف تک کرم كرين، پر تكال كر برى مرج بودينه باريك كتر كر ۋال دى اور آپ كے دم كے كباب تيار

#### چکن کباب

آدهاكلو چکن قیمه آدها عاع كان وائث پيي ايك عاشكان زمره كرائنة كما بوا ايك جائ كان كى بونى لال مرج ايك عائ كان اجينوموتو ایک جائے کا تھ ادركهن يرى مرج كرائنة كي ايك عائج

چکن کے قیمہ کو مکس مسالے، وائٹ بیپر، زيره، بهنا موا كراسَد كيا موا، بهنا موا دهنيا، كني مِوِنَى لال مرج، اجينوموتو، نمك، ادرك، لبسن،

اسطےثمائر ひへいん عارعرد 1/4 گذی برادهنيا مى لاك مرج ایک کھانے کا تھ ايك عائج بياكرم معمالح 2/1 چا ہے کا تھ خنك ليحى ايك عائج كانج ا درک کہن کا پیٹ دوکھانے کے پیچ حسب ذا كقنه 1/4 کپ

میلے کڑا ہی میں گرم کر کے دوعدد پاریک کی پیاز شامل کر کے اتنا فرانی کریں کہ وہ ایکی طرح سے کولٹرن ہو جائے ، پھراس میں دو کھانے کے یکھے ادرک کہن کا پیٹ اور قیمہ شامل کر کے اتنا بھونیں کہ قیمے کا تمام پائی خشک ہوجائے، پھر اس میں میں عدد کئے ہوئے تماثر، جارعدد جویڈ ہری مرج، ہرا دھنیا، ایک کھانے کا چجیکی لال مرج ،ایک جائے کا چچہ ہلدی ، 1/2 جائے کا چچہ بيا كرم مسالا اور حسب ذا تقه نمك شامل كريخ خوب اچھی طرح سے بھٹائی کریں۔ آخريس برا دهنيا اور أيك عائ كالججير خنک میتھی ڈال کرمس کرلیں اور سروکریں۔

دم کمپاب

ایککلو يندے مرى مرج اور بودينه

\*\*

#### www.Paksociety.com

احکامات اور اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے جو ندہب نے متعین کیے ہیں۔ اپنا بہت ساخیال رکھنے گا اور ان کا بھی جو آپ سے محبت کرتے ہیں آپ کا خیال رکھتے ہیں۔

آیئے درود پاک،استغفارا در کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے آپ کے خطوط کی محفل میں چلتے ہیں

یہ پہلا خط ہمیں سعد ریم عزیز کا چیچہ وطنی سے ملاہے، وہ اپنی رائے کا اظہار کچھ یوں کرنی مد

ماری کا حنامایاعلی کے سرورق کے ساتھ ملاء
حمدونعت اور بیارے بی کی بیاری باتوں ہے دل
کومنور کیا، انشاء نامہ میں انشاء جی کی شاعری کی
ب قدری کا درق کھولے بیٹھے تھے، ایک دن حنا
کے ساتھ میں ڈاکٹر نازش امین سے ملاقات پند
آئی، سلسلے وار ناولوں میں اُم مریم کا ناول' دل
گزیدہ' بے حد دلچیپ ہے، اُم مریم کی تحریروں
میں ایک بات تو واضح ہے کہ وہ کہیں بھی تحریر کو
بوریت کا شکار نہیں ہونے دیتی، سرورۃ امنتی سے
بوریت کا شکار نہیں ہونے دیتی، سرورۃ امنتی سے
بوریت کا شکار نہیں ہونے دیتی، سرورۃ امنتی سے
بوریت کا شکار نہیں ہونے دیتی، سرورۃ امنتی سے
بوریت کا شکار نہیں ہونے دیتی، سرورۃ امنتی سے
بوریت کا شکار نہیں ہونے دیتی، سرورۃ امنتی سے
بوریت کا شکار نہیں ہونے دیتی، سرورۃ امنتی سے
بودی اور ادھر ختم مختصر ہونے کے باوجود کہائی میں
دیچی کاعضر نمایاں تھا۔

نایاب جیلانی کا ناول بھی اب دلچیں سے مراحل میں داخل ہورہا ہے، جہاندار اور خیل برکا کردار کائی سے زیادہ پراسرار ہے جبکہ حمت کی خوبصورتی اس کی معصومیت میں ہے، تکمل ناول السلام علیم! آپ کے خطوط اور ان کے جوابات لئے حاضر ہیں، آپ کی سلامتی، عافیت اور خوشیوں کے لئے دعائیں۔

الله تعالی آپ کوء ہم کو اور ہمارے پیارے ملک کواین حفظ وامان میں رکھے آمین \_ انسانی تہذیب وتدن نے ترتی کی تو کھر تفكيل يائے، اچھے خاندان سے اچھے معاشرے اور اچھے معاشروں سے بہترین قومیں بنی ہیں، عورت کو گھر اور خاندان میں مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے، وہ معاشرے ترقی کی راہ پر گامزن ہوئے جہال عورت کاحق تسلیم کیا گیا اور اے عزت واحر ام کا درجہ دیا گیا، ہارے ہاں بہت سے معاملات میں تبدیلی آئی ہے، یوج بدلی ہے، خواتین جو پہلے کھروں تک محدود تھیں اب مختلف ميدانون ميس سركرم عمل بين اوراين ملاحتیں منوا رہی ہیں کیلن بیتبدیلی ابھی صرف برے شہروں تک ہی محدود ہے، خوالین کی اکثریت آج بھی اینے حق سے محروم اور جرکا شكار بين، حقوق خواتين كاجرجا تو بهت كيا جاتا ہ، ان کی حمایت میں جلے جلوس تکالے جاتے ہیں، اسمبلی میں خواتین کے حق میں بل منظور کے مے الیکن آج تک سی پر بھی سی منصوبے میں عمل

خواتین کو جوحقوق، جو رہبہ اور احرام حارے ندہب میں دیا گیا ہے، اس کے بعد کی قرارداویا مطالبہ کی ضرورت ہی ہیں رہتی ،صرف

2016 255 (Lin

Geeffon

لئیں، اپنی رائے ہے آگاہ کرتی رہے گاشکر ہے۔ سمعان آفندى: چكوال سے لکھتے ہیں۔ حسب معمول حنا جهه كو ملاء ثائثل پيريايا على آ کیل کولہراتے ہوئے سیدھا دل میں افر کنیں، سب سے پہلے اسلامیات کارٹر کا مطالعہ کیا جس سے ایمان تازہ ہو گیا، انٹرویو میں ڈاکٹر امین نازش کی ہمت کو داد دیں گے جناب کہ ہاؤس واكف كے ساتھ ساتھ وہ دوسرى ذمه دارى بھى بخولی نبھارہی ہیں گریٹ آلی ، انبھی آ گے ہی بڑھ رے بیتھے کہ اچا تک رمشا احمد'' نبھا سکوتو ساتھ دو' كه مركتين ساتھ ہميں "شهر كى لۈكيال" فاطمه خان دکھانے مگر''بات اتنی ی تھی'' عمارہ امداد کہ همیں دیکھتے دیکھتے ''جک بیت گئے'' تلکفتہ شاہ مر ہمیں مارے سپنوں کی رانی جیسی نہ ملی افسوس، بیسفرط کر کے لوٹ کر واپس آ رہے تھے کہ کھڑی تھیں راہتے میں صدف اعجاز" کس کے ہاتھ یہ" "افیک چپ چاپ بھے" حمیرا نوشین اور بول رہی تھیں کہ دمیری ذات ذرہ ہے نثال' شانه شوکت، خیراب تو هم عادی مو میج ہیں"ریت کے اس بار کہیں" کے نایاب جلائی جوآ گاه کررین تھیں کہ''آسیب'' قرۃ العین خرم رہائی کے آگے بھی ''ایک جہاں اور ہے'' سدرة المنتی کا پھر جا کر دل کوتسلی محسوس ہوئی، آب باری ے" وفا شرط ہے" فرخ بخاری اور" ول گزیدہ ام مریم کی، جواین این انداز سے رسالے کی جان لکیں، ویلڈنِ آئی، عاصمہ حیدر کی ڈائری ہے لظم شرانسفر ہوئی میری ڈائری میں، بہن ام رباب نے لکھا کہ''خواب خواہش اور آرز و'' کو ایک ہی قسط میں ختم کر دینا جا ہے تھا مگر مجھے ان ہے اتنا کہنا ہے کہ اگر وہ ایک ہی قبط میں اس ناولث كا ایند كرتی تو میں پھر بھی کہیں نہ کہیں كى محسوس ہوتی اور اس بات کو مکمل یقین د بانی نہ

اس مرتبہ دونوں ہی بہترین تھے،''کس کے ہاتھ یے صدف اعباز کی تحریر آج کل کے حالات کی بفر بور عكاى كرربى محى دوسرى طرف فلك ارم ذاكر جوكه بهت عرصے بعد نظرة تيں حناميں ان كا ناول "ميرے ہرجائی" بھی اس ماہ کی بہترين تحریظی، آنیک ساس کا کردار بے حدمتاثر کن تھا، فرح بخاری کے ناولٹ کا دوسرا حصہ بھی دلچیب تھا، اکلی قسط کا انظار ہے، رمشا احمد کا ناولك " فيها سكوتو ساته دو" ببند آيا، ناولك كي کہانی تو اچھی تھی ہی اس کاعنوان بے حد پسند آیا، انسانوں کی اس مرتبہ بہارتھی، یعنی چھانسانے، فْكَفْتِهُ شَاهِ كَا انسانهُ ' تَكَتَّحَ جَكَ بِيتٍ صَحْحَ، 'انسرده كرسيا، فاطمه خان كا "شهرك لوكيال" بهي اجها تها، جبكه قرة العين خرم باهي كا انسانه" آسيب" پندلبیس آیا، عماره امداد کی تحریه"بات اتن ی مین شانه شوکت کا "میری ذات ذره بے نشال "اور حمیرانوشین ک''اشک جب جاپ نے بہے'' بھی قابل تعریف تھے، مستقل سلسلوں میں حاصل قابل تعریف تھے، مستقل سلسلوں میں حاصل مطالعه، بیاض، ژائری، دسترخوان، رنگ حنا، حنا ك محفل اور كس قيامت كے بيائے، ہرسلسله ا بي ا پي جگه بهترين تها، نوز په آ بي پليز ايك دن حنا کے ساتھ میں ساس کل، شاند شوکت، أم مريم ، فكفنه شاه وغيره كوجهي لا تين-میں پہلی مرتبہ شرکت کررہی ہوں اس محفل میں امیدے جگہ ضرور ملے گا۔ سعديين ،خوش آمديداس محفل بين آپ ى آمد نے مارى اس محفل كوجكم كا ديا، مارچ كے شارے کو پیند کرنے کا شکریہ، ایک دن حنا کے ساتھ میں فکلفتہ شاہ اور اُم مریم تو کافی عرصہ پہلے شائع ہو چلیں شایدوہ شارے آپ کی نظروں ہے انثاء الله علد ایک دن عارے ساتھ گزاریں رائے ہے آگاہ کرنا گرتفصیلی تنجرے کے ساتھ

مرزاعلی بیک: کھٹھہمغلاں سے لکھتے ہیں۔ مارچ کا شارہ خوبصورت سرورق کے ساتھ

ملاسرورق بہت ہی پیاراتھا، بیارے نبی کی پیاری باتیں ایمان افروزتھی تمام مستقل سلسلے بہت اچھے ریسرمگر ان میں ای تخریروں کو بندیا کر بہت

رہے مگر ان میں اپنی تحریروں کو نہ پا کر بہت افسوس ہوا، تمام مستقل سلسلوں میں دوستوں نے

بہت اچھا اور پیارا لکھا سب دوستوں کو اتنا اچھا لکھنے پر بہت بہت مبارک ہوانسانے ناولٹ اور

سے پر بہت بہت مبارک ہواساتے ہاوے اس مسلسل ناول بہت اجھے لگے بے حد خوبصورت

تحریریں تھیں اچھا لکھنے پر میں تمام مصنفین کو میارک باد پیش کرتے ہیں، اللہ کرے حنا دن

دو گنی اور رات چوگنی تر تی کرے آمین۔

مرزاعلی نمیک پلیز آپ بھی اپنانا مہمل لکھ کر بھیجیں ایسے کچھ انداز ہبیں کیا جاتا ہے، حنا کو پند کرنے کاشکریہ، آپ کی تحریریں ہمارے پاس محفوظ ہیں انشاء اللہ باری آنے پر شائع ہوں گی

سید عبادت کاظمیٰ: کی ای میل ڈریہ غازی خان سے موصول ہوئی ہے وہ لکھتے ہیں۔

اس مرتبه حنا کا سرورق بهت زبردست تھا،

دلی گزیدہ 'بہت اچھا جار ہا ہے، ام مریم بہت
اچھا تھی ہیں، میرا پہند بدہ دوسرا ناول''پر بت
کے اس پارکہیں'' میں شانز ہے اور حمت کے کردار
ایچھے ہیں،''اک جہان اور ہے'' میں امرت کو سمجھ
ہی نہیں آتی کسی بات کی،'' ہما عامر کو بھی جلد کسی
مکمل ناول کے ساتھ لا نیس

بھائی عبادت کاظمیٰ اس محفل میں خوش آمدید، مارچ کے شارے کے لئے آپ کی پندیدگی کاشکرید، ہاعامرتک آپ کی فرمائش ان سطور کے ذریعے پہنچارہے ہیں، آئندہ بھی آپ ہوتی کردوست مطلی کیسے اور کب بنتے ہیں، رائٹر نے اگر چہاس کو تین تشطوں ہیں لکھا گر بہت ہی واضح اور پر اثر انداز سے لکھا ہے اس ناولٹ کو مستقل سلسلوں ہیں میر ایسند بدہ سلسلہ بیاض ہے گر یہاں کچھاشعار نہا ہت گھسے ہے ہوتے ہیں، اینڈ ھینکس فوزیہ آئی گیدد ہے کا، امید ہے یونمی گید ملتی رہے گی، آئی ہیں اپنی ظم بھیج رہا ہوں، بلیز لازمی شائع سیجے گا۔

سمعان آفندی مارچ کے شارے کے لئے
پندیدگ کا شکرید، بیاض کا انتخاب آپ کے
معیار پر پورانہیں اترا جان کر افسوس ہوا، انشاء
اللّٰد آئندہ اسے مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں
گے، امتخان میں کامیائی کے لئے ہماری دعا میں
آپ کے ساتھ ہیں، کیکن اس کے ساتھ دوا کرنا
پعنی محنت وہ آپ کا کام ہے، آپ کی ظم انشاء الله
باری آنے پر شائع ہوگی، آئندہ بھی آپ کے
باری آنے برشائع ہوگی، آئندہ بھی آپ کے
باری آنے برشائع ہوگی، آئندہ بھی آپ کے
باری آنے خان: موڑ ایمن آباد سے ان کاشکوہ کھے

حنا کا اور ہمارا ساتھ بہت پرانا ہے ہم ہر ماہ حنا بہت ہی شوق سے پڑھتے ہیں حنا سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے گر حنا ہم کونظر انداز کر رہا ہے ہماری تحریریں مسلسل نظر انداز کرکے ردی کی فاری کی نظر کر رہے ہیں تمام مستقل سلسلے لا جواب رہے تمام قار تمین نے بہت اچھا لکھا تمام انسانے ، ناول، ناولٹ بھی لا جواب رہے اللہ کرے تمام لکھنے والے یونمی حنا کو چار چاند لگاتے رہیں اور حنا ہمیشہ عروج پررہے آ بین۔ رائے خان پہلے تو اپنے نام کی وضاحت رائے خان پہلے تو اپنے نام کی وضاحت کریں ،حنا کو پیند کرنے کا شکریہ ،آپ کی تحریریں کریں ،حنا کو پیند کرنے کا شکریہ ،آپ کی تحریریں کی جمیں می تو ہم ضروری شائع کرتے ، ردی کی ہمیں آئندہ بھی اپنی

2016) 257 ( La

Charle

ہے،آپ کے لئے بہت می نیک تمنا میں،''ول كزيده "جي ون ايند اولي حاري پياري سي جين ام مريم كي تحرير ببت خوب ام مريم كيا مزے كي كہانى كا تانا بنا بنا ہے آپ نے ، ناياب جيلاني نے بھی دھیم دھیمے کہائی کوآ کے بردھایا ہے،آپ ک تحریر بھی اب دلچیں کے مراحل میں داخل ہونی

انسانے بھی اس مرتبہ بہترین تھے، تھکفت شاہ نے عورت کی نفسیات اور اس کے مسائل کو بربی خوبصورتی ہے قلم بند کیا، فاطمہ خان اور حمیرا نوشین نے بھی اچھی کوشش کی عمارہ امداد کی طرز ور جب سان کو پڑھ رے ہیں ایک ک ے " نصیحت آموز" پلیز عماره اب تو آپ کا کالی یرانی مصنفین میں شار ہونے لگ گیا ہے، تو کچھ تبديلي لانس اي تحريبي ،قرة العين كاانسان يجه خاص متاثر بدكر كالجبكه شانه ثوكت عبير بحي اجها لاها استقل ملط المي بلترين تقريب

ببيدا كرم وفوش أريد وال تفل ين ماري كا شاره آپ كي تو نع پر پورا انزا په جان كر جميس خوشی ہوئی آپ کی تعریف اور تنقید ان سطور کے ذر لیے مصنفین کو پہنچائی جا رہی ہیں، ہم آئندہ مجھی آپ کی محبتوں اور حنا کی تحرمروں پر آپ کی رائے کے منظرر ہیں مے شکر ہے۔

公公公



ک رائے کے منتظرر ہیں میکشکریہ ربیعہ اکرم: سالکوٹ سے محتی ہیں۔ مارج کے شارے کا سرورق مایا علی کے معصوم سے مکھڑے سے سجا ملاء پیاری سی مایا کی دھیمی سکراہٹ نے حنا کو جار جاند لگا دیے، اسلامیات والاحصنه بمیشه کی طرح ایمان افروز تفاءانشاء تامه میں انشاء جی کی تحریروں کی کیا بات ہ، ڈاکٹر نازش امین نے ایک دن حناکے ساتھ گزاراہمیں بے حداجھالگا، پلیز نازش صانبہ اب كوئى ناول بھىلكھ ہى ۋاليس كافى عرصه بيوگيا آپ ی تخریر کو پڑھے،اس ماہ کی بہترین تخریمک ناول میں صدف اعباز کی تحریر تھی ، ویلڈن صدف آپ نے بے حد اچھا لکھا، خصوصاً آپ نے جومنظر نگاری کی وہ بہت خوب بھی اللّٰد آپ کواپیا ہی اچھا اجها لکھنے کی صلاحیت مزیدعطا کرے، فلک اوم داكرين مرهد مرجان كانوال سياسا ب الرآب ي مصفه بي تو آب نے بوي اللي تحريص بي جندخاسان شرور تفيي كروه ناكوار اليل لليس ويليز إليسي الميز الميسي الميز الميسي الميز الميسي الميز الميسي الميز الميسي الميرون الميسي الميسون میں حاضری لکوانی زہیے گا، فرح بخاری کا ناولٹ "وفاشرط ہے" اچھا بھلا چل رہاتھا کہ آھے باتی آئده دیکه کرآه بحرکرره کئے، فرح آپ کی تحریر مجھی بے حد متاثر کن تھی ،مکمل ناولٹ پڑھ کر ہی مزيد تبصره كيا جائے گا، " نبھا سكوتو ساتھ و" به كہتى ہوتی رمشا احد تم نیں، رمشا احمد بہت کم مصی ہیں مر بے حداجھالمحتی ہیں ہمیشہ کی طرح ان کی ب

تحرير بھی دل ميں از گئي، اب بات ہو جائے

میری فیورٹ مصنفہ سدرہ اسی کی، سدرہ بے

شار اتار جر حاد کے بعد آپ کی تحریر اختیای

مراحل میں داخل ہوگئی بلاشیہ آپ کی پینخریز "اک

جہاں اور ہے 'برسوں یا در کھی جائے گی اس کا ہر

كردارات اندر بے شار يراسرار بت سمينے ہوئے